طبة حياني وطبة رُّوحاني

13/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20 1 - 15/20



مصنّف محرِ الليسَلِي (مَهُ البُوم کر مُحَدِّرِ بِنَ مُحِدِّرِ بِنَ مُحِدِّرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ محرِ الليسَلِي (مَهُ البُوم کر مُحَدِّرِ بِنَ مُحِدِّرِ بِنَ مُحِدِّرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\_ ترجب \_مولانا سَیمافظ یاسین علی سنا

المنت المنت المران المران المران المران المرام المر

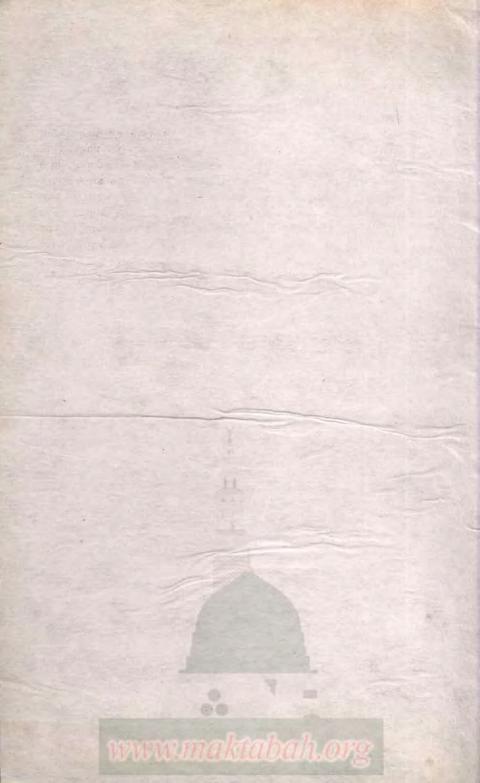



طب جمانی وطب فرصانی

はいいくしょう



مصنّف مجواللان له الريوم ك رمي الأي المن الله المن الله المن الله المن المن المن المن المن الله المن الله المن الله ا

العنصل المشرك وتاجران كُتب لا بو

## ا جلاحقوق بحق ناشر محفوظ برا) ام کتاب به مجر بابت امام خسنرالی اسلام مصنف به ایام عسنرالی رخم النویسی مصنف به این می این می این ور النویسی مطبع به مساکر برشرطز لامور محبع به اقلی ۱۹۸۲ می معبد بروی می معبد بروی معبد

المناز المنازية

www.maktabah.org

فرست مضامين كتاب طب جبماني وطب وعاني مرجم ووصنفرام عمالي منيداساق ها يهلامقالطب كحربيان ع تيسى فعل مبيت اعضاك كيفيتين ١٩ مهلاباب انساني بدائش كاكتفيت مرى اورمعده كى بيئت بال المنافذة - الم حةرت أدم عليالسلام كى پائشكى انتر المول كي مينيت غورورورة كوفدائ بداكمول كيام بدون اورگ میمول کی تسشر کے میں ۲۲ سلاتوالدة تاسل كاختيقت بباف فسل عضلات كي تعدا داوران كافت تربي جنين من كواكب سع محاوات م کے بانیں حیات دنیوی کی تشبیر جنین کے سات تغرات محساته مل عضلات کے افعال میں 44 عضلات كى نازك تعييا مكام ولي انسان كرابيحابر يفاتركاميا ا كالا مناوت در أبن نفخت قيد من دوجي كي تشريع م ووسرى فعل مدور كي تشريح مي ٢٥ أيت نشد إستوى على العرش كي انسان لیف بدن کی بدلوں کا شکراد كس طرح اواكرسكتاب ٢٧ ليك غريب نفسير روع كسافة ماري كانعتيم " مشراحبا دريجث تطيعت ٢٤ تعييل سادت كي تحيي تىبسرى ففىل بمحول كى تىشتە كى مىي س شرابیت وطنت <u>کے اعصاب کیا</u>ہی ۲۸ دومري فصل بدن كي تشتر تحييل اا إخلاط اولع كى ما سيت چۇنغى فىسل عوق وىشارش كىسايىسى س يرواسن كعراكيون كياكياب وسما عرون وشائن كي تشبير بنرون سے - م الماسريين كاتطبيق ماطن نفس سياور مديث النشيطات يميرى في في آيم

م ي نصل جها في امراض اوري كي دواول كابان كابان بهلى طرف على اورامراص كليه مسايس سری بیاریای ۲۷ سينة معده، جكر، شانه الحال كمري ال خون کی فرانی سے کیا کیا مراص بیا ہونے ہیں رصٰ کی تعربیت اعضا وشہب کی تنصیل انسانى بدن كيرحالات كيمنندي مكما كافتان فاد والمرافن كفيم وم من سقائے اقعام اور فرتم ما علائ ٥٠ سنيدومعبون اورسياه رص كاعلاج ١٥ تشنج ادركان كي تعلى وزمان منهاي وف کامعالم بخاركي كل اقسام اورمرابك كاعلت يع ٥٠ بادى كے بنجار كا علاج م تپ محرقه اوجی مطبقه کابان دوران اوروروزات لجنب فرزم كاعلاج 4 ه الكحد كمن كاعلاج اورز كالميلية مفادي م مضربام كاعلاج المحام

كمجرى المدم كن قابل ويتشريح ٢٣ فكخفاسد كاعمده آسان علاج مرشدلين مريركور ما منت شاقه كاكير علم دیاکرتا ہے ؟ ورسنى واصلاح كى فكر يحي تعلق نهاي ہی اعلیٰ مضمون ہے اعتدال اوال قلب كى منرورت ٥١ الفرالي كى كيفيت الفرالي كى كيفيت المالي كالميت وكيفيت المالي كميت وكيفيت باياس ١٩١١ نبعن ورتاروره كاتعلق اعشاب كرد نبعن کی ولالت نویب ربانی به مسرون می این وسری نصان مین کی کیات و کیفیات کان وس تميري فعل نبغن كي تينيت اداس كي اشارك مين نبعن طاسري في طبيين نبعن كياني كيم تعم سرم اور قرآن شريعيدسے اس باسندلال-نبایت عجیب مغمون ہے نبغی کی مشیل قلب کے دس مالات ما تفاوراس يول آويز تحديد قلب اورنبين كالعلق چر مفالاب امرامن اورادد رکے سابی میں

قلب مض كااستسقاء گربر کی کثرت کانتیج روحافی ادویے اقسام قلب تندرست رحق كى تجليات ٥٥ تلب كى اكسيراعظم ودواانفع تلب كى ويكرمبلك امراض اوران كى تشري ، شرلعين محمى رقيم كع بياداودندرس كيماني راي ب دواریاا شرو کھای دیتی ہے خواہ مربین اس كرهيقت معيناأرشنام روحاني امراص كابحروت مجرزتب دار الابل-اميداوراس كاعلاج البغضا يعض كي حيقت اوراسكا علاج مرع مض سنجل اوراسكا علاج من جبل سر معالي ر جبن اوراس كرت ع مض جفاء ظلم إوراس كاعلاج مرض بوني بخدا باش نفساني اواسكانداك ر دنيامين فساوكس چزسے سيلتے ہيں " ہوئی کے دیگر اوازمات ، M ابل ہوتی وقتے مون وسواس اوراس کے ماغل وتدارک سا م رعارت اوراس كى تعرفيت وأصلاح ١٨٨

شقاق منعداوروروصراع وشقيقه كاعلاى ٥٥ صنعف بعديين بينائي كي كزوري كاعلاج م اعلى قىم كے مغيدرے الكحر كم نانون كاعلاج بول تكى يالميس سے أف كا علاج " زمان کے نیمے کے فدوا والی کا علاج ۲ تولنج كماقت الاعلاج الم كابس اورلعوه كاعلاج مالينوليا ولفنث الدم كاعلاج 80 ويع المعده ،ميينه يرقان كامعالي ١٠٠ امراض جماني زيا دوخطرناك بي يا المفيظ عد چند مفوادوی کے خاص طب جساني يدعدم فمأعت اورط بصعاني کی کُرندر تغیب از ایا ا الباكس فتم كم مرف زنده كرت نف ال شرابيت كالبرولي مصحبهم امراض مبي وعاني ام اِصَ كَي طرح بالكل دور برجات بين. ال دوسرى فصل امراض روحانيراوران كاللح تنب كم إعنا في والح ادرواس فسه كيمطا بفتت جسماني اعشاا وردعاغي قرئي عے ساتھ۔ قلب كى مفى صداع كيائے ، قلبى ماليخوليا كاحتيقت

رفن صورح نعداوداس عادت کے بیدا ہونے کے تطبيعت السباب كالم من قسوة القلب اوراس كاسر يع التأثير سرادراس كخرابان ومفسل علاج ومحرب علاجي من رعونت إدراس كاربلسية تعلق فأعلى ٥٩ مرض حرص اوالسكانها بت عجيب وقا باعليتي وم طمع اوراس كى نبياد واسياب ومعالجات ٨٤ مِن فَيْ اللهِ یاس مرحق ناامیدی مرحق ناامیدی مرحق ناامیدی مرحق ناامیدی مرحق و ۹۰ الا تفاخر كا علاج الم س كثرت كونى كامعالي کرین براداں کے بدائونے کے اس \* خیانت اوراس کا تمارک ادراس کے دی اورونیاوی نقائص س ر ذنب اوراس کے کل اقسام ۱۰۴ كبراوركسل اوركفرس نعلق اورجذب لمنت 91 منعت قلب اوراس کے اسباب ۱۰۱۳ مون كذب والسي عين كيها عد عمينيا بي مض ظلم إواس كما ثرات ونا تجاور الملاح ك طريق لیاج، مدف دهرمی اوراس کاعلاج ۲۹ مجاوداس کی اصلاح کی تدبیر مرض غضب اوراس كاعلاج " غرداوراس كفاتسانات ومعالى 4.4 نفاق اوراس رنفيس بحث سه مِن سفر الله الله من غفلت ادراس كا تدارك من غُبُ واس كرري الماثير عالي " أخرمي ديرًا مرامن جزئيه كي متعلق جند ١٠٠١ عشق اس كا تعرب اس محتم من الما من احنياطي تذابر عاشق كالدعاني علاج امراض روحاني كاتعلق امراح جبما في مليح " عشق كي مينقت رينهايت اطبيف بحيث أو العيد معانيه كابان ١٠٤٠ ووا الفنت اوراس كيخواص اس محمد قسام مجازی خیقی کی صلیت ۹۲ تقدى اوراس كيدمن فع ثقة اوراس مرق محسوسم مض فسوق اوراس کے معالجات ريحان في المان المان المان الامن كالمايت عمدة تراق جهاد اجيا اخرت وبن ربطورادويمقروه اوراس کا شوت قرآن شریب سے ۱۰۹ مض صلحت

الله في الحيقت كون م كل امراعن روحانه كودوركيف اورم س الميرين والمعجن كبيرواكسياعظماور اس کا قریبے اينفيس كمر وكلم طبيب سي متعلق ١٣١ امراض وشفا كي مصاور كي تخنين ١٢٢ بانجوان باب ضفاصحت كعقوامين سرا فصل اول محت جبها نی کی خاطبت میں س مفطان محت کی نا برکامعیار کی امریکے علم پرہے مہما يبله نا ز كم طيا نه كن كن دا أي معالبات معلوم كي اخلاط ادبعه كي اصلاح كي تداسي ١٢٥ فعداورسهلول كيمناسب فقات کھانے بینے کے آواب جماع کے بالسعیں نمایت طوری ہایا ۱۲۹ لاس کے السے میں نابت مندائیں ، مشقنت کے کام کس وقت کرنے چاآل عل الدة رام كس وقت كرنامفيدست حمام اورف ل كم منعلى ضروري مرايان " كس ذاج والدكوكس قدم كي وشوية مال كرني جابية كافظ صحت كمد الدين الأميسل ١٢٨ ضاعمة على في المعالم

وكالعاسك فائد ال ریاضت کے منا نع زبدر منسون ادرصدف كااستعمال بطوريلاج كادران كسيف نظيرواند اضطاره طبارت اورحسن طن سيدا مرفي روعاني كا علاج : - ١١٠ معن للن كالمعجوى كن كن بدها في أوديه عروه سے مرکب ہے اوراس کے فرانگ : ۱۱۳ عنت كينواص غيرت اوراس كاقام اورقم كفاء " فهمادراس كي تشتريح اوراس كي ذا لرمن سيطنعلق فوائد جليله قرآن شربي ك كثيالمنا في والمجميع مرا اورجيع طبائع كسي الكف عن المعاصى كما استعمال ١١١ لين لعيني زمي اواس كے استعمال كي تنف تركيس اورغميب وغريب فرامر ... اا شأوريسه فىالاموركي ديمين فليسقى الدرقابل ديدمنهوك المعناد نالة إوراس كي تسفريح اوراس كاتعلن ورع سے ، ، ، س برابت اوراس كه بدنظيروائد ما باين يا ندوالمل كاقعام . ه يتين اوداس كمدعدم المثال خواص

نفى دائبات كى حقيقت كا الحثات ١٣٨ وابت وملائت كس كافتيان سے ١٣٩ ذاب عداوندى كى تعربيت توجيعوام ر. خواص ر معرفين الهما والهيت وموريث والتأرى رفلسنياه کېڪ 🕟 🔻 مورى فصل توجيدوات بارى بين ١٨١ بنواورا حدوواحد کی مارکمیا با دانگه لف معفة معير كالمشاكيات دور ابب منفات باری کی تشریح میں ١٥٠ بهانصل اسامی اورفات کی تشریح می ر مقروب اورد مي فالسفرول كي غلطيال ١٥١ صفات ذاتی کی تحقیق م غرزاتي كابان م اسم قدوس بسالم موسن كي تشربح ويكاسمات الني كالف ومواف اورآیات قرآنی سے ان کی مزید توقیع ۱۵۵ اسما في خداوندي كي دور تيسم ادرس كاقهبات ١٥٩ اسم مسلى اولسميه كى بحث دوررى فعل صفات كم متعلن اوزياده تحیق کے بان میں دبوبست، البیت اور سوبست کروارج ۱۹۲

اول کاقام نا ۱۴۸ دوسرى فصل روحا في خفا الصحت كياني ١٤٩ صحت روحانی کی مفاطعت کی مفرورت ہے۔ ليك ذر وسعت وليل كونسى دوحانى دوا البيعي مفيد سيسيح كسى طبیعت کے بھی خلاف رائے ہے ۔ س وآن شريعين ك حينة دابر ليست فاطن مبلك امرا فن صد وغفنب وغفدس خات کی تدابیر اس طعام كومعنم كوان والى ايك ما في اكسير ١٣١٧ رومانى صحت كامركز كبيد اورمركذ " کے نا درطریقے كل امرامن روحان كودوركر كيصحت كيجال كصنه والىمفرمات ازله إورمفرح يبتت اورمون متاليت كابيان ودرامقاله الهايت كيايان مي يهلا باب وات بارى كي سان مي بہای فعل ترحیاد ندان باری کے ذکریں " تزجيد كى دو طرف كى تشديع وات بارى كي متعلق فلاسفرون محمال صابيول ورضاري ومحس كاختلافات مس معبودول كي كثرت اوراس كي وجر ١٣٦ خداتعالی فرکن معنوں سے ہے

نهايت عمين فلسفيار بحث بيسط ولعض نهاب بى الافا بل دىيندىن مفايان س مى ندكوى مدا دورى فعل ان احاديث كي بيان مي والفظاول كالسببت واردم كريس ١٠١ نبرت كاحتيقت سب سداول فدا ندكس يدركريداكيا مين منتف اما ديث بين نازك تطبيق ميرى فصل ب الشي آدم ع كى كينيت بين ٢٠٠ فرشتنول كرجك درباره خينفت آدم ٢٠٠٠ الادم رعادم كبيل كونكشف بوست 1.4 شيطان كمدمقابد كأزجيه دادگذم کے کھانے کی تحقیق س وا کے ادم م کی سے بدا ہونے كي تقيقت ١١٧ أيت ا فاعرضنا الامانة كينايت اعلى تفسير انسان من كما اشار عجيبه شامل من ادر كس وت كف عليه سے فيان ون ليا سوام وسول المتمسع كم يهني بين در المت اور معتبقى خلافت وكون ونسمنازل طرف اليسي آدم عراه وحطرت عيلى م محقصه بالكش بيرمطالقت الشيادادليرگنتي ١١٤ اول نسان اوراول بان كاحال ورندك م

وه أيات جوشان البين مرفي راجان أربيس شان روبيت كى معلى وايت 14/ موست واحديث سے نازل شده ایت ۱۹۲ اسمفمون رأخرى كلمات طيبات 146 تمسالاب امرالني كے باب ميں 144 بہانسل ظاہرامر کے بان بی دوسري الركى تحقيق لين حقيقت الامركي توطيح وتسترنج الزالامركي ومناحب ٢١٤ مهديت الامراوراس كاحتيس 141 امرى مرساقيام ئى خلىن شايست محدى " ليلة الفدك أيب بأيك تعنبير امرکے ڈولیرمعدم کیسے ہی وہوئے ما امركى مخلّعت مسيل وراعل سياعلى لغن و چوتما باب خداوند تعالی کے فعل اور اس کے بيان مين ببال فعل كا الفال المخلومات كربي ا نهايت ېې گفيس مضايين بي دوسرى فعل حقالت افعال كيديان من ١٨٧ روحاني اجسام اور فرشنون حون اورد بير روحانبت اوركرومبول كانتوت بانجوال ماب زنب موجودات كيساياس مدا بهافعل بالشاعل ككيفيت ادراسكي انداکے بان اس

تعمير امقاله نبوات كي باين مين پہلا باب نبوت اور بسالت کے ذکیں « بهل نصل نبوت اورسالت وران كي اميت محد بانس . . . نبوت كن الثخاص كول سكتى ب ١٨٧ باطل کے غلبہ کا سبب خواب ل كيفيش صرورت النبياء مستسم عام ووررى نعل بوت أورد الت كي خبنتت وسالت أورنبوت مين فرق ١٥١ تاويل وزنزيل كالشديج تبری فعل انبیار اورم لین کے مرتبوں کے میان میں وان مجد کے فضائل ۲۵۹ یو تقی فصل بهادے نبی حدرت محصطی مسلم كم متعنى تعليبلى باين بس الفيل المصعوران مرامين نبايت بيش بها الحاد ورج الله اخلاق نبويه كالنتي دسولوں کے اخلاق کی تعداد س رسولوں کی صرور ہے کو اس سے اعل نسفاعت كي خنبوس كي وقل قاري التحديث م

مجتماب س از ملوندی کے بیان میں جمل موجودات س ساری وجاری سے أميت نوركي قابل در تبشر كات الداورد باني كي حقيقت مشكوة ازجاج امصباح كي تعنيج او مخلوبات کے راتب ان کا تعلق ۲۲۱ موسى كصطوري لورد سيصنف كي نصر مح دناید نازگادایی زجاج يمعباح امشكوة وبيت كا دج دفود حضرت انسان ہیں اُدارا محانی کے باکھ اقسام ۲۲۷ مرفداوشرى كافراني اورظلماتي كينسات ٢٢٨ مراليي ك ظاهرى د باطني افعال م حزت انسان كا بدائش كرخيفنت ٢٣٢ بإبت وضلالت كامليع بسهم سرالني كاظهورب سے زیاد دكمال مرا مهر اختلاق قرات كاسبب اصلى المالا كونسى فدت كن كن فواص كالمقاصلي سبه ٢٣ ميعان كاميت معود واز فواه فدى ہے كي چيز " معاج كي هيقت كرمنعلق الله كالعظم المهام ایرلوامشلوک وجبر حقیقت میرکه نی بحریر الیای کامنارنسیس ۲۴۰۰ رالنی کی ابیت کے ابد میں قول میل ۱۲۸

يهاي معل مداري ماست ادراس كي فيقن عام مدسری روما کے مراف کے سان می 19 وراد ل والد لا مارک دراد المارک دراد المارک نك خاب لا فيوا يداهال ٢٢٢ ه ١٠٠٠ أورنوت كالعلق ١١٠٠ بالخوال باب مراست كردبان من بهلی منعل شراییت اوراس کامامیت ا وربيت ممدى كاسالله شارتع سي تعلق ٢٣٠ مجهنا بأب البياري وعوت اوراس كي كيفيت ٢٢٢ بهای مفسل رودوب کی دعرت کی مابرت و کوفیت ر وويري رحنورم کي در اوراس کي کيفيت عام اليسرى ففل فرقم ناجيب يان مين الهم ومِن وسنت میں کیا فرق ہے " بدعست كي جائح ما رفع تعرفيث 💛 📉 ١٢٢٣ سنت كدافام انباع سنت كي عرودت اومنبعين ارا كىدائى يعقلى ديل جماعت كي تعرفي اسلام کے مترگوم ما تی ہے نے کاب ۱۲۵۰ ناجی فوڈ کولنا ہے سانواں باب خلامت کے بیان میں بهانعل خلافت ك أثبات بي معرى الله كاخرالك كم بان من تيسري رمخصوص تزين ملعا ١٠ ١١ ١١ حعزت او کمرکے نفتا کی ۔ ۲۵۷ ظفادارالعبك تريي MBA اورعماسيون كسارخلافت كادكر اوركناب كادل آدرخاتم

فضائل جارا رومحا بكبار 144 وور الب وحی کے بیان میں ۲۷۹ ین فصل ظاہروسل کے بیان میں وى كرات ملا سهدكي كمحمى اورنبوت ببن تطابق 444 دوسرى فعل وى كالقيقنات اوراس ك مراحب کے بیان یں ۲۸۲ تيرا باب معجزه الدكرامن كعيبان م بهان سلمعمزه اول ای تقفت و ال معرزه كي فرويت اوراس كے فالدُنْزِل اورمعبره كالعلق صده دوري فعل معجزول كم مأنب الديم فر كر بنه وقت بيظا بران كالممت بمان بي ٥٠٠ مرسني وكامعفسل قعدول وكمعجزات س محترث ييسك م ك نماز كاحال اورآب مح معرزه ک مینیت ، د به مفرت اراسي مهكم عجزات أورانكامرار مضرت دم ، نوح ، اراميم كولن ادرسيل عدالسلام محمحزات كي ماسيات مرس وأن شرفيف كي نفناكل ومعجزات تبسرى فعل كأمت كعبان بي ادكه كامت كباب ادکدکامت کیاہے کوامت اورکمانت میں فرق 👚 ۲۱۲ چی اب رؤیا کے باین می 414

بهامقاله طب بان من المي الح بداش كى كيفتت اؤربدن كى تشريح مير سافصل إنساني ئيدانش كي كيفتت استمالى فرما آم وكَقُلْ خَلَقْنا كله الشان مِنْ سُلَا كَافِي شِنْ طِلْيْن ما معنى بم في انسان كو عده اور حیندوسی سے پیداکیا ہے۔ تم کومعلوم مور فدائم کو نیک بختی عنابت کرے۔ کواللہ تعافظ نے انسان کے واسط دو مارہ رکھے ہیں۔ ایک مادہ بعیدہ ہے سینی یانی اور کی اوردوسسرا وريئم بصيني لطف-اور در تقیقت إن في ماده فول والفعال رس عن سعروج اورجيم كاكام باورا اوتاب اورطبین مینی بانی اورسٹی مادہ بعبیرہ ہیں۔ کیونکرمٹی سے کل غذا کی چیزیں پریدا ہوتی ہیں - اور با بی ان کی زبیت کرتا ہے ۔ بس حس وقت رومید کی طاہر موتی ہے جیوان اُس کو کھالیتا ہے ۔ اور بیائس کی غذا ہوگئی ہے ۔ اور پیرمیوان اِنسان کی فذا ہوتا ہے ۔ بیس اس غذا كاءق جواس كا نهايت لطبيف جعته ب- المس كوخداوندتعا في نطفة قرار وبيّا ب- اوريني الم تربباورمورت الفى كاتبول كي والا تحصبن نطف كم متعلق يرتريب مس والمن ميم موكى جب وجودانساني كالخيتين بومائ کی-بس اِس کی توضیع یہ ہے ۔ کہ میلاانسا ن حب کا نام آدم ہے۔ اُن کے

اں إباب كوئى فقا۔ دورندائ سے پہلے كوئى إنسان مقا۔ الهنين آدم كى پشت يم فذاسے نطفہ بنا۔ دورندائ سے پہلے كوئى إنسان مقا۔ الهنين آدم كى البندار پيدائش مئى سے ہے بنا بخضا و ندتعالى في اپنى كتاب ميں ارشاد فروايا ہے۔ مِنْ حَمَا إِمْنَ سَعْدُنْ وَ لَا يَعْنَ اوم كو بيداكيا ہے۔ بين حَمَا إِمْنَ سَعْدُنْ وَ لَا يَعْنَ اوم كو بيداكيا ہے۔ بيشرے بوئے كارے كى مثى سے مد

بعدازاں بغادنوع انسانی کو بذریعہ توالد و تناسل مقرد فرایا - اور لطبیف اور عد کھانے اس کی فغایدان بغراس فغرا کے لطبیف حصتہ سے نعطفہ بیدا کیا اگر یہ صورت انسانی کا فیول رکنیوالا مادہ ہوجائی فرما تاہے خکف الله انشان میں جائی ہے بیدا کیا السان کو ان اوگل سے اس انسان سے آدم مراوع کئے گھٹ فلف فی فی قبل ایر میکی پیریم نے اُسکونطفہ بنایا قراد کی مگر دیعنی رحم مادہ میں اس سے آدم کی نسل اور ذر بنت مراوع من کی بیدائیش فلف سے ہے جوباب کی بہت سے مال کے رقم کی طف نتقل ہوتا ہے - اور بنقا کے نوع انسانی کے واسط میں طریقہ جاری ہے ج

اہے علوم ہوئیا۔ کوان ان کا ترب اور فطفہ ہے۔ اور یہ نون کا لطیف رحمۃ ہے جو کل الراف

عرفہ من ہوتا ہے۔ اس میں صورت انسانی کی بط کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور خداو تد تعلیا نے اس کے واسط کل اور بجائے اور آلات وغیر بنائے ہیں ۔ تاکہ مات اور لطیف ہو کر احسنا سے باشت میں ہوئیا ہے۔ بھر شہت سے گردوں میں اور اس وقت میں خام منی کی صورت میں ہوتا ہے۔ بھر اس جگردوں میں ایک وغار بیدا ہو کر آلد کی دگوں میں بھرجا آتا خام منی کی صورت میں ہوتا ہے۔ بھر اس جگراس میں ایک وغار بیدا ہو کر آلد کی دگوں میں بھرجا آتا ہے۔ اور ایسی گذات واس موتی ہے جسس سے دوس بخت ہو کی ہے جسس سے دوس بخت ہو کی ہے جسس سے دوس

يجواس نعشد ك واصط الشرتبان في ايك اورمقام تيار كرركما ب جس كورحس کتے ہیں یہ ایک علومی آلہ ہے۔ بو عورتوں کے حبوری رکھا گیا ہے۔ جیسے گرم دوں کے حبم س ذكر ألب او بين عفلفذ كوركريم كاندنك المساس واقع موناس و والدين اور لزار کین یں طلبہ کرتی اس وقت قعلی قوتوں کے سبسے مونے سے اس طع منجد موجانی یں جیہ وورد فائن کی آیزش سے دمی بن کرجم جانا ہے۔مرد کا نطفہ شل فامن ے بنا درعورت کا نطفہ شل دھ مے ادراس مجمد نطفہ کو اللہ تعالیٰ حیص کے حوال سے تغذام بولیا آہے جس کے ماعث سے ورمعند مینی گوشت کے نکامے کی صورت میں متنقل بوناب ادرابي نك اس برلبشهر ي نقش و نكارا ورنفوس انسانيه كاظهور نهيس بواسع -بھراس مضف میں استمالی بٹریاں بدا کرکے رباطات سے اُن کے جوڑوں کو بادھ رتھیون سے عنبوط کرتا ہے اور گوں کی رسے ان عام بدن میں جاری ہوتی ہیں اور خوات خاص سے اُن ہڑوں پر کوشت میں ہوتاہے اور کوشت کے اور کمال تعد کی صبیل کی طع سے حفاظت کے واسطے بدا :ونیہے ۔اور مرمینہ میں مو کا ن جناب باری اسسمغف كى بدورسش دى موريوك ئى دوركواكى سى بى سى برساده نوبت بوبت باكى فدمت رتاب چنا پخد بیت میدندس ک فدرت کا به دوم استری کا تیترا مریخ کا - بها نگ

ساقول مبینہ میں قم کی فوت بیری ہی ہے۔اورتمام اعصااور آلات بھیکے تیا رہو جانے ہی اورشمس كانورينيكواس كى جلدا در مائقه بيرالك الك ابنى ابنى حدكو بسنج جائے ہيں۔ اور جواس بھی درست ہوتے ہیں۔ چنا نے اس وقت اگر بھے پید الجی ہوجائے تو تو بہت سم ی سے زن روسكتام - أسمون مبينس بيوزط كي نوبت بيني با - اوراس كي تاينر إسفيد ر کمتنا اگراس وقت بی بیدا موکا تو زمل کی توست کے سب سے زن ن رہے گا۔ پم نوٹ مینے میں شتری کی قرف سے ولاد ت واقع ہوتی ہے۔ اور ان نوماہ میں قرکے کو اس برواقع ہوتے ہیں۔ بھرطور نہ کا رحم اُن کے تھمل کی طافت نہیں رکھتا اس واسط وضع مل موتاب ادري كودنياكي مواللني كالب اس كى روح حيواني كي ترميت م اور ذہنے نفس النسانی کی تربیت میں شنول ہوتے ہیں۔ یمان نک کہ یہ بچطفل کمان اے ۔ بھ مبی کے درجرمیں بینیٹنا ہے پیرٹ اے میں جوان ہوتا ہے ۔ بھرکٹل معین ادھیرعسبر کا بحرشيني يعنى بوڑھا بجر ہرم معنى مبت بوڑھا ، وجانا ہے بجرامس كے حواس ميں فرق پر اموگا شروع ہونا ہے۔ بیراً س کے بعد مرجانا ہے لیسان سان کی ابتدائی حالت یا ٹی اور مٹی تھی اس كے بعد بذريعة آلات كے نطف با إي نونطف نے رهم بس بيني ملق بعن نون بحد كى صورت رختبارى بير گوشت كالونفرا بنا بيداس ميل ركيس اور بتريال بيدا موئيس بيران بر كوشست اوركهال بيناني في مراس في زين ير قدم ركها اورونياس بيدا موا - يناني ضداوند نعالى اس مقام ين اين آب نويف فرانا ب فتُنكِ إلا لا الله أحسن الْحَدَّ الْعِينَ ميس برك والما ب نصابتر سے بہتر پیداکینے والا بیں بہ سات مرتبہ ہیں جن میں نطط برسات تغیر **است** والع ہونے ہیں یماں تک کروہ جنین بنتا ہے۔ اور پیرجنین بننے کے جد سے ای الرح ردع يمرموت فالب اورمغارقت جيداك سائت فيترات واقع بموت بي حينا في جنیں منی میٹ کے اندر بچے میں جب روح براتی ہے تب وہاں، جھی زندگی برکڑا ہے ، عروادت کے بعد ونیایں اگر میش کرتاہے۔ بنا نیدوح کے اطوار بھی اسی م سات مي - المو أول مرات المرات المرات والتسفياب - اعتدال عر- روع العالمولة شيوخة اورساتوال طورتوت اهرايام المراس

لوگ خیال کرتے ہیں کر بچے رحم سے نکل کر پیدا ہوناہے۔ اور روٹ کے نکلنے سے مرحاناہے وہما لانکہ وہر بقت رحم سے بھل کرانسان سوجا آہے۔ اور وُ نیاسے سفر کرنے کے وقت بیدار ہوتا ہے۔ چیٹ اپنے حدیث نٹر بعیف میں وار دیے۔ کہ حضور علیہ الصلوق والشکلام نے فرمایا۔ لوگ و نیا میں سوتے امیں جس وقت مرتے ہیں۔ وُس وقت بیداد ہوتے ہیں ہ

نطفہ جب رئم ہیں کا ل ہو ہا ہے اور تام آفات سے سلامت رہ کراعظ ارپُورے نیا رہو
جاتے ہیں اولینس کی قوت کمل ہوجاتی ہے۔ اُس وقت وہ عُدہ اور جیج و کا بل جبنین ہوتا ہے
خوبوں اور شکنات کے قبول کرنے والا جا اور اگراس کے برخلاف واقع ہوا ہے ۔ توجینین
حقر وضیف ہمیار برا بہوں کا قبول کرنے والا ہوگا جہ یہی حال بعینہ روح کا ہے ۔ کہ رحم سے
بیدا ہونے کے بعد و فات تک اگرائس نے اپنی عسم طلب معارف اور تحصیبا عشکوم
عفر تبدیس صرف کی ہے ۔ اور عمدہ رُوحائی فیذا وسے سفنس کو پرورسٹ کیا ہے پس
جین سے مفارقت کے بعد وی رور سعید سے مقبول اور کا بل ہوگی ۔ اور اگرائس
نے اپنی عسم کو طلب دقیات ہیں صرف کہا ہے ۔ اور جین انسان کی موت اُسی حالت پر
میا ہوگا ہے ۔ اور بی خوالانسان کی موت اُسی حالت پر
وہائی ہوگا ہے ۔ اور جی اور اور ناقی ہوگا ۔ ہونکا انسان کی موت اُسی حالمت پر
وہائی ہوگا ہے ۔ اس پرائس نے زندگائی سرکی ہے ۔ اور جی حالت پرم ا ہے ۔ اسی پرائس

ادربہ می میکن ہے کہ ایک روح تمام عراکت باعل فیرس معروف رہے -اور اخری وقت کوئی ایس برا انس سرادہ جو جواس کے واسط آفت اور عذاب کا موجسے ہو- اورسائت سے اس کو بازر کھے۔ او راس کا باعث روح کا قصور ڈاتی یا تفصیر عرضی ہے۔ اور اسی طبع اس سے بوئس ہے۔ اور اسی طبع اس سے بوئس ہے دوح تمام عراکتسا ہا اعال شرمیں مرت کرے اور ہوجو اس کے واسط سعا دت اور فلاحیست کا موجب ہو۔ اس کا باعث روح کا کمال ڈاتی ہے بچنا بنے ہی صنون ایک صبح صدیث میں حضور صلے اسد علیہ واکہ وسلم سے منقول ہے ج

عبدالتذري سعود كبنة بين بم سے رسول المصلي لله عليه وسلم نے بيا ن فر مايا- اور آپ صاوت صدوق منے کتم میں سے ہرایک کی پیدائیٹس ائس کی ماں کے بیٹ میں اسال ح موتی ہے کرچالیس روز میں نطف بخن مؤناہے - پیرائسیفدر عرصہ میں علقہ بناہے - پیرائسی انداز من صنف بنتا ہے۔ پیرا ملت تعالے اس کے پاس جار بائیں مکھنے کے داسطے ایک فرسست ميمتاب - ضداوندتوالي أص سے والاب كاس كارزق اورعل اور عراكه - اور يم يمي فك کے بیشتی ہے باسعید و فوایا بیں وہ فرسشندائس کا رزن اورائس کی عراور ائس کاعل فاست ہے اوريسى كاستنامي كرووشقى بي يا سعيد يريماس ك بعداس ميں روح بعونكى جاتى ہے ۔ اورتم میں سے کوئی شخص حزبت کے عمل کرتا ہے۔ یہاں نک کو اس میں اور مرنت دیں موت ایک قدم کافاصدره مانتے۔ پھراس کی کتاب اس پرسست کرتی ہے۔ اور اہل نار ك عمل برأس كا فا متر من الب - اور دوزرج مين جاتا ب- اوركو في شخص إلى نارك عل ارتا ہے ممانتک کوئس میں اور دوزخ میں مرف ایک فدم رہجاتا ہے۔ پھرائس کی کتاب دو فرائند فالم ابی سے بھی تھی المی پرسبقت کرتی ہے - اور ابل مبنت کے عل کرمے جنت میں وانعل ہو ناہے - بہ حدیث بہت بڑی ہے ۔اور اس میں عظیمالشان فوائد ہیں ،ور نبردی گئے ب رزق اورزندگانی کی تقدیرسے اور تبلایا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ ہی منسلوق کو بيداكر المدے - اور المسى پر المس كى حفاظت اور تربيت اور المس كومىلىت و شاہے - د تاكري اپنی انتهائی مقدار کو پیون جلنے) اور اسد تعالیٰ ہی السان کے زندہ کرنے سے بیلے امس کے تمام احوال کو مقد در کتا ہے میں این ایس مدیم کے میں بھے جانے سے اس یاست کی طرف اشارہ ب دکروح برا مفت پیلے می سب یائیں ملی عاجبی الم اور الشراتعالی كارون بعو تخاهر ف أس كا فران اورطم ب

الشرتعالی نے کل موجودات کو اختاف کے ساتھ پرداکیا ہے۔ اور روح اس فی کا صافت اپنی ذات مالی کی طرف فرائی ہے جہت کو آدم علیات مام کے حق میں فرائی ہے۔ سویٹ کا اس کے خابل اور ستعد بنایا۔ ٹیٹر نفخنٹ ونیا ہو مین کر آئی اور ستعد بنایا۔ ٹیٹر نفخنٹ ونیا ہو مین کر وہ تی ہوئی۔ چنا بخد روح بانسانی کو اپنی صفاست اور کر وہ تی میں اپنی روح بھوئی۔ چنا بخد روح بانسانی کو اپنی صفاست اور کمال ذات کی طوف منسوب فرایا ہے۔ اور اس اصافت سے مراویہ ہے۔ کہ عائل اس بات کو معلوم کر کے کہ روح بدن سے مدا ہوئے بعد تی بنیس ہے۔ اگر یشخص زندگانی میں نیک مربی اور اور اگر زندگانی میں سنسرک اور جابل متا تو موت کے بعد بھی نیک ربی اور اور اس سے جدا ہو نہے۔ اور اس ہوگا ہوں موت موٹ روح کا بدن سے جدا ہو نہے۔ اور میں نیک میں فرشتوں پر موت موٹ روح کا بدن سے جدا ہو نہے۔ اور میں نیک کی پر اگن سے فرشتوں پر اس موت موٹ روح کا بدن سے جدا ہو نہے۔ اور میں نازے می پر اگن سے فرشتوں پر اس موت موٹ روح کا بدن سے جدا ہو نہے۔ اور میں نازے می پر اگن سے فرشتوں پر اس موت موٹ روح کا بدن سے جدا ہو نہے۔ اور میں ناز میں کی پر اگن سے خوات کی کے اس موت موٹ روح کا بدن سے جدا ہو نہے۔ اور در ایک کا میں کی پر اگن سے خوات کی کی کو کو کا میں سے خوات کو کا بدن سے جدا ہو نہ ہ

موت صن دوح کا بدن سے جدا ہوناہے ۔ امدن الی ادم کی پرائیس سے فرشتوں پر افراناہے کیوکو اللہ تعالے نے اس کی پرائیس میں اپنی تعالیت صنعت ، درجی سے جمتوں کا اظهار فرایا ہے ۔ اوراس کی ٹرکیب کی سات تسین سنسر ائی ہیں ۔ سالا ۔ نظفہ مقلقہ مفتحہ عظم ۔ لی ۔ جبکہ ۔ اس کے بعدائشار کا لی ہے ۔ اوران اقسام سبعہ بین سے ایک ایک سیارہ سے تعالیہ کیا ہے تا بی کتا ہو کتا ہو تا ہو کتا ہو تا ہو کتا ہو ایک ایک سیارہ سے تعالیہ کتا ہو تا ہو کتا ہو کتا ہو تا ہو کتا ہو ایک ایک سیارہ سے تعالیہ کتا ہو تا ہو کتا ہو تا ہو کتا ہو تا ہو ایک ایک سیارہ سے تعالیہ کتا ہو تا ہو ہو تا

يهلي آيت مين أسمان وزمين كے ذكر كے بعد فرما نا ہے۔ اُنتر استوى على المؤنث

ین پر خدادند تمالی عش پر تائم ہوا یہی دوح ناطق جب کے ساتھ منفس ہوئی۔ اور فرا با
ہے۔ اُنو المنتا اُنہ صحفہ آن کو کا مین پر ہم نے اِنسان کو دوس بیدائی ہو حضا اُن ہے۔ کا ل طور سے
مین پیدا ہونے کے بعد جواس کا نشوون ا ہوا پر اللہ اُنہ اُنے الفیان بعنی برکت والاے خواہت پر الراکے برائی تعریف فرا باہے فقی بارک اللہ اُنہ کہ کسٹ اُنھ الفیان بعنی برکت والاے خواہت بریدا کرنے والاے اور اُس نے انسان کی بیدا کرنے والاے اور اُس کی معرفت اور شا افسان پر بھی واجب ہے جب کر اُس نے انسان کی بیدا کرنے والاے اور اُس کی موفت اور شا افسان پر بھی واجب ہے جب کر اُس نے انسان کی بیدا کی ہے۔ بس اس صورت پر بھی فازم ہے کہ اپنے مصور کی تعریف کرسے ،اور اس کی موفت اور عمد اور اس کی موفت اور عمد بری عبودیت اور موفت میں شفول ہوگا۔ وہ اپنے عمدہ سے بری بوگا۔ اور جوانی مسلم کی نفوات میں شفت کے روز بڑی بڑی مسلم زیس بوگا۔ اور خوات کے دون سخت مذا ہے بیا گا۔

ہے جورستان گنین سے اگر تاہے - قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُ مَا إِن مَكَثَّى اَمُهُمْ بِينَے اِر شخص فِالِقِے بِینے کی حکر جان کی +

اسی صفون کی طرف کلتہ الحق اور سیسے لفاق مصن میسے ملیدات الم سے اشارہ فرمایا ہے فرلمت میں ملیدات الم سے اشارہ فرمایا ہے فرلمتے ہیں ملکوت میں ملکوت میں ملکوت ہیں ملکوت میں ملکوت سے پہلے پیدا بنیں ہوا ہے۔ وہ آخرت ہیں الم محمد میں اس کو کوئی منزل ملے گی کیز کد دنیا م زعر آخست ہے۔ نہ درجہ بائیگا ۔ نہ جنت میں اس کو کوئی منزل ملے گی کیز کد دنیا م زعر آخست ہے۔ جس نے اپنی کھینی میں کانے بھیلے ہے۔ وہ انگور نہیں کاشنے کا۔

لطاع أل مد ممنوى اورغمده عمدة محصوصة -

ابتم یا کوسٹسٹ کرد کو طبی شہوات سے تھاری موت کے وقت سے پہلے تہا و نولدون بومائے - کیونکوان فی شرف ہی ہے کوان ان دوحانی شخص بن جائے - اور روح اور ب كي ما تعدايا تقرت واسل كرب كريشها في قوت إكل مغلوب بوجائه

استعالى فوائب إناسكفنا أفانسكات من تعلقته اكستاج تهنتوليده فجعكته كيميعا يصروا معلم بوكراسدتها في في ابني قدرت كالداور مكت بالغدس انسان كوعا لم كوركا ايك نونه بنايا ب اوردو قسمول مي راس كومنقسم فرايا ب- ايكفن طا برلطيف اورد وسسرا رسم کشیف اوران دولال می روح حیوانی کووسید زار دیاہے ۔جوان دونوں کی حفات اورصلاچيندارادهٔ الني سے قائم رکمتي سے حيم كي بنيا د وو فائمول ميسنى دوستونول پركى ئے ہے ۔ جواس کی مفاقلت کرتے ہیں۔ اوروہ دواؤں بیریں - اور دویراس کو دیے سکتے یں بن سے یہ جن وب اور لین ورن کرتاہے مینی دو وال یا نقد اور حبیث دمخراس کے انحت کیے گئے ہیں۔ مین وائر خسہ بی جم منبزلدایک اور مکان کے بے مس کے الدرید افلاطا ربعہ ہیں جواد کان اربعہ سے بیدا ہو تی ہیں۔ بہلی خلط معلم ہے۔ یہ حوان ہے جومبوز بخة نهيل موا - دوسرى خلطانون سے بيني و المنم و يخية موكيا - فيسرى خلط صغراب سنى فون کی مجاک یاکٹ روحتی فلا سود اسے یعنی وال کا اگل مجٹ ۔ بدن کے تنسیام اعضاہ نیس جارون فيطول يعييدا بون إي - اوربرعضوكواس كاحِمة دياجاتا ج- اوربريال يدن یک ش سے فوں کے میں جین کو میموں کی طنابوں سے معنبوط اور محطوظ کیا گیا ہے مادر رئیں بدن کی ہزیں ہیں اون میں ٹون جاری رستاہے ۔ اور ہڑ بول کے جوروں کوعفسات سے ترکیب وی گئ ہے - اور اعصاب نے باشر سرکرع وق سے ان کو برابر کر دیاہے

لے یی بیٹک ہم نے پیدا کیاانسان کو مرک فطف سے تاکراس کی آراد بیش کیں۔ پھر اسی ورسط اس کو سنے والا اور ویکھے والا جنایا ، کے بینی کھدیاں ،

بیمر بڑوں پر گوشت کی فی سٹ ٹی چوانی کی اور گوشت برکھالی کا بہاس پہنایا اور بیمر اسس برکھال اور گوشت کے درمیانی ابخروں کے فضلات سے بال نو دار ہوئے ۔ ان طبقول میں یہ اضافا مختلف افراز دوں کے ساتھ رکھی گئیں ہیں ۔ چنا بچہ گوشت ہیں جون کا غلیہ ہے ۔ اور مع ولم مینی مغربی طعید سے فالیہ ہے ۔ اور پڑوں میں سودا کا فلیہ ہے ۔ اور انترون میں سودا کا فلیہ ہے ۔ اور انترون میں صفرا غالب ہے ۔ اور انترون میں صفرا غالب ہے ۔

پھر بدن کی دوقسیس کی گئیس ہیں۔ ایک قسم ظاہر ہے بینی جما ال سے پشت اور مہساوی ل بڑبال سٹسرنے ہوتی ہیں۔ اور پیٹ اور کھال جو گوشت کو ڈھکے ہوئے ہے۔ اس کے امذر انتہاں اور اعضا، دارفلہ ہیں اور تعزز اور بہی حواس و ماغی کا مخز ن اور قلام جب ل اور نخت باوشا ہی اور شہر کامحس ۔

الشرتعاكية برن مي وروسوراخ اورسات احضاميداكية ورحن كالمجروف الرسات احضاميداكية ورحن كالمجروف المراح المراح الم

باطن بدن میں سے ایک عفومعدہ ہے بدایک ہنڈیا ہے جس میں طب بست اُسخ سندا کوج خارج برن میں میں جسب ست اُسخ سندا کوج خارج برن برن سے بعوک کے وقت اس میں وائیل ہوتی ہے بہاتی ہے ۔قلب کی شکل صنوری ہے۔ اور یا در کانی کی سٹ کوۃ اور بخارات بطیفہ کی قندیل ہے۔ ہوا ہنیں اظلام اربعہ سے بیدا ہوتے ہیں میں پھیٹی ایر سائل کے الدے سے بیدا ہوتے ہیں میں پھیٹی ایر سائل کے الدے سے بیدا ہوتے ہیں میں پھیٹی ایر سائل کے الدے سے بیدا ہوتے ہیں میں بیاری مائل کے الدے سے بیدا ہوتے ہیں میں ہے۔ اور اس میں ایک معلی اور ایک طوت ہے۔

کہا جا آہے کہ قلیکا نصافی ن کے بارہ قطاہ ہوئے ہیں۔ یہی نوبی زندگی کامر کہنے۔ اوراہیں قطروک میں ایک قطاہ رور کا مرکز ہے جیسس کو سئور گذار قلب کہتے ہیں۔ جگر ہیں ہہن سی تجونی جھوٹی رکس ہیں۔ جن کے ذریعے سے نظیف اور کچنے نون اس میں سے تمام بدن میں اور قلب میں پورٹی آہے۔ پھر قلب سے دوشلیم الثان ہتریں ماغ کی طاف تھی میں اور یا تھوں اور بیروں کی طرف بہت سی سشریا ہوسے جاری ہیں۔

حرام مغز ایک بڑا پھا ہے۔ جود الخے پیدا ہوکرشت کے آخریں وافیل ہواہے اورینے کی طرف بھلا گیا ہے۔ اس یس سے اور بہت سے پھے پیدا ہوتے ہیں ۔

الممال سودا كالمسنون بير بيتم و معفوا كاخزان ب ما معران شاندا ورقص كي طراف راسيت المرك وت شروان كوم كت يين ك دواكس يست ، بان ك فعنوات عن بول الموادة بقيمي كالثريون مي غذاك فعنلات محمع مهتة بين- بعرب وتستطبيعت كوبشاب يابافانكادف كرنامنظور مؤنام طبيت كاراد سيمفور اسود التكل پر گرتا ہے جب سے اُس کا مُذکعل فیا تاہے۔ اور قضاء حاجت کی طرور ت ہوتی ہے اور ابی طع طبیعت کے ارادہ سے بیشا ب بھی فائع ہوتاہے۔ اور قضائے ماجت سے كعالة كا ووفقتك بكل جاتا بيج بالكل بيكار اورايدا وين والابؤناب مرم معسن مي كهاني و ووفظ و الله و مثلب عبس ميل بدن كي صلاحيت بوتى ب - بعر تصاع ما بعت كى بدقدى مغرام مدوي أتاب يسكان كاشتهار بدا موتى ي بوخذافارج بوكمي ب- أس كايدله مها درظام بدن ميس المحصيل اور يهوا اورهايس ادربعوش برا منكون في الكون كاماط كرركمات اكر اوت الموملوط رس -المقول كورى برى بروس تركيب واكياب - الرامع الته كومين كلن سيني ك جد كوم كت ونا منظور مو قده مي مكن ب اور اكرث د سي ايكراس ا کووکت دینا یا جو تو یہ می بوسلکمے -

ادر ہر فی تقدیش بانچ انگلیا می بنائی گئی ہی۔ جن میں ایک سب کی سندوارہ اور اِق آس کی دوست میں۔ برسروار مینی انگوشاان سب پر تصرت کرتا ہے۔ فرضیکہ جا رہوں ہاتھ بیروں کے مصالح جیس نگلیوں سے پورسے ہوئے اگران میں سے ایک کم یا زیاوہ ہوتو کفایت کی مدسے نگار فقعال اور صرر پنجائے گی ہ

ا مردادیس برن کی مات سنیر ہوتی رہتی ہے یہ بنا فیر ب بچر جوان ہوتا ہے ۔اس کے چرم کی ان بوتا ہے ۔اس کے چرم کی گر چرم کے گر داگر دکٹر ت سے بال نو دار ہوتے ہیں ۔ اور بال و دا بخرے ہیں جو مصلحت
برن سے زیادہ ہمتے ہیں اور طبیعت آن کو جلد کے منا فلا اور سنا مات سے فائع کرتی
ہے۔ اور جوا گھے کر وہ بالوں کی صودت ہی مجوج جاتے ہیں ۔ بال بدن پر ایسے ہیں۔ میسے
زین بھی سے اور جوا گھے کے دہ بالوں کی او لیسیاد ہونی یا بعث قرت شیبا ہے اور ترہ سودا ہے

بمرسب عليه ورمالت كبولت كاك يس مفيدى بيداموتى بداء رمعض دفع قبل ازوقت جوالسفيد مومات يي- أس كاسب ردى الخرول كى كثرت ب- جونياده فكرك احق مونے اور کنج وغم اور عور توں کے اختارا اسے بیدا ہوتے ہیں۔ زمانہ بیروی من مضامعا کم ا میں مور بدن کے میا دی کھل جلتے ہیں۔ یہ مالت موت کی خرومند ہ ہے ۔ تفنيت ني ذكرى بيداليش مفيون اور دكون سے جي كى جران حراورقل اور دنغ بین تمام اعضار رئیسے محق ہیں۔ اور تضیب کو بحرای منی اور نطفہ کی گذر گاہ قرار دیا گیا ب-ادرشهوت كواس كاحركت ومنده شرايا بعدومض اس طرت كاخسيال كراس بیدا ہوتی ہے -اوراس فیال ہی سے بدن میں کری پیدا ہوکرشوانی الخرسلند پوتنوں -اور عفنو فعوص من بہمان واقع بوارمنی عضو کا فعد کر ہی ہے سب رکس إن بخارات عربوجانى يى-ادرىنونا بوكرشهوت قى بوجاتى ب-ادرنطف رحمد ميجابنوتك ہوااس کوافل نیس می کونکردہ تین بر دوں میں ہو تلہے ۔ اور جسیعت اپنی خواہنس کو باداکرے فراغت ماس کرتی ہے جب سے اس قانون قدرت کی مراد ماس ل ہوتی ہے جس پراس نے بشری پیدایش کے قامدہ کی بناؤالی ہے۔اوراس قاون پر ال کام جاری ہیں كُونُ مِرَّا بِهِ كُولَ بِيدِ ابْوَّا بِ رِينَعْضِى اللهُ أَمُوا حَسَّانَ مَعْمُو اللهُ بس أُوك ازم م كراي بران ك صالات اوراية جسم كى كبينيات مي خورو تال كرو-اورس كمنزخ الدومنار وراز تداور اعف كومعسوم كد . كيوكل معضوك واستط أفت جي ب اودفائن جی اور پرسسزری معزت بھی ہے اور منعت بمی ہے۔ أطِبًا حطائن كمت إلى اوراطانع صنعت المتسمنايي سدوافف بنبي مي وه مرف افلاط چار كانك وال من نظر كفتي من يطبيب يرنبين عاناً - كرا لله تعالى في إسس شهر کیکوں بنایا ہے جس کی بناووستونوں پر بندی ہے ۔ اور اس شری کس کس کو پسبدہے ابنیس معامات بیس تھ کو طور کرنا چاہیے - اور بدن کی تعمیر تیں مبلدی سے شنول ہونا کیوں يركنس كاتحديري بعدية كوماييد -كدمك كالانون يرق عن ذكي-تنمیریان بے کنفس کی اس کے واسط بدن کی محافظت کواسے اور واجب میں

زبرکردن کی اصلاح کے درسط نفس کی معایت کرد کیونک بدن کی گرتی ہی معایت کرد وہ باتی شہر رسیگا۔ اور نفس کی اصلاح سے کہنی ہی روگر دانی کروگے وہ فنا نہ ہوگا ۔ در علوم ہو کہ خونی سے نون صالح بہترہے ۔ کیونکر چوخون بے صدفاس دہوگیا ہے جب تک اس کو یزریعی قصد وغیرہ کے بدن سے فارج نہ کہا جائے گا اُس کی اصلاح نہ ہوگی ۔

علے بداالتیاس اِن اخلاط چارگانہ میں سے جوخلط خالب ہوگی وہی ٹراج کوفا سرکرد کی کیوکر ٹراج کی اصلاح آسیوقت تک باقی رمتی ہے جب تک اخلاط کا اعتدال قائم رہے۔ اور جوآن میں سے فاسد ہوگی جب تک آس کوخارج نہیا جا دے گا اصلح تکن نہیں یفصد سے خون کوخارج کیا جاتا ہے ۔ اور تے اور اسمال سے باتی کا افراج ہوتا ہے۔

یہ جو کھے ہم نے بیان کیا ہے -اس کی حققت ایں تم خود کرو - اگر کوئی فواہسٹ تم پر غلب
کہے - تو پہلے اس کی سکین میں شول ہو۔ اور اگر یہ معلوم ہو کر سکین سے یہ فواہسٹ مسلم
منطنق نہ ہوگی ۔ تب اس کو بالکل اپنے قلب سے خامی کردو - اور عمیت سے نمال دو - کیونکر
جس طح بری خلط بدن کو خواب کرتی ہے - اس جلی بُرا خلق نفس کو خواب کرتیا ہے اور فیس
کا فاسد ہونا وزائ کے فاسد ہونے سے بدر جما بر صکر ہے اور دین کی آخت بدن کی آفت

پر کیس وقت نون فلہ کے۔ وڑا فصد لینی چاہیے۔ ایسے ہی جس وقت نواہش فلیہ کرے۔ ایسے ہی جس وقت نواہش فلیہ کرے۔ اور اقی کے واسط مسل در کا تک اور می کر واسط مسل در کا تک اور می کر اس کے واسط مسل در کا تک اور می گرام کر اسستی ڈکرے کی مالی کے اپنے رہے تحت آفات ور میش آتی ہی اور نوس کے بہتائے ہی اور اپنے آفت اور اپنے نفس میں فور کرو۔ تاکہ تم پرحتیفت آئی اور ماہوا کا بطلان فل ہر ہوجی اعضا کا ہمنے فرکر کیا ہے۔ ان میں سے ہم ایک کی صورت اور ماور ہوئیت اور ترکیب جدا گانے ہے۔ اس کی حقیقت کو معسلوم کرو ہر کی کر اس کے فریب جدا گانے ہے۔ اس کی حقیقت کو معسلوم کرو ہر کو کر سنٹ کے کا تاریخ اور کی اور اس کے فریب بر کو کھی کو اس کے فریب بر کو کھی کو اس کی حقیقت کو معسلوم کرو اس کے در کھی کو اس کے فریب بر کو کھی کو اس کے فریب اور کی کو کو اس کے فریب اور کی کو کو اس کے فریب اور کی کو کو اس کا میں نہیں دیا ۔ اور حضریت ام مطلبی محد بن اور برس سنٹ فی فرائے میں فاسے الزاج ملائے کی فالی نہیں دہتا ۔

## نبسر فحصل بيات اعضاكي كيفيت بين

چنانچ خدا و در تعالی نے تفویم انسانی اور ترکیب بدن سے اس طرح خبروی ہے۔ وہا اے لَقَلْ خَلَقُنا الْانسَانَ فِي أَحْسَن تَقِق بِيريعي م في السان كوجي تفويم مي بيداكيدي -یں برعضوا در آلد کو اُس نے ایک شیکل عنایت کی ہے۔ اور اُس کے من سب میئت اُس نوغشى بحتاكاس شهركي منبإ ومضبوط اور يوسك انتظام كي بورتم مختصطوريران سسب اللظ كيمينيس منهارے سامنے بيان كرتے بي يسس كيتے بين-اس كوسمحمود. اورياد رکھو۔ پہلاآ کہ وہل م سے ۔ اس کے اند رجندجون میں جن کو بطون وہل م کھتے ہیں ۔ ووجون مظام لفيرين اصابك بيم س اور ايك وزيس مس كي النكل يرب -، ورا نبیس مجاری سه پس بهت می شکل موافق پیزی بین یجی کومعیش و قت سخت کرایتا ہے۔ اوربعبن وقت وصیلا کر ایٹا ہے۔ اور اس میں دو غدو دائیں صور ت کے میں مصب عورت کی بستان کی مثنیا س اورو ماغ میں ووجیلیا س ہیں۔ ایک سخت اور دوسری زم تخت مميل كمورى كى بدى سي منصل ب اورزم حيلى مغزير لدي مونى ب يخت مجلى مين دو مِلْ كُوْت ع سورات بي - طب كى كابول بن اس كى تفغيس موج و وى د المكه بان طبقول اورتين رطو بنو سع مركب ب- يبلا طبط صليب - برايك مولى بعلی ہے۔ اس کے بعد طبقہ مشیمہ ہے۔ مستقیمہ کا وان کو کمنے ہیں۔ جو نکریہ مبتد ہمسر

سے مشاد ہے۔ اس سے اس کا بھی ہی نام رکھائی۔ اس کے بعد وہ مجل ہے۔ اس کا مراب نے بعد وہ مجل ہے۔ اس کا امراب نے بعد طبقہ عال کی صورت کا ہے مراس کے بعد طبقہ عرب نے بیت اور اس کے بغد طبقہ عرب نے اور اس کے اور ایک ہم کنیف صاحت اور توست مشل ایک سفید بیزے کے ہے اس کا نام طبقہ فر نیہ ہے مراس کی مثال اس ہے جسے نیش کے ساتھ کوئی اُدناک دار چیز لگا وی توسشیش سے وی نگ نال ہر ہوگا۔ اور اس کے اور بر ایک اور جی سفیدی ایک اور جی منسودی اور میں آئم موں کی سفیدی اور طورت میں اور میں آئم موں کی سفیدی اور طورت و اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اور اس کے اور اور اس کے اور اس کے اور اور اس کے اور اس کے اور اور اس کے اور اور اس کے اور اور اور اور اس کی سفیدی اور طورت و اور اس کی سفیدی کے مشاہدے ہے۔ تیسری رطورت و اور اس کی سفیدی کے مشاہد۔

اک کااور کار است و دو گواف گیاہ ۔ ایک طاق کے اندر سخیا ہے جس کے ذریعہ عند سانس کا سنسلہ جاری ہے ۔ اور دوسرا دماغ کی طرف جاتا ہے ۔ حبوب سے انوا شہور فرجو دماغ میں بینچی ہے ۔ کان ہے سننے کا راستہ ہے۔ اور اُنتہاؤں کی ایک سنستہ بڑی کے ہاس بونی ہے جبکو گوئی ۔ بینے بس اوار این بیاوس کے اندر دالل ہوکر قصد فارسہ کے ہاس بینچی ہے ۔ جود ماغ سے پیدا ہوتا ہے ۔ اور بسین آواز کی کیفیت معلوم ہوتی ہے ۔

ربان کی بیرکت یہ ہے کرم اور سنید گوشت ہے ہمین ہین رگیں اور شریات اور پٹے اس کو لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کی جڑیں ، دوگوشت کی پوشیاں سطی ہونی ہیں جن میں سے لعاب نکل کرفعام مُخریس ہیلنا ہے۔ اور اس کوشت کا نام مول اور اس سے سے سے سام میں کا میں میں ہیلنا ہے۔ اور اس کوشت کا نام

طن کے المر دوراستے ہیں۔ ایک متروزیان سے زیادہ تریب ہے۔ اس کونزود
کہتے ہیں اور میں ملقوم ہے۔ اور دو سرا راست اس کے بیچے گلاسی سے زیادہ فریب ہے
اس کوم ی کہتے ہیں۔ یہ وہ نکی ہے جس میں سے کھانا بینیا معدد میں جاتا ہے۔ اور سلقیم
کے ادر برایک گوشت کا فکرا الٹکا ہو اسے کہ کھا کے بیٹے کی چیز کو اس کے اندروافس ہونے
سے دوک وے اس کو کو آ کہتے ہیں۔ اور اگر کہنی کوئی چیز اس کی طومت جیلی جاتی ہے۔ جب

معدم ہوکسینے اور کھیتے سے اوکو لیے گی ہدی کہ پیٹ کے اذا دوٹری بخویلیں ہیں - ایک بخویف اور کی ہے جس بن جی پڑا اور دل ہے - اور دامری بنے کی ہے جس میں معدہ اور آخریا اور جگرا اور الها ل اور چتہ اور شا نہ اور گردے اور رحم ہیں ۔ اور ان دواؤں بخویل کی جدا کہنے والی جو جمی ہے ۔ اس کوجا ب کہتے ہیں - بھر اور کی بخویف کے بھی دوھتے ہیں - اور ان دولوں جیستوں کوچو چیز جدا کرتی ہے ۔ اس کانام بھی تجا ب ہے ۔ بس ان معدد معنی بہید ہے ۔ اور اس کے ہرجمتے کے بہت سے جے

یں۔ اور چنیم بیرے کا آوھا جستہ سیندگی و اُس تجوابات میں ہے تناهداً وها جستہ و لیس انتراف میں است

تعبت ارت المعنی زخرہ اور کی میں دم پیروں سے مرکب ہے۔ جن کی صورت وائو
کی سی ہے۔ گر یا میل کول نہیں ہیں۔ دائرہ کی دو تمائی کی مقد ار کول ہیں اور ایک
خرم جنی آن در منتم ہوئی ہے۔ احد صورت اس کی خواستیم کی سی ہے
تعب کی صورت منوری ہے میسکوس وگ اس کی خواستیم کی حرات ہے۔ اور
بواج قد اور کی وان اور اس کے در رموں میں کا ایک غلاف ہے۔ جو اس کو کھیر سے تعلیمیں
خرصارے تعب رایٹ اوائیس ہے۔ فقد جواک ہاس ہے۔

قلب بنے کے بیچ میں لگا ہوا ہے۔ اور پنجے کی ٹوک اس کی یا کی طرف کو ماکل ہے بڑی شریان اس کے مائیں طرف سے بیدا ہوتی ہے۔

اس کی جڑس ایک چیز غضرون کے مشابہ کی ہوئی ہے ۔ گویاکہ یہ قلب کا قا عدہ ہے جی قلب اس کی جڑس ایک جائدر دو بھان یعنی فانے ہیں ۔ ایک دائیں طرف داور اس کی جڑس ایک چیز غضرون کے مشابہ کی ہوئی ہے ۔ گویاکہ یہ قلب کا قا عدہ ہے جی قلب اسی پر لگا ہوا ہے ۔ اور دائیں فائد ہیں فائد کی طرف منافذ ہیں اور اسی دائیں فائد ہیں دومنہ ہیں ۔ جو جگر سے آئی ہیں ۔ اور اسی دائیں فائد ہیں جگرسے خون آئا ہے ۔ اور دوسرے مُن رگوں کے ذریعہ سے قلب کے دائیں فائد ہیں جگرسے خون آئا ہے ۔ اور دوسرے مُن میں دور گئیں داھل ہوتی ہیں جو میٹی پیٹرے کی طرف گئی ہیں ۔ یہ رگیس غیر ضوار ب ہیں ہیں اس میں حرکت بنیس ہے ۔ اور ان کے ذریعے سے قلب سے پیٹھ پیٹرے کی طرف غذائی اس میں حرکت بنیس ہے ۔ اور موٹی ہوتی ہیں ۔ ان کو شہافات کہتے ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ ہوتی ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ کے منوار یہ ہوتی ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ کے منوار یہ ہوتی ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ کے سخت اور موٹی ہوتی ہیں ۔ ان کو شہافات کہتے ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ کے سخت اور موٹی ہوتی ہیں ۔ ان کو شہافات کہتے ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ کے سخت اور موٹی ہوتی ہیں ۔ ان کو شرافات کہتے ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ کے سخت اور موٹی ہوتی ہیں ۔ ان کو شرافات کہتے ہیں ۔ یہ بنسب سے غیر منوار یہ کے سخت اور موٹی ہوتی ہیں ۔ ان کو شرافات کی خور کی میں ۔ یہ بنسب سے خور کی میں اس کا کھور کی ہیں ۔ یہ بنسب سے خور کی میں میں اس کا کھور کی ہوتی ہیں ۔ یہ بنسب سے خور کی میں میں کی میں کی کھور کی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ۔ ان کو شرافات کی کھور کی کور کی کھور کی کی کھور ک

فلب کے بائی فاز بیں تھی دو موند ہیں۔ ایک موند ہے جس میں سے بڑی شربان داخل ہوتی ہے دجیس کی شاخیں تمام با تعول میں ہوئی ہیں۔ ،ور دوسرے ، ، ، ، بیں دہ شربیان دامل ہوتی ہے مجوبیٹ ہے سے آئی ہے ۔اور اس کے ذریعہ سے بیٹھ میڑے سے قلب میں ہواآتی ہے

مرى اورمعده كى ببئيت

ہم او برکہ آئے ہیں۔ کر گوند میں دومنفذیں۔ ایک منفدسانس کا ہے جو بہنجیرے کو گیا ہے جبہنج برے کو گیا ہے جبہنو کے اللہ کا ہے جبہنج ہوئے ہے کہ اللہ بہنچ اسے کو گیا ہے جبہنو کرتے ہیں۔ اور دومرام منفذ کھانے کا ہے جب کے ذریعہ سے کھانا اور معدہ میں بہنچ آہے اس کو مری کہتے ہیں۔ یعلق سے لیکر نیج آگ بہنچی ہوئی ہے اور معدہ کی صورت باکل کمی گردن والے تو نے کی سی ہے۔ اس کے بین جھے ہیں ایک مری جھے ہیں ایک میں ہے۔ اس کے بین جھے ہیں ایک مرد کا منہ بند ہوجاتا ہے۔ معدہ کا منہ بند ہوجاتا ہے۔

یمانک ککھانایا یا نی کوئی چیزاس کے افردسے باہر بنیں خل سکتی یمانتک کہ مہنم ہوجائے یا بیھنمی ہو- پھر مہنم کے بعد کھانا افتاریوں میں بہونچنا ہے ۔ • مع ط

انتزلون كي بنبت

أتشريول كي كني طبقة بين - اور داخلي طبقه پر لزوجات بين كل جيفه انترايل بر تین نتلی جواد برکی ہیں۔اور مین موٹی جو یقیے کی ہیں۔ اوپر کی انترای جو معبدہ کے بیجے كرحة سي متصل م -اس كواثنا عشرى كهنة بي -اوراس ك باس كى انترى كائام صائم بيراس كے ياس كى دفاق بے - بعراس كے ياس كى اعور ہے۔ بسر انٹری بنسبت اوروں کے کشادم ہے سربھر اکس کے باس قولون ہے۔ اور اسکے باس ی انتوری ستیم ہے۔ اوراس کے نیمے دبرہے۔ دبر پرایک فصنا ہے۔ جو فروج انتسال لوانع برالها على التاك كطبيعت اليد اداده سع أس كومطلع كرتى مع ماس وقت مفام كمل ما ناج- اورتفل بين فعنديا يافان فارج موتاب-عردائي طون اور كالبليول كيني لكا بواب يشكل اس كى المالى م اور بشت برکی بیلیوں سے نصل ہے - اور اس کا پیٹ معدہ سے الم ہوا ہے - اور فیج ک جفداس کاکولے سے لگا ہواہے۔ اور اور کا جھتداس کا عباب صدرے ملی ہے اوریہ بہندسے رباطات سے بندھا بومب اوریر رباطات اس میلی سے بیدا ہوتے ہیں پھواس پرنسٹی ہوئی ہے۔ اور مگرکے اندرسے ایک رک شکلتی ہے۔ گراس کے اندرون نهبل مؤنا - پيران سې قسمول كى بېت سى قسيل موتى بيل يعض ركيس ودېس جن ك وربيع سے كهانا معده سے عكر كى طوف أناہے - اور ميش اور استراد ل كى طوف جاتى وي -

طیال کی صورت منظیل ہے۔ اور بہ بائیں طرف رباطات سے بندھی ہوئی ہے۔ اور رباطات اس جھل سے منتصل ہیں ہواس پر منڈھی ہوئی ہے اور طمال ایک طرف سے معدد سے تنصل ہے۔ اور اس کے اغراسے دور گیس نطلتی ہیں۔ ایک جگر

یں لئی ہے۔ اور دوسسری فم معن سے۔ پتر جگریت لا ہوا ہے۔ اور اس کے افرر دورائے ہیں۔ ایک بگر کی طرف کیا ہے۔ اوردوم المركى كى فالنين بوكرمواك بخد عقداورا وركى الترى ميس بينى إس-دونو كى دونون بىلۇرلى يى عرب قريدى يىسىدىنى - اور دايا ن كرده درااور كوب اور برکرده کی دوروئیں بین - ایک اور بواس بڑی رک بی ل کی ہے جو مکرے آئی ہے اور دوری نیچے یاشاندیں ملئی ہوان کردوں کا کام سی ہے ۔ کرشاندیں میناب جن کرتے ہیں۔ ادرث نیٹ باکافزانے جگ اس کی در اور عائے دربیان یں اور یہ دوطیقوں سو مركب ب-اس ك مندر ويك يخاب جواس كويندكرات ب-اوريشاب كواس بيس نَكُ نبي دينا وتف حاجت تكسو بهيها كريم بيطيخ كر كوچكي بن - اورتعنيب والمنشيين اودرج وطيره كابيان گذرجيكاب- ورم حضوب مشتل پورى تست رسى اطباكى كتابول ي موجود بعديم في فقريا نعض الهارصند البي ك ومعط كياب التعد كوخفات ى بندى جنا وسىد البرقوكواية ول من خورك جانبير - كرفوا وند تعالى في تجوكو بيكارنس بهيداكيا بيناني فرانك، المعرسية المقاح المفاكر عِنْدًا يَ الحكم اليّناكا كا تُرْجِعُونَ طَنْعَالَ اللهُ الْمُؤَالَمُ إِلَّهُ الْمُؤَالِدُ الْمُحَرِّدُ الْمُحَرِّدُ الْعُرَشِ الْكِرَايُ وَيُوكِورُ وه ایک پیرافران بینات مذکر رو کے ساتھ وکب پیدا کرتا ہے۔ پھراس کی بنیا و کو منسب ارك إكل مجريكاتف ن با وبالبيد -الدأس كاس كاكونى روك والانبير-ب-بس يمكن أسسيكولائ ب- اوراكس في اس كام س اپنى قدرت كوفا بركسيا ب- اورسدول بانى يندكى ويو كرك وياش الكسرمد كي واسط أن كوملت دی ہے۔ پھراک کو ارا ہے۔ افد پھرتیا ست کے روز سب کوقروں سے است کا ادردلوں کی باتوں ظاہر کی جائی مادر ایک منادی سی فدایک مولی آوازد سا تم ددوا الحاللة مُولْهُمُ أَمَنَ مِن بِمِولاتُ مِالْمِيْكَ وَوَلْكِ حَسُور مِن جِوَال كامول حَيْنَتَى بِ-ك يم تن ينيال كريب كرم عم عم كم يكور بيداكيا ب - اور في بلت إس وايس د أدُك ليس فعا قا الناج إوث، ستقے۔ وافعول بال سے وی م کے ساکی سیوونیں دو وسٹس باد کہ کا اللہ ہے۔

پس اے دہ خص جو سرا سرخدا کی صفیقال سے پہنے۔ تھے کو جا ہیے کہ اپن فرا مسئس ر بری ای سر کردال ند بو -اور ای دائے اور جاات سے زائریت فداوندی کا انکا نوكها ورج ل ال كرشزميت كا براك رك بنزل يك معموك ب تيرك دون سع يمثل رينهد بدن كركسى عضوم لرياطمال واللب يادمن كوكوني آفت يا بميارى لاحل بوتو ائی کے بیب سے اس معنوی مااہت بمی فراب ہوئی۔اور تیری زندگانی بمی تناکع کی اوز قبا ناک رقع سے مکن ہوگا۔ اس بیاری کے دخ کرنے س کو سٹسٹ کرے کا بیں اسی طبح جب شربیت کاکوئی رکن فاسسد ہو جائے تواک کا تدارک بھی انسی طبح بخدید لازم ہے۔ کیونکر شریعت آخرت کا راستہ - اصافرت کی دا افزاد ہے۔ فنظر فورست ويحدكم الشوتع مفيزس فلب وردمغ اورجكرى بيدايش كسطح ركمي اور سطح ام کے جاری ہی فذا کو جاری کیا ہے اور تبرے اعضار رئی۔ رکس طح غذاکی متيم كى بى ـ تاكرتم كوت بيني اورتيرى روح باتى ب - اوراس مجول س الدكى یدوفت تیانس توری مدت می علم وموفت کا کمال حاصل کرنے۔ میں بخد پر فوض ہے۔ ک يك إلى أون فعلسه غافل ومو- الراحيانًا مجتمة مع حقوق اللبي من عدكو في حق وت بوكي والنام الدان المراسك اواكي نبيل بوسك - و الفوس كاشك من الموس يس ايئ احضا كي خيد تقت ومن فكركر و اور اركان سشب ربعيت ميس آلي كي مثمال وصوار وات نِي وَلِكَ لَا يامِتٍ لِلْعَوْمِ وَوَيْدُونَ - بيشك إلى مِن ايان والونك واستطامية فريب نشانيان براول اوررگ شمونی شرح می راس بن بالصلی بین بازند به افعالی بین بین مهر می مصلی مضوات کی تعدادا در آن کی وض مجلے بیان میں معلوم ہو، کرار انتہا میں میں مصلی مضوات کی تعدادا در آن کی وض مجلے بیان میں معلوم ہو، کرار انتہا النان كى بدان يى عشوامت واسطى يداعيك إيى اكر برون كى يا بمى جور المنظم دال -

معساست گفت ہوری اور دیا طات سے مرکب ہیں اور ہو کت اراق کا اگریاں
ایسی تمام معضای ابنیں سے دارہ سے حکم بہو بیٹا ہے۔ اِن کشکلیں موقع اور حزورت
کے مادہ سے تعلقت ہی صف لات ہو طوت سے بڑی کی حفاظت کرتے ہیں اور او تارکی معاولات
سے ہم کو حرکت دیتے ہیں۔ پس جو عضلہ کہ بڑے عضو کو حرکث دیتا ہے۔ اس میں سے
ایک یا گئی او ناز کو کر اس عضو سے متصل ہوئے ہیں جیس کو یہ عضل حرکت ہوتے ہیں۔ جو مصطلا و بری بگوں
موسی جگر بہت سے عضوات ایک بڑی کو کھیرے ہوئے ہیں۔ جو مصطلا و بری بگوں
کو حرکت دیتے ہیں۔ بہت ہی جھوٹے جھوٹے ہیں اور این میں اُونا رہبیں ایس اور جوعضو
ارادی حرکت کر اے۔ اس کے واسطے صرور کوئی ایسا عضو ہوتا ہے جس سے اس کی
حرکت واب تہ ہے ج

کل اعشار بدن کی ارادی حرکتیں یہیں۔ پیٹائی کی ترکت دکھوں کی حرکت رضارہ کی حرکت ۔ برائی کی حرکت ۔ برائی کی حرکت ۔ سرکی حرکت ۔ برائی کی حرکت ۔ سرکی حرکت ۔ بہنچ کردن کی حرکت ۔ بازد کے جوڑی حرکت ۔ کل ٹی کی حرکت ۔ بہنچ کی حرکت ۔ بازد کے جوڑی حرکت ۔ سانس لینے کے واسط سیند کی حرکت ۔ نظیوں کی حرکت ۔ بان کی پوریور کی حرکت ۔ سانس لینے کے واسط سیند کی حرکت ۔ فیلید کی حرکت ۔ بینا اور خارج کرنے کے واسط مثانہ کی حرکت ۔ بینا اور خارج کرنے کے واسط مثانہ کی حرکت ۔ بینا اور خارج کرتے کے واسط مثانہ کی حرکت ۔ بینا کی حرکت اور خاری میں ان می حرکت ۔ بینا کی حرکت و بینا کی حرکت

١٢ جرور كوركت ويتي بن - اور ٩ جرو كم إنى اعضا كي وكت ك واصطرين +

سرادرگردن کو حرکت دینے والے عفیل ست ۲۳ یں اور زبان کے حرکت دمبندہ ایس اور ۲۳ عفیل سے محلت دمبندہ ایس اور ۲۳ عفیل سے محلت کے داستے میں اور ساست ساست عفیل سے مرشانہ احرکت دینے ہیں اور دیا ہو عفیل سے مرشانہ خاص ہا دور کی جو کت کے واسعے ہیں اور ۱۹ عفیل سے مرشانہ خاص ہا دور کی جو کی ہوئے ہیں۔ اور کی خوات کے والم سطیل سے مرشانہ برای ۔ اور ۱۹ عفیل سے مرشانہ برای ۔ اور ۱۹ عفیل سے مرسانہ برای ۔ اور ۱۹ عفیل سے مور اور چار عفیل سے مور کو جسمے ہیں۔ اور ہا عفیل سے جو اور کا معنول سے ہیں۔ اور ایک عفیل سے مور کے دور ۲۳ عفیل سے مور کے ہیں۔ اور ۲۳ عفیل سے مور کی حرکت دیتے ہیں اور ۱۹ عفیل سے مور کی دور ۲۳ عفیل سے مور کی دور کی دور ۲۳ عفیل سے مور کی دور کی دور سے مور کی دور کی دو

بس العضلات جالینوس کی رائے کے بواقی ۲۹ ہیں - اور مرعضر الشرقاليا کی طاف سے بندہ کے واسط ایک تبدہے بہواس کوجمالت سے موفت کی طاف اور کی اس سے بندہ کے داسط کی اندیک

گرابی برایت کی طرف مینیتی ہے -

الله تعالى في جسم انسان كى بنسياد اوراس كى داوارول كوعفلات كمائد كم كياب اورحركات اراديه كاأن كوبسباب قرفرايات تناكم ايك عضوجدا كا دوكت كيك اورباقي جم كواس كرسانة حركت نهو -

بنزل عضلات کے بیں - اُواب اور عذاب کے قالب میں جن سے نیکی و بدی کی رکا سنت ظور پذر برای قی میں ۔ لیس ایہ تم اپنے عصلات میں غور کرو بد

اورجان لوکراند تعالی نے اِن کو تہاری صدت کے واسطے پیداکیا ہے۔ پس مبسا کہ دو تہا ہے ایک اس کے احکامات کی دو تہا ہے تاہم مسلمتوں کی حفاظت کرتا ہے اسبطے تم کو بھی اس کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اسبطے تم کو بھی اس کے احکامات کی حفاظت کرتی ہے ہے۔ اور اگر تہا راقدم جا دہ حق سے لفزش کرگیا۔ توہم حفالہ تمہا سے عفسوان بیس تنہا کے والیت عذاب کی تاہم اسدنعا لی کسے ظالم بندہ کی خواری جا ہا ۔ اُس کو خاص است کی مساتھ میں کے ساتھ میں کے ساتھ میں عضلات کی حفاظت کو و۔ اور خلوں کی توبیدے رائی یا وجھوٹی اور بیدودہ ہاتوں میں شفول نے ہو۔ کی خوالہ سے داور شاہد کو کہ اور نیا ہے۔ اور شاہد کو کہ ایکوں کو نیکیوں کے ساتھ میں اور پوسٹ پیرہ خطوں سے واقت ہے۔ اور شاہد کو کہ برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ میں اور پوسٹ پیرہ خطوں سے واقت ہے۔ اور شاہد کو کہ برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ میں اور پوسٹ پیرہ خطوں سے واقت ہے۔ اور شاہد کو کہ برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ میں اور پوسٹ پیرہ خطوں سے واقت ہے۔ اور شاہد کی اور شاہد کے۔

دوسری فصل بڑیوں کی تشریح میں

معلوم ہوکہ کموری کی شکل ستدرہے۔ گر اکل گول بنیں ہے۔ اور اس میں بہت

سے سوران ہیں جی میں سے اس کے اندر عوق اور سشرای وافل ہوتے ہیں۔ اور
راس کے مقدم اور توظری ایک گڑھا ہے اور اس کے بنچے کی ہڑی میں ایک سوران سب

سے بڑلہے جس میں سے سنک یا دمیٹر کلتی ہے ۔ اور یہ بہت سے "کڑوں ہے مرکب

ہے ۔ اور اس کے منصل اور کا جٹراہے جس ہیں رخصا ہے اور آنکھیں الارکا ان اور اور
کو دانت کے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے "کڑے ہیں ۔ پھراس کے ینچ کا
جڑا ہے ۔ اور یہ دانوں کے علاوہ دو ہڑیوں سے مرکب ہے ۔ اور کھو پری کے ینچ

کا ویرایک اور ہڑی ہے جب کو وقت کتے ہیں کہا مرکی ہڑیاں دانوں کے ینچ

علاوہ ۱۲ ہیں جی میں سے جیدفاص کھوری کی ہیں اور ہم، اور ہے جبڑے اور ۔ و

کی ہوتی ہیں داہڑوں کی جڑیں اوپر کی طاف ہمین میں ہیں۔ اور پنجے کی طرف دو دو ہیں۔ اور اپنے کی طرف دو دو ہیں۔ اور اپنی دائتوں کی ایک جڑہے۔ بیں اس حسا ہے سرکی سب ہڑیاں کیمین ہوئیں۔ اور مرکے بنے اس سورا ن کے پاس جس میں سے رسندہ مرکزی ہے گردن کی ساست ہڑیاں ہیں۔ اس بڑی کے ملاوہ جو صلقوم میں ہے اور پھراس کے نیچے بیشت کی ساست ہڑیاں ہیں ، اس بڑی کے ملاوہ جو صلقوم میں ہے ، در یونانی کتابوں میں راس کی صورت لام کے مث یہ برکھی ہے ۔ اس طرح مراور ایک اور ایک اور ایک خضر وقت بھی کہتے ہیں۔ اور جمیوٹی بڑیاں جن اور کیمیر کی درستی کو برکستان نیٹ کہتے ہیں۔ اور جمیوٹی بڑیاں جن کو برکستان نیٹ کہتے ہیں۔ یہ بدن میں ایسی ہیں جسینے مکان میں کڑیاں تھمیر کی درستی کے واسطے ہوتی ہیں۔ یہ بدن میں ایسی ہیں جسینے مکان میں کڑیاں تھمیر کی درستی کے واسطے ہوتی ہیں۔

الله تعالى نے اپنی لطیف حکمت کے ساتھ اس کی عجب کو بڑو ل کے اجزامت مزنب کیاہے اور یہ ترکب ازروئے کیفیت کے اپنے ہم شوں میں نماین غیم انتان ہو حالانكه ده إس بنا كالممتاج نه نفا اورنه مع وننا كاطالب نفيا . سكين ج نكه ود اينے جودوكوم ي جس چیز کا ظهارا و را یجا دچا بناہے آس کوفیف جودا ورصورت بنایت کرتا ہے بھراپنے بندول كودنياس ايك عرصه تك مهلت وتنابية الرامس كاوام وافوابي بجالائيس اور قالون شرعی اس فے احکام طاعت جالانے کے واسط بندوں پر قائم کیا ہے 4 پس إنسان كم مرجور برصدقه دينالازم ب چنا بخصور عليه نسلام في فرايلب على خُلِلْ سُلَعَالَةٍ مِنْ إِنْ ادْمُ مَهُ مَا قَالَةً يَضِ أَدْم كَ مِرْدِرْ بِرصِدَ قَدَارُم بِ اور مسدقه سے اُس جوڑ کوعیا دت آلبی میں حرکت دینام اوہے . یامسلمانوں کی امداد میں کام میں لانا بس وتخص حكم ألبى كي تعظيم وراس كى مخلوق برشفقت كي خيال سے باليو ل كاصد قدادا كا ا کرنگا۔اس کی ہڑیاں منے کے بعد مبی بوسسیدہ نہ ہونگی۔اورجو ڈکر اکبی سے اعراص كريكا -أس كى مريدى أس ك واسط بنزلد قيد كے موجائ كى - اور ضاوند تعالى فے جیساکداس مکان کوایتے جود و کرم سے نعبر کیا ہے۔ ویسا ہی اپنی غیرت وجروت سے اس کومندم کردیتاہے۔ کیونک وہ جہا رمنتق ہے۔ بس وہ زندوں کوم دہ کرکے نہاوں اورامضاكو بوسيده كرويتاي -اوراج اكويرك ن كرتاب- تاكنفوس اس بات كو

جان لیں کروہ تمام عالموں سے عنی ہے 4 مروه كل موجودات كوالحقيقة فنانبيس كتاب بكر المعن فناكرتاب قابوس كومتغير لركے صورت كوبدل ويتا ہے - پھراس فاك بعدم لك عضو جكم رايك فرى فره اس صورت كساتة جمع كيا جائيكا جوائس كاعال كالزق بي بعيني جيب أس كنفس في اعمال لئے ہیں۔ ویسی بی صورت میں اس کو زن کیا جائے گا۔ اور جوم دوں کے دین کے جاتے کا الكاركرة اب أس كى مذرت اس فهان أنبى معين موجود ب كال مَنْ يَعْنِي الْعِظَامُ وَهِي رَصِيمُ تُلْ يُحِينِهُ اللَّهِ عُي ٱلْشَاكَ آرَكُ مُرْةً وَهُو رَجُلِ خَلْق عَلِيمُولِي مِنْكُرُنا عِي مُرْيوك جيكه وه بوسية بوجاميكي كون زنده أر يا - كه وه وي زن كريكا حس في المس كوسيلي مرتبه بيدا ليائ - اوروه كل مخوق كامرركتنا بي يعينى تهدائ قالبول مي دوباره حبان وال كرأن كو زندہ کرنا عزوری ہے میں اس سبع اٹ ہ ٹانید کے وقع انہار الذرہ کرنا مزوری ہے۔ تاكه نهايت رجوع الى الهداية موجائ حس جركو خداو نرتعال في ايما دكيا به وووزغيقت معدوم تبیس ہوتی۔ اسلم جان لوکر تہاری بڑیوں کو مجی خدا وند تعالے بوسیدہ ہولے کے بعد نده کریگا اوران کے پرنیان ذروں کو اکٹا کردیگا۔اس واسط تما سے لیے مزوری بے کراپنی معرفت کی بڑی کو قدر جالت کے ساتھ نہ توڑو ۔ بلکہ ذکر تھی اور سے طلب میں شعول بونسُبْعُنُ الَّذِي بِيلِ مَلَكُونَ عُلِلَّ شَيْ وَالْمَارُ تُرْجَعُونَ

ميسري فصل سيحول كى تشريح ميں

معلوم ہوکہ خداو ند تعالی نے پیضے کو قوی اور زم بٹریوں کا محافظ پیدا کیا اور تمام اعضاء بدن کوان کے ساتھ حکرا دیاہے ہ

پٹھوں کا معبت دلغ ہے اور نخائع ہے بھی بید ابوتے ہیں اور نفاع موفرد وفضہ سے معمی بید ابوتے ہیں اور نفاع موفرد وفضہ شروع مہوکر عظام عصد میں نخاع سے دوسٹے نکلتے ہیں۔ ایک وائیں طون مانا ہے۔ اور دوسرا بائیں طرت جاتا ہے اور ان بٹھوں کا زوج ہونا اس بات کی دکیل ہے۔ کہ دنیا میں زوج بیت تبی اس نے کے بنا

A. P. 10 A

کاسبب ہے بہنا پنے الدتھائی ہی ہاس کی طرف انشارہ فراتا ہے۔ وَمِنْ کُولَ شُکُمُ خُلَفًا کُورِیْنِ کُولِیْ الدتھائی ہی ہاس کی طرف انشارہ فراتا ہے۔ وَمِنْ کُولَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

معلوم ہوکہ وہ اعصاب جوطرت اور بنر بعبت کے محافظ ہیں - وہ خلفا دراسٹ دین ہیں - اور یہ زوج میں جب اِن ہی سے ایک تفناکر تا ہے ۔ خداو ند تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا قائم کرنا ہے جیسے باوشاہ اور ولی جد کیے کہ جہز کی بقا روجیت سے ہے ۔ بیس روجیت ہی سے کل احکام اور حلال وحرام ظاہر ہوئے رہیں ۔ منبا دُلمۃ اشم کریات خیاا نعکہ اِن کا کہ کہ کہ ۔

چوتھی فصل عروق اور شرائین کے بیان میں

معلوم ہوکہ رکس جگری جانب محدب سے بیدا ہوئی ہیں۔ اور جگر کی شکل محدب ہے۔ اور حوجانب کہ باہر کی طرف سے محد ہے وہی اندر کیجلوں سے محدب ہو یہ میں موضع محدب سے ابک بڑی رگ بیبدا ہوئی ہے جس کی دوشاخیں ہوگئی ہی۔ ابک بڑی ہے جس کے

المكت بندام يرب رب اج جلال اه در ركى والاب -

دربعه سے ينج كے اعضار بدن كوفون باليا جاتا ہے - ووسرى نناخ اوپر كوكئى ہے : ناكدا عضاء عاليه كوخون بنجائے اوربر ركم عاب صدركے باس بوكر كذرى ب- اوربال ميراس كى دوشافيں ہوگئي ہيں۔ بھرجب يه دونون شافيں جاب كوسط كركے تسكي على ہيں-ولمان ان میں سے جھوٹی جھوٹی بہت سی رگیس بدا ہوئی ہیں ، اور قلب کے خلات سے لل مگئی وں بھراُن میں سے ایک بڑی شاخ قلب کے والیس طرف ایک تنین شاخوں میں نقسے ہوگئ ہے ایک نظاخ قلب کے دائیں تجولیف میں داخل ہو گئی ہے ۔ اور دوسری قلب کے گرد م لگاتی ہے اور تعیسری سیند کے نیمے کی جانب سے تصل ہوئی ہے۔ پیم قلب سے گذر یہ رگ براہ راست تر قوتین کے مقابل بہوٹی ہے ۔ اور بیال بھی اس کی بہت سی م ہوگئی ہیں۔ پیر بنل کے مقابل بیوفکر ایک بڑی شاخ اس کی بنل کے رست سے ہو کریا تھیں كئى ہے ۔ اُس كو باسليق كيتے ہيں ۔ اور ميں وقت به رك ترقوہ كے بيج مقابل ميں اوغي ے . وال بھی اس کی دوشافیں ہومانی ہیں ایک دائی طون مال ہے دوسری المرطون -جرأن دونون ثنانوں سے دودوثانی کاتی ہیں۔ جن میں سے بک ایک ثناخ شانریسے لذركر القداي أتى بعداس كانام فيفال بادرايك شن جسم كالذركستي بوفي كون مل بینی ہے۔ اوروا سے محصوری کے اندروافل موتی ہے ۔ اگر اعضاء واغی کوسنا سنجائے۔ دورگردن سے گذرنے کے وقت اس کی بہت شاخیں ہوگئیں ہیں۔ اور ہاتی ایک شاخ سامنے کی طاف آگرچیروا ور گردن اور ناک پرسے گذر کر سرمیں سینی ہے۔ تاکدان اعضا رکا تستبه کرے - ان وونوں رگوں کو ورمین کنتے ہیں - وہ دو نوں رکیں جوشانھ کے اوپر سے گذرتی ہیں ان یں سے بھیوٹی چھوٹی بہت سی شاخیں ہوکرجسم کو غذا کی بہا تی ہیں ، اسی ہی وہ دونوں رئیں جوننل میں ہے گذری ہیں۔ ان کی دوجیونی ٹنا غیں اندر سے جسم کو خون سِنِهاتی مِن - اور حبکه مغن اور شانه کی دونوں کیس من کے جوڑے پاس سِنیتی ہیں- اور داں سے نیے ازتی میں تب ان میں سے ایک شلخ بیدا ہوتی ہے جس کا ام اکل ہے اورایک دوسری شاخ کلائی کے اوپرسے ہو کر پینجنی ہے۔ اِس کا نا مصل الناغ اور بغل کی رکر میں سے ایک جھوٹی شاخ کا ان کے اندرسے زو کر پہنچے رکہ پنجی

اس بن الم المستاخ خفاور بنصر کے بیج میں جاتی ہے۔ اس کا نام اسیا ہے۔
وہ درگ جو بدن کے نیج کی طرف جاتی ہے۔ اس بیس سے بہلی سناخ گردوں ہیں آتی
ہے۔ اوروہاں اس کے دو حصے ہو کر گردہ کے اندردافس ہوتے ایس ہی جراس کی دو
شاخیں خصیوں بیں جاتی ہیں اور دوشاخیں دونوں طرف سے گذر کرا عضار قریب کوشل
رتم ادرشانہ و فیر ان کے غذا پہنچا تی ہیں۔ پھر اسی بڑی رگ کی دوشاخوں میں سے ایک
شاخ دائیں ہیر کی طرف اور دورس ما ہیں ہیر کی طرف جاتی ہے۔ اور ان ہیں سے بہت
سی جھود ٹی جھود ٹی شاخین بڑی کردا نوں کو نون بیاتی ہیں۔ اور جب بدر گ گھٹنے جو رہ کے
بیاس ہنچ تی ہے۔ وہاں اس کی تین شاخیں ہوجاتی ہیں۔ ایک شاخ بینڈ لی کے اندر گھس کر ٹھنے کی
بیاس ہنچ تی ہے۔ وہاں اس کی تین شاخیں ہوجاتی ہیں۔ ایک شاخ بینڈ لی کے اندر گھس کر ٹھنے کے
بیاس ہنچ تی ہے۔ اس کا نام ما بعض ہے اور ایک سشاخ پینڈ لی کے اندر گھس کر ٹھنے
کی باہر کی طرف سے گذر تی ہے۔ اس کا نام صافن ہے۔ اور شیس ہیں۔ وہ شاخ جو خفر اور بنے کی
سے قدم کے پاس آگر ہیں سی شفر ق شاخیں ہوگئیں ہیں۔ وہ شاخ جو خفر اور بنے کی
طرف ہے۔ عزف الدندا سے آئی ہے۔ اور جو انگو سطے کی طرف ہے صافن ہے آئی ہے۔ اور جو انگو سطے کی طرف ہے صافن ہے آئی ہے۔ اور جو انگو سطے کی طرف ہے صافن ہے آئی ہے۔ اور جو انگو سطے کی طرف ہے صافن ہے آئی ہے۔ اور میں ہیں۔ وہ شاخ ہو خفر اور بنے کی

## مث الله كابيان

مبر شہر ایک میں وافل ہوئی ہے ۔ اور وہاں اس کے بہت سے حصد ہوگئے ہیں۔ اور بھی ایک سے جھو تی ہے ہو اور بھی جوٹ میں وافل ہوئی ہے ۔ اور وہاں اس کے بہت سے حصد ہوگئے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی ہے۔ اس کی دوش فیس ہوئی ہیں ۔ جن بین جیکی قلب کی دائیں ہجر بین کی طوف آئی ہے۔ اور یہ جھوٹی ہے ۔ اور دوسری قلب کے گرد بھرتی ہے ۔ بھران دو شاخیں اور بین جی میں تالی بدن کے نیچے کے حصے ہیں آئی سے ۔ اور بہا ہے والی شاخ کی بھردوشا فیس اور بین جی سے ایک بدن کے نیچے کے حصے ہیں آئی سے ۔ اور بہا نے والی شاخ کی بھردوشا فیس ہوئی ہے ۔ اور بہا نے والی شاخ کی بھردوشا فیس ہوئی ہیں ۔ اور بہا نے والی شاخ کی بھردوشا فیس ہوئی ہیں ۔ اور بہا نے والی شاخ کی بھردوشا فیس ہوئی ہیں ۔ اور بہا نے والی شاخ کی بھردوشا فیس ہوئی ہیں ۔ اور بہا نے والی شاخ کی بھردوشا فیس ہوئی ہیں ۔ اور بہا نے والی شاخ کی بھردوشا فیس ہے ایک شاخ اور بہنی ہے ایک شاخ کی بھروش ہیں ہے ایک شاخ ایس ہے ایک شاخ کی جوٹ نہیں کرتے ہوئی ہیں ۔

ائس میں سے ایک شاخ کیل کر نفل کی رگوں کے ساتھ کہنی تاکہ آئی ہے۔ اور بہاں سے
پھر اور پر کوچڑھ گئی ہے۔ بعض لوگوں کے بدن میں یہ رگ او پرسے معلوم ہوتی ہے۔ اور بہا یر نفل کی رگ سے ملی ہوئی نیچے کو اثرتی ہے ۔ پھر بدن کے اندر کھس کر ایک شاخ کلائی
کے جوڑ کے پاس فطا ہم ہوتی ہے۔ اور جب کلائی سے آگے بڑھتی ہے۔ تب پہنچے کے پاس
اس کی دوش فیس یو جاتی ہیں۔ ایک پہنچے کے اور پرسے گذرتی ہے جیس کو حسکیم و سیکھتے
ہیں۔ اور یو سری پہنچے کے بینچے سے آتی ہے۔ اور یہ مجبو ٹی ہے ۔ بھر تھیل میں آن کر
پیس۔ اور یو سری پہنچے کے بینچے سے آتی ہے۔ اور یہ مجبو ٹی ہے ۔ بھر تھیل میں آن کر
پیش ایکن مشفر تی ہوجاتی ہیں۔

اوروہ شریان جونا تھے کے پاس دوشاخوں پر شقسہ ہوئی تھی ۔ اس میں کی ہر شاخ کی
دوشا فین ہوتی ہیں ۔ بن بی سے ایک دومین سے گذر کر کھر پری کے اور پہنچی ہے اور
حب ہمس کے اندرواض ہوتی ہے - وہاں اس کی بجیب شکل ہے ۔ اس شکل کواطب ا
سشبکہ کہنتے ہیں معنی مشل جال کے بچھی ہوئی ہے - پھر وہاں سے وابس ہوکر اس میں
سشبکہ کہنتے ہیں معنی مشل جال کے بچھی ہوئی ہے - پھر وہاں سے وابس ہوکر اس میں
سند برابر کی دونسا فیس کھتی ہیں - اور وہاغ کے اندر جلی جاتی ہیں - اس شریان کی دوسر کی طرف آئی ہے - اس کی کی کئی شاخ کا ان
سے برابر کی دونسا فیس بوتی ہے ۔
سیر کی طرف آئی ہے - اس کی کی کئی شاخ کا ان

اور وہ شاخ جوہدن کے پنچے بحقہ میں اتر نی ہے۔وہ پشت کی طرت جاکردوشاخوی اتھیے ہوتی ہے۔ ایک دائیں طرف ورسری بائیں طرف بھران میں سے ابک سشاخ بہر پھر پائیں طرف بھران میں سے ابک سشاخ بہر پھر پڑے کی طرف جائی ہے ۔اور ایک شاخ اس عضلہ کی طرف جائی ہے جولیہ لایول کے بھر پھر ہے اور دوشائییں جی ب کی طرف آتی ہیں۔اور معدہ اور مگر اور طحال پر کے گزرتی ہیں۔اور ان میں سے ایک شلخ زکل کر با برکے عضلہ کے باس بینی ہیں ہے۔ پھر لیٹ سے یہر کا رہ سے لیتی ہیں۔اور عود کی طرح ان کی بھی شائیں رہ جائی ہیں ۔ جو ایک ایک اور شرکائی ہیں گر بہر کا رہ سے لیتی ہیں۔اور عود کی طرح ان کی بھی شائیں گر بہر کا رہ سے لیتی ہیں۔اور عود کی طرح ان کی بھی شائیں گر بہر کا رہ سے دوشائی ہیں گر بہر کا امر سے دوشائی ہیں۔ اور عود کی طرح ان کی بھی شائیں گر بہر کا امر سے دوشائی ہیں۔اور عود کی طرح ان کی بھی شائیں گر بہر کا امر سے دوشائی ہے۔ عود کی اور شرائین کی دیمند کی ان رہم طا ہر ہوتی ہے۔ عود کی اور شرائین کی دیمند کی ان رہم کی دورش ایک کی دیمند کی دیمند کی دیمند کی دورش ایک کی دیمند کی دیمند کی دیمند کی دیمند کی دیمند کی دورش ایک کی دیمند کی دیمند کی دیمند کی دورش ایک کی دیمند کی جو ان کی می دیمند کی در سائی کی در سائی کی دیمند کی در سائی

تشریح بی چرس کی تقویل اطبا کی کتابوں میں موجود ہے۔ انشد تعاسے بنے ان واقع اور ترایش کوچیم علی اس طرح پیدا کیا ہے جیسے زمین بر نہر ہیں ۔ اور نون میں ان میں اس طرح بہتا ہے ۔ میسے نہر تیں پانی ۔ اگریہ پانی صاحب ہوگا تو اعضا کی جہنیا ں اور اطرات کی نتاجی اچھی طرح انشود خلائی تھی اور آئر تی ہو ہائی سیب سے رک گیا۔ اور اس کی صفائی انی نہ رہی نب بغیر اس پانی کے خارج کیے چارہ نہوگا۔ ورزیہ پانی سبنب کود کئے کے حدا عست مال سے براحکر نمرے کا اے توار درگاہ

ینون جورگوں میں جاری ہے۔ اس کے بخووں سے زیادتی کے وقت قوت شہوانی اور عضيى كا اده پيدا بوتا ہے يونانج اسى كامتعلق حضور علياتسام فرايا ہے - النشكا ال یَجُمُ عُی آیِی آیِی اَدَمَ مِعَصِی اللرَّمَ - بِینی شیطان برن انسان میں دک رگ کے اندر پیزاچ پس جید کر رئیں بدن کی نبری ایں اسیدی خواط نفس کی نبرین این حق کی طرف ان کے الدرصاف بانى بخلب اوراس كى اهاد معانت فكريس درخت بصيرت بيدا مؤلب -اب داجب ہے کوٹون کے اعست مال کی رعابت سے زیادہ ضاطرکے اعدال کی رمایت کی جانے کیونکونون فاسد بدن کامفسدہے اور بجزاس کے فابی کرنے کے اور کوئی تدویراس کی مللے کی نبیس اولیہ ہی فکرفاسرس پر کدورت فالب ہوگئ ہے یعنی وان الهي مين فكركرنا ينفس كامفسد ب ميش ثون فاسد كيس راس كي تدبيريسي كي اس کی رکیس اور شاخوں کومیج قلیے امل کاٹ کرجڑسے اکھیردیا جائے۔ اس ليے کو فکر كافساد خوك كرف دس بدرجها راحكر بف فون كنيف اوردى غذاؤ ب كم كهاني فاسد موجاً مَا ہے۔ اور فکر انسانی جا ہوں کی جھوٹی با نوں اور گرا ہوں کی گفتگو سسے فاسد موجاناً ہے جنائی اس حکمت سے خدا وند تعالی نے خماشت کے استعال کو منع فوايب، فواناب، في كا سَتَيْهُ عُوّا حُطُوًا مِن الشَّيْظِين اور صلال جِبْروں ك كحدث كاحكم ديرًا ہے- كُنْدُا مِنَ النظريَّبُ أَتِ علال جِيزُوں كو كھاؤ مينى كلمات حق سنو۔ اور قول صدق کی پیروی کرو اور یہ وہ کلام موزوں ہے جس کوعق ہے۔ ول سنه معنی سفیطانی وسوس کی بیردی شرو - الله عيضب والمطا

ارتی ہے۔اورشرع نے اس کا حکم زمایا ہے تجلا ہ ن اقوال لمحدین اور ہما ل سے کیوکڑیے ہے۔ اورخاط كوفاك مركم بن - اوروا روغيب ان كسيب مضقطع بوجا تلب -اوريق فنس اور ذات قلب كونفتسان بيونيات إس-خواطرکے اندر فکراس طع جاری ہوتاہے صیعے رگوں میں خوان مسکتے ہی کاطبید دی تفیک بوج فصادیمی بو - کیوکوس دفت بمیار کے پاس آئے ۔ اورخون کا غلب دیکھے فزرانصد کھول دے اور فصد کھولنے کے تنعلق سے سامان اس کے پاس ہونا طروری ب- اكراميوقت نفدكى فركو درست كروس اورفائد وونكفارج بونے كيس اتى خون كوادويسكنے دوك دے - كيوكرجينون فاسد بوتا ہے - اور كيم فصد لھولی جانی ہے۔ تب نصد کے بعد بھی نساد کا اثر ہاتی خون میں فائم رہتا ہے۔ **گرفص** المسي كم رجالات يس كى تديرادويسكند ومطفيد سے كرتے بى بل می ایک ہے جس کے سب سے مرت کال اپنے م ید کو سف راصت اور تعتت كا عكم فهان بيل - اور ترددات سے خاط كے بيا في اور قار كورا و حق کے انخوات سے معفوظ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور فلب سے بہشری وسواس اورشیطانی خطات اور فکرسے حیت دنیا کے لکا ان او کرنے میں مرکونک پرسب وأيس بنزلنون فاسدك تارس كوركول سيتنفيه كعيد لكالاجاما بعد اوريم اس كودكراتي كى مداوست كاحكركرف ين مومنزلداس فاسدون كى نسكبن كسيه جورگوں میں بافی رہ گیاہے بد بالعرجب بنوان ذكر كي كنزت سي تسكين بالرعوه بوكيا - ام وقت إس كام فیب س فر کرنے اور عالم شاوت کے ساتھ امتباز کرنے کی اجازت دیہے میں۔

يونكرجب من فعدوتنقيد كے ساتخد زاع يوكبدا درير بيزك دن مبى گذر كئ ينب اس ك بعد الخ مطلوب كي درمياني جال سے كوسسسن كرنى جاسي + پس سے طالب ہاری اس طب میں تال کراورجان نے کہ فکر کافساد بہت فرا

ہے تیبرافکراس سُورمزاجی سے بیدا ہوگا -جونفوشے وہن میں ظا ہر ہوئی اورسورمزاجی سین ادرضبیث کھانے اورایسی فذاست پیدا ہوتی ہے جوطبیعت کے موافق بنیں ہوتی ییں تخفیکوفنول یا توں کا قلب سے فاسے کرا مزوری ہے۔ جیے کوفسدسے رگوں کا خوان فابي كباجاتاب - اورحب دماغ يا سريس حرارت موجاتى ب تب بنفال ك فصدا حكم النفي بن الى سبب سي خدا وندتعا لي نه بحي تجاوحواس كنتيس محوات سي محفوظ کے اور اپنی خطاؤں پر روئے کا حکم فرمایا ہے۔ کبو مکر رونا بنزاز قیفال ہے۔ اور میتام بدن كانتنيه كي هزودت بونى ہے۔ اب اعلى فعديتے بي - يوكري سربران ہے - اسى دوسط نشن ننریف نے میں تسکومت دنیا جوب خطاؤں کی سسردارہے . اُس کو این دل سے دو شریدان میے فائ کرنے کا حکم فرایا ہے - اور وس کے فون فاسد کو نوکل اور تفاعست كى شنرع نكال دال - بعزواط رويه اوراخلاق ضبينه كوسكنه ادويات سدوفع ارميين سليما وررضا بالقضاا ورنقين اوراحيكام آتبي يرنظر ركمناهي ميعلوم بوكرنسام عروت اور شراین مع اینی ال اقسام کے اطباء کے زویات بن سوسا تھ کے از یب میں ۔ اور المد تھ کے لے اساؤں کو پیدار کے اس کے رجول کے بھی تین سوساتھ جھتے کینے ہیں۔ جنامی احکام انسی اسان کے درجوں سے جاری ہوتے ہیں۔ اورخون تیرے رگوں کی منروں ميں ببرے قلب اسے ماري ہوتاہے مين فلب ہي سے حون بواسطة عوق وسف وائن تام برن مي بينيا ہے۔ اسے طالب رسول فدا صلے الله عليه وسلم نے جھ كونظر آبى ك كاما الله فسعدت كالكبن في السية بمروره ي مع بينا ي والله - مان الله تعكالل بَنْغُلُمُ مِالْ فَلْبِ كُلِلَّ مُؤْمِنٍ فِي كُلِّ يُوْجِ ثُلْتِمَا كُنَّةٍ كَاسِتِيْنَ نَظْمَ ؟ فِي حُلِّ نَظْلَةً أيني أى كالمينيل يصف المدنعالي بريوس كي قلب كى طرف روزم وبين موسائه مرتبه نظر ناما ہے اور م زفر میں ابتدا اور اعادہ کرتا ہے ۔ اور معن اس کی ایل منوق کے ساتھ ممبت كا إعث ب- ادرية يمي جان لوكنداكي نظر محدود إسقطع يامتصل نبيى ب يكاس نی شال ورجات فاک کی سے - کیونکہ فاک کے دیجے فوائد اور تاثیرات کساتھ منند ہیں اور ان کے خطوط بھی کے ذہوں میں نفسیم کے ساتھ جمع موے ہیں۔ عالا کم

حقیقت میں فلک انقسام اور تجزی کے قابل نہیں ہے ہیں اسی طع نظر آئی کے فوائر جیکے قلب میں تیرے خون کے ساتھ منقسم موکر تیری رگوں میں جاری موتے ہیں۔ اور ان رگوں ہی ذریعے سے نظر آئی کا فائون تیرے بدن کے تمام اعضاء کویٹنی ہے۔ نظر آئی کی جنیفت یہ ہے کہ قلب کو زندہ کرنا اور روح کو مدد سنجا کرچوم نفش کو ہستا ہا

نظرانبی کی تفقت یہ ہے کہ قلب کو زندہ کرنا اور روح کو مدد پہنچا کرجوم خنس کو اسساب خد کورہ اور آلات مشہورہ کے ساتھ کال کرنا -

تیرے قلب کو خدا در تعالی نے عبث اور سیکا رنہیں پیدائیا ۔ مبکد اس کو ایک حکست عظیمہ کے واسطے پیدائیا ہے۔ اور بدن انسانی کی ترکیب میں جس تسدر عروق اور عضلات اور اعصاب رکھے ہیں۔ وہ سب نعداو میں کو اگب آسانی ہے موافق ہیں۔ یاان سے زیادہ ہیں۔ اور ہر یوں کو بدن کی کڑیاں بنایا ہے ۔ پھر تھے ہے۔ بندگی کی خواست کا ری کی ہے۔ اور میدر ربوبیت میں مخاصل کے ساتھ مجھ کو معنت کہا ہے۔

اپس اے طالب طمت اپنی میں فورسے دکھ کہ رقدح تطیف کواس نے کس واسط اس ہیک گھٹیف میں رگ پٹیموں کی زنجیروں کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اور بے شاک یکھٹ لوس کوکس طبی ہے اس نے افریا دیے کھولیف سے محفوظ رکھا ہے۔ اور بے شاک یکھٹ انجس نے اپنے اسم اعظم کے ساتھ لگائے ہیں ۔ لیس تو بھی پجڑاس کے اسم خطسہ کے اور کسی چیزسے اُن کو ذکھول ۔

اوراپ قلب کی کڑت اورقلبت دونوں باتوں سے ضافلت کر دکیو کہ تون کی لئت اسلی م ارت کو فاسد کر دینے ہے چہائی موارت غریزی کو بچھا دینی ہے۔ اورخون کی کئرت اسلی م ارت کو فاسد کر دینے ہے چہائی بان دونوں حافقہ اس کی حفاظت کر بینی جا بول کی گفتگوسے پرمیز کراور احاست فعا ورسول کے ملقہ میں ای دعمت کو محفظ کر کیے نکو توسس کی گفتگوسے پرمیز کراور احاست فعا ورسول کے ملقہ میں ای دعمت کو محفظ کر کیے نکو نکو تحسیل اس کے سوا سے جموست اور موست اور موست

قارورہ کے واسط ولائل اور کمیات اور کیفیات انوان واوضاع و خرو سے بہت ہیں۔ اور اس کی ح فت اور جدّت اور فلظت اور رقت اور مقداریہ سب ولائل ہی جو ایک عالت مخصوصہ کوظا ہر کرتے ہے کہ فصیل اس کی نمایت طویل ہے۔ جس کومنظور ہو۔ مت نون میں وکھ لے۔

نعن عب کی شاہدے آس سے پدا ہوتی ہے ۔اور آسیک مالت بیان کرتی ہے اور ایک رگ می وقل سے پیدا مو کرتمام بدن میں بہت ۔ اس کی شافیس بہت اس اورسب ٹریانات ہیں اورس کی بتدارقلب سے ہے ان میں سے دوشائیں ويروب كينيج على كئيس إس - اور دوه ماغ كاويرج إمداكي وس - اور دو لا تقول كي طرف منى ين اوراورببت سى جيوى جيوى شافيس ان يس سفى يس -اوران سب طراف می نیا ده قوی ادر ما بر اور قلب مال کی بتلا فے والی بی دو رگیس بی ۔ جو التعول ك اوروكت كرى معلوم بوتى وس كيونكريد دونون جوكيمال موتبلاتي مي اوران كافاش كامراوران كى ولالت نمايت زبردست، يددون قلب سے بيد ہوکر ہ تھوں کی طرف جاری ہوئی ہیں۔ بها نتک کرجی یہ باعد کے سر پر سوخیں جو نعن بیلنے لی میکہ ہے وال ان کی حرکت رحمت فداسے ظاہر ہوئی اکد اِن کے ذریعہ سے قلب کا مال معلوم ہو۔ اور البیب عرض کی مالت إن عصمعلوم كرك اور طالب كوان سے قلب كے اخبار كى نير يہنے - پس عن عده وليل اور زردست احساس كرنے والى ہے - باطن قلب سے نیرویی ہے - اور قارورہ عمدہ شاہد ہے جو جرکے اسرا رکھو الب - اور چگری طبیعت کا محل ہے اور قلب روح کا منتصب ۔ اور نبض قلب کی وکیل ہے ۔ اور قارور ماركادكيل بيء

اسد تعالیٰ اپنی مکمت بالند کے ساتھ چھوٹی چیزسے بڑی چیز کی خرویتا ہے۔ یہ گئی کی دصدایت کی دلیل ہے اوراس کی معرفت کا شاہد ہے۔ میٹ عُدُوک نَفْسَمَهُ فَلَقُلُ عُرُف کُنْهُ خَسِس نے اپنے نفس کو بہانا اس نے اپنے ریب کو بہانا ۔

له قادن سنيخ ارئيس بوعلى سيناء

مارت بین کے مال میں ال کرتا ہے۔ اور اس کی مولات کو بھانا ہے۔ توجا النظ ہے کہ ایک منسیف رگ خیف موکت کر نیوال کشیف کس طح اپنی م کات محلف سے بوسٹ بدہ اعال کی فردتی ہے جس سے توسید ما دروازد کھل جا باہے۔ جاننا چاہیئے کر نمعن فلب کی ولیل ہے۔ اور قلب عالم کی نبض ہے رہب حس طرح اُزفلب كا حال نعن معلوم بوتاب اسيطيح عالم كا حال فلب معلوم موتاب -كيم شيخ الرئيس فرات بن تغب تمام بدن كاشريان ب - اورشر بال فلب عضوب یس ایسے سی شدا وان فلب ہے۔ اور فلب عنوان مالم ہے جنائج علم فلا برین فن اللب پردلات كرتى ب داور عرفتيقت مي طب تام خلوقات پردلات كراا ب بي وہ کا تنا ت کی نبون ہے۔ اور اسی طرح سورہ کیں نبون قرآن ہے موتمام قرآن سے راید كى خبرويتى ب، حيناني النبين عنول مين في كريم صلى الله عليه وسلم في فرا يا ب مات في حسو المُؤمِنِ لَتُغْبِغَهُ ۚ إِذَ صَلَحَتَ صَلْحُ عِبًّا سَا يُحُدُ الْبِكَانِ الْمُؤمِنُ الْعَكَيْبُ رِيسسنى جمرانان میں ایک یارہ گوشت ہے جب وہ درست ہوتا ہے تواس کے سب سے تام بران دوست بوتا ہے - جان او دو پارہ گوشت دِل ہے - پس نبض کی مرکات مش ہیجان قلب کے بیں جو بدن کے نام احوال سے خرویتی ہی مایع بی قلب کا سجان اجوال کلوت کی خبردیتاہے معن کی جگر دونوں مانتھوں میں ہے۔ اور قلب کی جب کہ ر رحمٰن کی ووانگلیوں میں ہے۔ طبیب جب بین دیکھے تواس کو ہاتھ کے کتارہ پر نیف کی رعایت کرنی واجب ہے اليسمى طالب كوم اقيدك وقت ميم قلب پرخواط كائتين كرنا لازم ب ريس قلب وان كى نبض ہے - اور خواط اس كى اقسام ح كات بيس - اگرية تمام ياطن كى خبر دينے والى نیعن زہوتی تو افست بیں غالب ہوکر قالب کو امراض و اخلیکے ساتھ طعن کر دیتیں ۔ اوراس وقت نمعالي كاعِلاج مِينا ناطبيب كى طب بكاراً مرموتى -بس ملت ابی کودیموکاس نے کس طح بدن کے اندیسے مدنبرس با تھوں کی طرف جاری کی ہیں ۔ اور پھوائن "ن قلب سے خون جاری کیا ہے۔ "اکہ خون محسیم قلب

یں اس طح ح کت کرے جیسے دریا میں پانی امری مارتا ہے۔ اور حیاۃ اس کے اندر سمت در کے پائی کی طح سے اہری مائے۔ تاکونون کی کثر ت پیدا ہو جیسے کے دریا کے بوسٹس سے موہیں پیدا ہو تا ہیں۔ اور نعتل و ث موہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اور نعتل و ث طاہر ہوں جیسے کہ توی کی وقت دریا ہ اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور نعش میں قبض و دبسط کا ہوتا یا کل دریا کے جزر و مدکی مثل ہے۔ اور بعض کا ناتھ بعض کے اور پہہے۔ اور ظاہر یا طن کی خردیتا ہے۔ اور سب اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک انشد اپنے بندوں پر مهر بان مجد اور میشک دو ہر چیز ہرقا ور ہے۔ اور آسیے قبضہ میں آسمان وز میں کا طاب ہے۔ اور آسی کی طون کل امر کا رجو نا ہے ہیں اس کی معماد ت کر اور عبادت پر قائم رہ اور اس پر کہ کی حوالہ کی جو دسہ کر اور عبادت پر قائم رہ اور اس پر کہ کی حوالہ میں کہ مواد ت کر اور عبادت پر قائم کر اور اور اسی پر کی حوالہ میں اس کی معماد ت کر اور عبادت پر قائم کر اور اور اسی پر کی خود سے کر اور اور اس کے کا اور اس کے کہ اور اس کے کہ دو اور اسی پر کی خود سے کر اور اور اس کے کہ دو اور اسی پر کی خود سے کر اور اور اس کے کہ دو اور اسی پر کی مواد ت کر اور کیا دیں ہے۔

دوسري صل اس كى كمتبات اور كيفتات ميں

معلوم ہوکا قلب ہیں۔ روش بی نے جس میں زندگائی کی آگ روست نوئی ہے اور یہ آگ مین اس کو ایسے جس میں زندگائی کی آگ روست کیں اور یہ آگر یوست کیں اس کے ساتھ منعظع ہو جائے توسف قو حوارت سے قلب جل جائے گا۔ اور یہ تشکین سانس کے ساتھ باہرے سے قندا میں واض ہے۔ یائی اس باہرے سے قندا میں واض ہے۔ یائی اس باہرے سے قندا میں واض ہے۔ یائی اس اللہ واسے اور اس کے سیب سے طعام سطیف وزنین ہو کرجگر کی رگوں میں سنجا یا جائے اور اللہ علی اس کے سیب سے طعام سطیف وزنین ہو کرجگر کی رگوں میں سنجا یا جائے اور اللہ علی اللہ وی جائے اور اللہ علی ہو اظب کے اور وج کو سندگ اللہ وی جائے ہو نہا تھیں ہو اظب کے است منا ق اور سینہ کو فصلات نبیت سے وقعی نے اور وج کو سندگ اللہ جائے ہی جو نہا نے کہ واسط ہے اور جس طح کہ کہانا معدہ سے جگر جس یا تی کی وساطت سے ہوئی ہے۔ کو ایسے ہی خرایاں تھی کو ساطت سے ہوئی ہے۔ کو ایس سے ہوئی ہے۔ سانس کی آخر ہو ایک ہو کہا ہے جو موضوے واست سے ہوئی ہے۔ کو ایس سے ہوئی ہی جو ایس سے ہوئی ہے۔ سانس کی آخر ہو ایس سے جو موضوے واست سے موس سے کو ایس سے موس سے کو ایس میں مون سے کو ایس سے میں مون سے سانس کی آخر ہو ایس کی آخر ہو تھی گون میں مون سے موس سے میں مون سے سے موس سے میں ہوئی ہے۔ اور ہو ایس سے سے موس سے کو ایس میں مون سے موس س

کائتی پیداکرتی ہے - اورانقباض انبسا ماکی دوح کتیں اس سے عادت ہوتی ہیں ۔ پیر فرد کی است عادت ہوتی ہیں ۔ پیر فرد کی بات ہے کرجو چیز ایک حال سے دوسرے عال کی طرف ترکت کرے گی ۔ پیس اُن دونوں کرکتوں کے دریان میں سکون خرور ہوگا ۔ کیس اسی بنا پر کہا جاتا ہے ۔ کہ انقیاض اور انبساط کی دواؤں حرکت ہے ۔ اوجد روح سے انبساط کی دواؤں حرکت ہے ۔ اوجد روح سے جوم کہ ہے ۔ انقیاض اور انبساط ہے ۔ اورنظ اس میں یا کئی طور سے یا جزوی طورسے ہے یا جزوی طورسے ہے یا جزوی

اطبانعن محالات وس اجناس سے معلوم کرنے ہیں - ایک جنس وہ ہے ۔ جو مفدارا نبساط سے لی جاتی ہے۔ اور ایک منس وہت چوکمینیت قرع م کن سے انگلیوں كومعلوم اوتى ہے-اورايك مينس،وه ہے جو مرح كن ك زمان سے لى جاتى ہے - اور ايك مبنس وه بعد جو توام آلدس لى جائى ب- اور المحبش وه ب يوفلار اور امتلاس لی جاتی ہے - اود ایک منس وہ ہے جونبین کے گرم یا نسند امعلم ہونے سے اے جاتی ہے۔ اور ایک جنسی عض کے استوا اور اختا ت سے اور ایک جنس عن کے نظام میں اختلام انظام كے محمور ديے سے لياتى ہے - اور ايك ميس وزن سے لياتى ہے -وه مبنس جومنقدا رئيص سے بيجاني ہے۔ وہ اپني تينول منقدارو ليمني طول اورزمن ادر عق سے والات كرتى ب ميں ينبض كے نو حالات بسيط موئے جن كي تفصيل يہ ہے طويل - تفييرمنندل عزين منيق معندل نيخفض مشرف بمقدل - اورجونبغييس كم ران سے مرکب ہوتی میں ۔ اُن سے معض کے نام میں۔ اور بعض کے نام نہیں ہیں۔ لیس طول دمے جس کے اجزار طول میں نیادہ ہوں۔اورس کے اجزا طول اورعمن اورارتفاع می زیاده بونگے۔اس کا نام علیم ہے۔اور چنیس اِن سب باتوں میں کم ہے اس کا نام صغیرے۔ اور جوان دونوں کے درمیان میں ہے و معندل ہے اور جنبف عرض اورارتفاع مي نواده مع داس كانام فيفاع - اورجوع من وارتفاع مي كم ے - ده دقیق ہے - اور جوان میں درمیانی درج کی ہے - ده معتدل ہے -اوردومنس جزران حكت سے لى عاتى ہے ۔اس كى بھى تين قسمىي بى بسرىع

یہ بھی جان ایٹ چاہیے۔ کرنبض میں موسیقاری طبیعت ہے بعنی جس طرح کر قانو تو بیقی راگ کے میں رجیا ھا اور در مقت اور نواتر میں رائٹ کی نسیت اینفاعی ہے۔ اور نبض کا مقام نبصل کی نسیت زمانی سرعت اور نواتر میں رائٹ کی نسیت اینفاعی ہے۔ اور نبض کا مقام میں نوی یاصنیف ہونا راگ کی نسبت نا میفی ہے۔ پس جیسے کر راگ کے اینفاع اور نبغول کی مفدار کے زمانے کہ می نفت اور کہ جی غیر منفق ہوتے ہیں ایسے ہی نبض کے اختال فائے جی میں مناز ا

منتظم ورجمي عبرنظم موت إس-

اورنیز توت اور صعف اور مقدار مین جن کے حالات کہمی تنفق اور کہ بی مختلف میں اور کی جی مختلف میں ہوئے۔ بیس تفصیل ان کی طویل ہے جیس کو منظور ہونا نون بیس و بیکھ نے ۔ اور دہ مجنس ہووزن نے ایجاتی ہے ۔ وہ بقیاس چاروں نمانوں کی نسبت مقدار سے ہے جو دونوں حرکنوں اور دونوں د نوفوں سے بیدا ہوتے ہیں ۔

بھر مرکب کی اقسام یہ میں عوالی یہ وہ نبی ہے جس کی حسر کت ہزاد اور سکے اختال میں موالی یہ وہ نبیل ہے اور تو اتر اس بی زور کے اختال میں برور کے ساتھ شہون اور عرض اور ختال و تا نیر بین اختال من

اجزاکے ساتھ سٹا بہوتی ہے ۔ اور انہیں مرکبات میں سے ایک ونب آلقا رہو اور تسلی ہو اور و والقرعین ہے ۔ اور فوالفتر وہے جو وسط میں واقع ہوتی ہے ۔ اور انہیں ہی سے بنقل سے اور نبق مرتب ما اور نبقل مرتب میں سینے اور نبقل کی کی جرویات ہیں بنقل سے اور نبقل کی تدریری ان کے اضاف افزار بخص نبخص بنت ہوتی ہیں۔ بنعل کی ہم مرتب من اور انبساط ہے ۔ جن کے درمیان کے مرافق من بندی ہیں۔ نبقل کی ہم مرتب من اور انبساط ہے ۔ جن کے درمیان

اکثر اطبارا پیسے ہیں کہ فقط مرض کو معلوم کرکے نیعن کی تفیقت کو مسوس ہنیں کرتے بھا سرار علم سے فافِل ہو کرانیے خلا ہم علم پر قناعت کر لیتے ہیں عقام ند کو چاہیے کے طبیب حاذ ہیں ہوں کے حالے والے ہی کے فول پر اختمال حاذ ہی ہے خط ہ جان کے حالے والے ہی کے فول پر اختمال کرے دیئے محلے خطرہ جان کے قول کو مرکز نہ مانے سکونو کم علم طب ہمی خطاک واقع ہونا بڑی ہوا رہی اور منت آفت ہے ۔ برنسبت اور علموں کے خطاکے ہوا ایک علم شریعت ملم اوران ہے خطاکے ہوا ایک علم شریعت کی کو کم علم المران ہے اور علم طب علم ابدان ہے اور اللہ علم ابدان ہے اور علم طب قریب بڑی اروان ہی وگر ہیں اور ادبیان اس کے اندر موضوع فی میں جوان کا مرکز کے اندر موضوع کی میں جوان دیا تا ہے ۔

تيسرى فصل نبض كي حقيقت اورأس كاشارات ميس

معلوم ہر کرقلب کا ایک ظاہراور ایک باطن ہے مینی ایک نام ہے اور ایک حقیقت ہے پس ظاہر قلب جو چیز ہے۔ وہ ایک گوشت کا تکر اہے۔ چو سبٹ میں بائیں طرت لگا ہوا سے برہی سیا سند کا مرتب اور قلب کی جنیقت وہی تبقیل رہائی جوہر لاٹنانی موضوع ہے اور وہی فعدا کا فیلیفہ اور زنبہ انسا نیسے ساتھ مخصوص ہے اور وہی لفس تا فیفہ اور نفس مطرئ نہ ہے اور اسی سے صدس اور جمت اور فکر برایر ہوتے ہیں جہیا کہ ہم نے اگر بنت کے کڑے بینی ظامر فلب میں نفس کو بایا ہے چواس کے حالات برولالت کی اگر

اوراس کے واسط علامات اور کمیات ہیں ایسے بی حقیقت قلب کو بھی ہم نے حقیقت ایان کی نبض پایا ہے - اور اس کی مبی اوقات مختلفہ کی روسے مختلف کیفیان فیکیات ہیں۔ اور جیسے کر بدن کی نبغی کے اموال وقت اور عمر کی حیثیت سے مختلف ہوتے ہیں اینی کین اورجوانی اوربر ماہے میں اورننہروں اور افلیموں کے حساب سے بھی مختف ہوتے ہیں۔ اور إن ميں سے ہراك كااك فاص علم ہوناہے -كيونكوشركى نبعن وہاں کی ہوا کے تابع ہوتی ہے۔ اور ہوا کا صال وہاں کے نوگوں کی نبن مے علیم ہوتاہے کیونکم شرکی عض اپنی آب وہواید ولالت كرتى ہے۔ اور نیزم دا ورعورست کی نبن میں صنعف اور توت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ پس ایسے ہی جو اسر قبلوب اور ضربان نفوس عالم مكوت ميں إور أكان علوم اور استنقاضات نيمب كے اندر اختلاف اوقات کے سابخہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی وفت دون محبت کے حوش ون ہونے سے اس کی قوت نیز ہو جاتی ہے ۔ اور کسیوقت قرخشیة اور سندہ میں سے اس ضعف طاری بوتانے ۔ المدتعلائے اس بات کی خردی ہے ۔ کرخوف البی صحت الان لوك يس كرجب حداكا ذكر بوتا ب - إن ك دل فوف زده بوجات ير - اوراً ن كمتر معنطرب مورسن مت شوق كسا تدم كت كرتى وس وادًا يُوليتُ عَلَيْهُم الي آبة نَادَتُهُمُ إِنْهَانًا اورجب أُس كَي آتيس أن يريُرهي ماتي مِن - أن كه ايما ن كوزياده كرني یس رید زیادتی کام کمن بسط کی نے ۔ اور وہ او ف کی حرکت مجن کی تشی ۔ وعلیٰ دُالدہم بتو گائی اورا پے رب پر بعروسہ کرتے ایں۔ یہ انعتبامن و انبیاط کی دونو س حرکتوں کے ورميان مي سكون كى حالت ب راورنبن كاامم حركت اورسكون دو نؤل حالتول برصاد أسكتاب- بيساكهم تم سيط بيان كريك ين-اب يها انبن كي السام كواس طرح معلوم كرا جا سيد كمنس بف طويل يها الفلب كانوث مع -اوراس كي بين سيس بين ينف وجل العين ون البعض رجا إليعيا اليدا نعن توك ين نين وجل تعير سراي ہے ۔ اور نعن رجار طویل شا ہق ہے۔ اور معز لكل

ان دونوں کے درمیان میں معندل ہے۔ نیف وجل نیکوں کی نیف پر دلالت کرتی ہے۔ اور نیف رجا بول ہوں کی نیف پر اور نیف توکل جو انوں کی نیف پر جو فصل رہے کے مفت یا۔ یس بیس بیسی جیسے کے فصل رہے میں موسم معتدل ہوتا ہے۔ یسے بی جو انوں کا مزاج میں معندل

ينص كي خِنفت قلب كاغ م ہے - اور فلبول ميں تفاوت ہے - اور تفاوت ميں اختلاف ہے اس سب سے بعضوں میں ابی اختلاف ہے۔ اور اسی صورت سے بن مركب ميدا بوتى بى قول اسفاكا كام، اوز عن سيط ستاب كى نصديق ب حس سے دس تسیس بید اموتی میں میساکداس سے بہلے تصل میں ہم ذکر کر بھے ہیں -عَرْمَ نِهِ اللهِ عِلَى مُعْرِنَهِ لَ قصير مع - من عَن جن وى ب يَحْرَسُ نَصْ صَعِيف ب ورُغُل كاحس رُيفالب بونا اورعلوم خفيه كے خِناتَىٰ كاخلام مِونا اور نوكل جو بين الخون في الرجاب اورسبيم وقدرا ورجرك وسطاس بص اوررمنا بالغفنا ر وخيست وخركى دولال نا لنول ميں كنے بني ميں ب اور بيزان كشيع ميں حركات كاوزن اور مبياكم نم جان ميك بوكه نبض اورحر كانت اذناري موسيقى منا سبت بيديس يى حقيقت باطن قلب يں روح كے مماع كے ساتھ لذت حاصل كرنے كے وقت يائى جاتى ہے ۔ اور ہى حربان تنب کی نبیت ہے حکت اوتار کے سائند اور اور اکات قلب اور نغلات موسیقی میں موافقت مخط نقل اور الرسيقي كر بجانے اورطول اورقصراورضعف اور قوت كى خواطر قلب کے اند رحفاظت کرنے ہیں ہے کیونکو مم معطل قلب ایسایاتے ہی جو جا كناك اسے میں بیلے طکوت کی سر کرایت ہے۔ اور معن قلب ایسا ہوتا ہے کہ عام عمر میں میں اس کو أ يك نفرنصيب نبيس وولي -

بس نیف کی بشاس بھی دس ہیں ۔ اور فلپ کی حواطر بھی وش ہیں اور اُن کی مرکبات بھی دس ہیر ، یہا بی حضور علیالسلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ۔ کو اسلام کے دس جصے بہی جس کران میں سے ایک جسم بھی نصیب ہوا ۔ وہ نمایت نقصان والاہے ۔ بہد حدیث کن دوں ایس بوری نقول ہے ۔ بس جیسے کے مردہ کی نمین حرکت بنیں کرتی ۔ ایسے

ہی جایل کے دل میں خدا کا نطوہ نمیں گزیا۔ کیو کرجمالت موت سے زیا دہ سخت ہے اوا خطر منبن سے زیادہ نیزم - اور علم وندگانی سے بہترہے دینی بدائم کی زندگا نیسے کیونک انسانی زندگائی بیم علم کے حاصل بنیں ابو سکتی اور علم کی مرج معرفت کو خاطر کی رک میں بیوجی دیتی ہے۔ کیوکر خاطر تکب کی فیریا ن ہے اور تلب ہی سے نسیت ضراوندی اس سے اندر جاتى با ورامدنغ كى وحد بر توفيق أتى باورم فت كى محت اورف كركام من سب اسی سے معلم ہوتا ہے اور زندہ آوی کی نبطن کی طبع اس کی حرکت کے صنعف ورقوت اانتلات می بوتار بتا ہے۔ جابل کے قلب یں ضاط سیں ہے مرکبو کو وہ مردہ کی شاہ جس کی نیمن نہیں ہوتی ہیں یہ م دارہے۔ا<sup>م</sup>س کا کھاٹا علال نہیں گرائس شخص کو وسخت فاقديس كرفت ربوقكن اضعلا في عَقْمَعَه في خَيْر مُنْعَا ينعِ كِرْنَ في سنى وشفف ك مختصوص گرفت ارموا ورگنا و کا قصد نه ریکنا بوانس کوم دارکا کهانا جا بز ہے ۔ گرشکم ضيربوكرد كمائ - بك رفع است تهاكرك - تاك زندگاني فائم به چنا بخدتما م علوم مقالي بلاختیقت کے شل موارکے ہیں۔ ان کا مہل کرنائھٹ رفع عزورت کے واسطے جا کرن ہے ۔ اور یو علم بینی علم خلیفت بغیر نبض معت دل کے حاصل کیے جوستوی اور مخلف ک ورمیان یں ہے ماس نبیں ہوتا۔ اور ینبس بنیر شرکیضی کے معددم کیے صاصل سنیں ہوتی۔ اور شرکے نفی بنفل ملی می وکت کرتا ہے جس سے فاح اور شاک کے ورمیان بی علم کانز دوم او جدرسول خداصلے اسد علیدوسلم فرفر ایل - بیری ات یں شرک اندمیری دات میں جونئ کی است سے مجمی زیادہ پواٹ بدہ ہوگا۔ پھر حب يه علم عينتي حاص موا- اورقلب كى المحكم لكن يتب وه است ياركي حقيقت دیکدیگا۔ اورجالت کے اورے نہات یا نگا۔ یں اے طالب خیتی حت سے حص کر پنوائے ہم نے جو نبعن کے حالات ذکر کیے

پس اے طالب تخیین می کے حرص کر پنوائے ہم نے جو نبعض کے صالات و کرکیے میں مران کو اجنبار کرا در فرض ونفل میں بنیز حاصل کرا در طول وعرض میں غوز کر۔ اور مان نے کہ قلب بدن کا درفشاہ ہے اور نبیش اس کی معرف ہے اور اسکی صحنت کی معی ہے۔ اور اعمال صالح نیفن مختینی سے صادر ہونے والی دلائل ہیں وہ نبین خیتی جو خواطر کنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور واطرنف کو مقل میں ملم دمونت کے موجزن ہونے لیے پیدا ہوتے ہے۔ ہوا ہوتے ہے۔ ہوا ہوتے ہے۔ ہوتے ہیں رینبغن انقیا من اور انبساط کی دونوں مالتوں ہیں ظاہر ہوتی ہے ریس ان بین کو تاک شس کرو۔ اور میرکی تعلیم دو۔ اور خداسے دُرو تاکہ فلاحیت یا ؤ۔

> م جو مصاباب امراض اوراد وبید کے بیانیں

اس من ووقصايين يب ا صل جمانی امراض اوران کی دوائیل کے میانیں وراس صل برقعا يهلى طراف على اورام امن كليد محد بيان من بعلوم بوكرت سبعاد تعالى ف انسان كودومخلفنده بروس سے بيداكيا ب- ايك وبرجماني ب-جواستا ار اورفسا واور تخلل وتخلل کے قابل ہے۔ اور اس پر ام امن اور اللّهم اور ملل کے عوارض وارد ہوتے ہیں اور دومراج برروما في طيف ي في ما قل ما من المن باطق ب اس كه امرامن مي روحاني بي جن كوتم شقريب بيان كرتے بي جيماني ام اض بعين ايسے ميں جو ظاہر جيم ميں واقع موتے يس - اورىدهن باطن جيم يس اورىعن ظاهرد باطن ودونول بين دافع بوية بين - وهام ان بوظا برجمي بالمن بم ك شامك سعاق بوليس على بم الديس بيمسى وغرمكيس اوروهام اص جو باطر جم مي ظام ويم كى مشاركت سے واقع بوتے يوں على در سراور درو چگروغیره کے بی اوروہ امرامن جو محام اوراطن دونوں میں واقع ہوتے ہیں بسٹ کم ومرد بخاركي بس اورس بخارك شرفع يس كرمي عسوس بوكي ووصفوادي إدموي بوكا اورس كے نفرق يس سردى محسوس بوكى ده بغى بوكا . كوان كي تفصيل كابيان كونا يسرا مقصد ننیں ہے۔ مرامقعد روحانیات کے متعلق مجث کرنا ہے۔ جنائی ان کے مقابلہ مِن مب موقد أكل غيررونكا اور باطنى نجار كالجمي اس كى عبد مين ذكركرونكا به

ج<sup>س</sup>م انسانی میں میں قدر ہمیاریاں ہیدا ہوتی ہیں۔ اُن اعضا کی روسے سیان کیا جا تاہے جن ہے اُن کی ابتدا ہوتی ہے۔ پس ہم ہیلے سر کی بیاریوں کو بیان کرتے ہیں کیونکہ سرسب اعضای اخرت اور مبندم نبه ب- ادراس من نقص کاواتے ہوتا اور خطرناک ہے۔ لیو کو معن ایک سر اکثر حواس کوشارل ہے - اور میت سے قوائے انسانیہ اس کے اغرر ایس . اوراس کی آفات مجی مهت میں بعض جزدیة اور بعض کلید جزویه تو دو ایس وی ك انركسى فاص مِكْر بيدا بول ساس سرعى نه بول مشلّ آ كه من كليف موجائ اورناک میں نہ ہویاناک میں ہو اور آنکھ میں نہ ہو واضل سرتیں کوئی جزوی آفت وسینے شاکہ فكر كا ادبيكار بوجائے ا ذكر كابيكار بوجائے - اور باطن و ماغ ميں كلي آنت سنجے جن سے تنام توی اور واس میں خلل پڑ جائے مثلا صرع مینی مرکی کی بیاری ہو کیہو کرصرع والے کو جب دورہ ہوتا ہے۔ وہ بیموسٹس موکر اڑتا ہے۔ اور کونی عضو اسکا حرکت نہیں کرسکتا ایسے بی دیوان جس کے الات عقل میں فتور آگیا ہو۔ اس کی عقل کا نور زائل ہوجا ناہے اور وہ بائل جیران اور سرکشت رہنا ہے۔ یہے ہی دردسرے میں حاس گم ہوجاتے ہیں کبود ک من این کاموں سے بیزار ہوجا تاہے اور سرحیران ہوکراپنے خاص کا موں سے معذور ہوجا کا ہے + ور دسرکی کمی فسیس ہیں۔ ایک وہ جو دانیں طرث ہوتا ہے۔اور ایک بابس طرف بوتاب، اورایک تمام سریس موتاب - اور اکثر اس کی پیدایش گرمی ور خشکی کی نرادتی سے برتی ہے ۔ پوری معسل اس کی کتب طب میں مذکورہے به ماس كے بعد سيند كے امراض مثلًا كھانسى نزلد- ورم الصدر - صنيق النفس يينويرے ی خرابی علق کا دکھنا ملق میں زخم کا ہونا وغیرہ اور اس کے بعد معد کے امراض ہیں سٹا دردشم ۔ گری سے ہوا سردی سے محدو کے موند کا کھل جانا یا بند ہوجا اے معدا کے مونسي درد مونا يمريس در دېونديناندي در دېونا ادر درم بوجانا اور رگول کا به نند ہوناطحال کا بڑھ مانا فلب میں منعف ہونا۔ یہ ایک علیمد و مرض ہے۔ اور دسکی حوارث يارودت دوول بذا تنقصان ينج تى يى -إن سب امرامن كى الرحات دُنويمفرات ب- اوراور كجيم مي اكثرة امراض معزاان زون ي عليه سے بيدا بوتے يون

اور پنج کے جمیم اکٹر بلنم اور سود اسے پیدا ہوتے ہیں نیون جب بوش کھانا ہے۔ تو اور ہوکی جانب چلا جانب ہے۔ اور ہوا سے بیدا ہوتے ہیں نیون جب ہوش کھانا ہے۔ اور ہوا سیر جانب چلا جانب ہوتا ہے۔ اور ہوا تاہے و قدر میں زخسے ما ور مجودے پیدا ہوتے ہیں شقات المقعد اور انتر ہوں اور فرج و ذکر میں زخسے ما ور مجودے پیدا ہوتے ہیں ۔ اور ہر سبب کی ایک علامت ہوتی ہے ۔ اور ہر مرض کی دواہے گرموت اور بڑ معاہے کی کوئی دوا بنیس اور برن انسانی زن امراض جمانی سے ضالی نمیں ہوتا۔

مرض ایک حالت مے جو بدن میں مینت اسلی کے ظلاف بیدا ہوتی ہے۔اس کی دوفسين بين. أيك مرض نوره بي جوائس فعات مين داخل موتا مين بيدا ينفي منتلا كسي أله يا عضوي نقصان مو- يعرض عالجه اورطب بشرى سے وقع نهيں موسكتا .. دوسرامرض وه جوفظرت بي وافل نبيس موتا - بلكف اومزاج مع بيدا موتاب - يعني مزائ ہے اعتدال طبعی سے خارج ہوجائے - اوراس سعموض بیدا ہو بیط من کی سٹال بیہہے۔ کرمنٹلا کوئی نشخص اندھا با گونیگا با ناتھہ پیرکا نافض بہیدا ہو۔ نویبرمض اُم کا عل سے دخ سنیں ہوسکتا۔ ادر اگر کونی شخص صیح اور تندرست بیدا ہوا بھراس کے القہ یا براس کھے درد و تو وہ علاج سے زائل ہوسکتا ہے۔ بدن میں اعضا، رمیستمین ہیں۔ ولمغ قلب اورجكيه إن بمنوب اعضابس سيحس عضويس من وافع نبو كال-أس كافشا بهت بخت موكاء اورزندكاني ك تغلق سي زياده مخت انت قلب كى بعديس بى عقل كے متعلق و ماغ كى آفت بهت مند يرب - كيونكو د ماغ عقل سے وہي سبت ركفناب جوزندكاني فلب سے ركفتى ب - اورطبيدت سميند عبرك ساته مشغول يتى ب اس سلیب سندیو کھی اعضاد رئیسہ ہیں نہ ہے ساور شعبے مہمی اعضا در نہید میں سے شمار کیے جاتے یں بیض احباء کا تول ہے کہ وہ روح جو خصیور میں پیدا ہوتی ہے۔ مثل سے میوانی کے سروقلب میں پیدا ہوتی ہے۔ اور روح طبعی کے جو جگریں بیدا ہوتی ب - ادر وق نفسان کے جود لمغ بیں پیدا ہوتی ہے - غرس کرسب اعضامے الثرث بادرداغ میں - اور انہیں میں مف جلدم ایت کرنا ہے . گر مر کا در و قلب کے ورد

ے آسان سے ۔ اور رس اسی إت كانام بے اعضوائي اس بيات سے جوائر كرماتة مخفوص بي فائ بوجائ - الايمحت يدب كريم وه عضواكس بنت معات رجيع كرة فيرجوم ف يها يقى ما دامنه مدينين كه عمام اس جزوية كابيا ك عکیم تو کلیات پر اکشفا کرنے ہیں۔ کیونک جزریات کا بیاف شایت طویل ہے م جالبيوس كيتي بين-إنسان كيرن كي من حالمتين بين- يكسيم صنت يهزه حالت ہے جوانسان کے فراج اور اس کی ٹرکمیب سے مشابہ ہر بینی کل افعال، سانی اس مجع وسالم مادر بول-دو مرى عات من سعم-اوريد وديبيت جدوا من يح بران مو- اور ایک حالت ده سے نیس کا فصحت اس شدیا دیے نام بن میر، جکه دوان کے درمیان میں ہے مید "بنول اور بج ل کی مالت ہے۔

ينيخ الجابم ولماتنة مين ، مرامن كى كل جارتسين إلى إمرامش شدة تته ام الف مطراد مراش عدد-امراض وضع- بحراماض خلفت ي محي التسبي بين - مراحق على الدور يدارضو كي كل اپني صورت اصلي سي تنفير بوجائے مين الاست بدھا عط ، بر معا سوجا سے اور يرما ميين بويد عن دومرسام وفي عادي يرادان يرفين مين الله الهاري الني اصلى المرزه ، الدران وسين موطاس مثل المحص المتفار المهاري بنا ومائي ميد على رئيس بند بوجاتى يل فريس الراحل ادعيه وي وارت ياس الى عاد میں میں میک تو یہ کراد میہ وسیع لعین کشارہ موجائیں۔ جیسے انتہین بر عباتے میں یا تنک مو بائیں صبے معدد نواک موجا کہتے۔ یا بطون د اراع صرح کے دورد کے وفت تنگ موجاتا ہے! انکل مند بوجات مسے بطون دماغ سکت میں ہوجات ہے۔! خال ہوجا میے قلب وان سے فالی موج آگاہے۔ روزونی یا از صدر کے سب سے جس سے الكت اوجاتى ب يوكف مواص مفائ اعضايي - اور ام احق مفدار الدوسيني ایک ده امراض بیل جومفداری را دئی- سے بیدا ہوتے میں ماش د النسال وخرو کے اور ایک دویں ۔ و تعدار کی مست سیدا ہوتے ہیں - مست ویل ان وغرومو

اورام امن عدد کی میں دونسیس میں -ایک ووج عدد کی زیاد تی سے ہواس کی میں دو تربیس بی یک وہ زبا دتی جومبی ہو مسے یا نج انگلیوں کے ساتھ چیٹی انگلی تھی ہواور بار ا بادنی فیر میسی بور سینے سے اور دو سرام اس مددوہ ہے جوعدد کی کی سے موجل یہ کم طعی

مواغيطيون نُلُاستُ فض كى سِياسِي جارانكاميان مول ياكسيكى ايك أنكلى كرف جائے۔

ادراه اض وضع بياب كركست فض كاعضواب عجواس اترجائ باابني مبكس وائل موب ند الاس بي كوى الركت فيطبعي بيدا موجلت ميثل رعشه وغيره كرياعضوا بي مكر

كوايسا يرف كرونال سعوكت ذكريط

یک امران جمانی متعالی روحانی امران کے نمایت سبل ہیں یمونک حب سانی إمراص محص م كى الأكت تك محدوديس \_ اور روحاني امرام روح اور وساب كو لف اور الك كرديت بي -اس كاظس وه شايت عند اوروشواري اورب تمنے اس بیان کومعلوم کرلیا۔ تو پھر سرسے پیرتک کل امراض سکونعسلوم ہوگئے۔ مرطن است فاركا بالدج بالمح جب يبث برا ، وفي كا اور اس سے يملے در دمر ا در بنجار مي بقا - اورناف كاسوراخ باريك اورسفيد موكيا - اوراسي أنتاريس بيت الكاندىس وكت اورا داز برمي علوم موتى تقيل - بس اكراس مات كے ساتھ بيشاب مي

الني تفا - تواس ير برض رجا تقور اب \_ اورائهول زياده بو - اور بيش خت مو-انب حب ربوند جوما ذريون سے م كب بول كھلاوي رحب ربوندى تركيب بہے .

ا بروندعصاره فأفت تتخ كاني بريك سدورم فارتقون ٥ درم مادريون وسودم إن

ك كو بيان بناكرايك بمغته وصافي ورم نوش كرين - اور اگرييت بين الحنسلال بوراز أأوام إسرارس كحلائل مد اور شور ما كعلية كووي اور الربيث مي تري أماده

ہو- نوفتط بھی کا رہے کھلانیں اوراگران علتوں کے ساتھ میشاب میں سرخی اور جار في و تويد كويال كمان جايية - اذريول عدرم - كارين كالم يك انو بر الماليان المائية المائية المائية المائية المائية المائية

مناد ناست مفید ، جوکا آنا سعد کری کی برانی سیننی بورق کل ارمنی

بموزن كريث راب كريس-اس سے يافى خفك بوجائيكا - اور اگر يكول اور اطاف ي نم ورم بواور فيد مى سوي موسخ بول -افدمارابدك اورجره دولا بوكيا بوتويد استسقاء لحی ہے۔اس کواسط اقراص اک ارالاصول کے ساتھ دینے چاہی ۔اورسر مفتام حب ريوندكامسل وينا چا بيد -اورائ طف كولازم بي كورم ريت ير بونا كرے -اور رياضت مين شغول مو- بياس اور معوك كومنبطاك \_اور الريث يعولاسوا مواوي مناموا بور اگرا سر بالفدایس نوطبل کی سی آواز موسیس اید است قارطبلی ہے۔اس موض وال لوهرايك نغي كرنيواني چيزسے رسيزها بيئے مثلاساگ وغيرو بهث بيا، سے اور پيجھندان ج لكائے جائيں - اورجا ورس كاليب كيا جائے - اور لغن كي خليل كركے والے اور است كا

بہت اببض تعنی سفید وسبوان کا علاج یہ ہے۔ شاہترہ ہندی سخم جل بَيْكُ كَنْدَشْ رَأَى مان سب كومموزن بيكرتيز مركد مين طاوين - اوردهوب ميل بينيه ریے کریں۔اگراس سے فائع ہوجائے تو بہترورنہ دوورم احریق صغیر ایک ورم تزیر ایکرا الآس فيقرا ربع ورم عمطل إن سبادويات ميس معمدينه ميس جاربار اورفقط اطايغسل روزانة بين درم نوسش كرس رص كالمحمى تعديثه كهى علاج ، مراس من في محمى بونی جا میخدادرفت کرینوالی دواؤں کا استعال اور یہ طِلاً لگا نا عرورب زرایج شيطي مبيلج ميوم موزن ميكر بينك كروش ديئه بوك ياني م الأس اوراب ری - اوراس سے پہلے اس جگر کو ہوئے کوٹ سے توب ماکشس کیس میر گروس کے جس المنظمة المراكر والمراكم المين - تويه ملى الفيع - اوراكر وصبي مواكر والمراكز والمراكز والمراكز داغ دی جب داغ اچما بوجائے - پھرائی پر توزج مبیات دردی منم مقرو بت ران مب کا بیت و فدرب کری - راس علاج سے بیس روزکے انزد

مادرش كاعلاج يب المرشض ك فعد ل جار وي جائيس-اوربرليب لكاباجائ تخم فجل كندس اورحمام من جا كغسل كياكرد،

وريدندي فذاكات مع كا عِلاج يب كراكر يك منزوي في العضاير، الإستيال بوتى مون اوراعينا المنظم موق في - تواس كونشني كن ين من المطلع يا توكيبار كي بخاب مادر بالتمور الما الرفع مونا ہے۔ اگر کیا رگی ہو تو اس کا علاج سٹ فلے کے بعد را کی اسلی توب، زورك ساقد الشركي اوروه تشنج بؤامسته آمسته بواجه يربخال إدستون كيلي ور في جوز ب دورير بت ردى ب- اس كارچها مونا بنايت وشوارب - اس وجن كولام ے کہ ال الشبير اور فن شور با بوے - اور فالص سينے ياني مي بينيعا كرے - اور وفن فيشہ اورروش كدوى بدن برانس كراد ماور فندى غذاؤس كااستعال ركھ. کان میں تقل کا بہدا ہوٹا۔ اگر کان میں بھاری بن ہو ملتے۔ اور آواز انجی طرح سائی نديتي موتود كيمنا عابية - كه كان مين يها بعلى الميس الرسل موتواس كو كان ميسلة ے تکلوادے ۔ اوراگراس سے نہ کلے آلو بذریع دواے فاسے کرے - اور اگر ال نیس بے ۔ بلکسی زخم یا من سے بہ بعادی پن ہوگیا ہے ۔ انب بی میارہ لیٹا چا بینے عزز فوان السنتين - فوينج جوان سب چيزول كوچش دے كرجس وكري وكري عامل بود اس کی ہما ہے کان کے افدرلیں ۔اگراسیا در کری توان سب دواول کوچ ش دے کمایک لبی گرون کی شینی میں بھریں۔ اور پھر المس کے موند پر کان رکھ لیس اورسب طرف سے ليرا إسانك ليس- نواس معورت بي حوب بهياره موكا - اوراكراس عِلاج-سے يعي نی کرہ نہ بر نو ان دواؤں کو کان کے اغرار السی شیخ شفل ایک ورم بورق تین دیم جند سیم الفنف درم زربونر مدجى نصف درم عصاره استين نصف درم فرفيون ايك وانق- كا كابته قسطها رورم يته يس طاكر كان ميس بركانيس - اورا ويست رو في ركه ليس - اوراكو يرم بب شقت ادر روزه رکف اور جلك كي كثرت سے پيدا بوا ہے - تواس سورت اس ام کے اندر جا اور عدہ غذا کمانی اور کان میں تیل ڈالنا اور خالی ان سے مرد عونا لازم مي -. ر بان کا بھاری بن جب فقاربان بھاری ہوجائے۔ علاوہ اور اعصا کے اس

کوبخاریا اورکونی گری کی ملت ند ہوت توشادر فلفل دہجیبل رائی عقر قرط سویزج ، ورق فتعنز نهک بت بندی کلوبخی مرتبطوش مشکسان سب کولی میں جوسٹس دیجرغرغرہ کوئے اور گھرنٹ بھلنے سے پرمیز کرے - اوراگر زبان کے ساتھ اور کل حواس میں بھی نقل ہو تو مشل فالج کے اُس کا بھاج کیا جاوے - اوراگر گرم بخارات کے ساتھ فقط زبان نقیل ہو اور ورم کرا ہے - اور شیخ بھی ہوتب گدی کوئیل کی السٹس کریں اور موند میں بھی خاص تیا رکھکر کلی کریں +

جن ع كلى حبب انسان كوبروقت بموك علوم بوتى مو- اورم جيند كها تا مو- مرسيري شر بوتى بو- توايست خف كوغن كما ناجلانا جائية - اور فرانى سف راب بلائيس - اوراكر كمانى ك بعديري بوجا تى بولم بب كمانا بو توايي فض كوكك كا كونت اوردوده جاول لمولوی - اور شراب پلائمی - اور مند ایانی پلائمیں اور شعندی ہوا میں بیٹھائیں - اور اس بیپ وكمنى اورقابين والنزجيزول سررميزكرنا جاميع ميكني اورسيني بعيزي فوب كحائ بخاركا بهان - بخارك بهت قسيس بي - ايك وه بي حبكوا طباحثي وي كبت بي - يه ما رفقط ایک ہی دِن آ آ ہے۔ اور اس کی خاص علامتیں ہیں ۔ اس میں پھر پریا گائی جی نہ انگز ائیا ا۔ اور اس سے پہلے عزور کوئی ایساسیب عادت کے مخالف ہوتا ہے جبر ٤ يبنا ديدا اواب يشاسخت مشعت كالقل بهذا ياسخت عصرا ما واسن ببنينا والير شرب بينا يكرنست فراب إى مانا يا دحوب مي ديرتك ميما رمنا يا كرم موايس بنا يابدن كوج ث اورمدر سنينا وغيره وغيره يربخار ايك بى وفعدا ماجه- اوراس كا ولاج عام میں میٹے یانی سے اس کرنا ہے ۔ گروایت کے نیج میں وروازہ کے پاکسو بھٹے اکد رگوں کے ساہ ت نہ اِلحل کھل جائیں اور نہ اُن میں حراد نیشتعل ہو بھرا پینے عربر إنى دا ك اورف ل ك بعد تريوه او رجوزو ك شور با فت كرك اور الراس كو فراب نبش کی عادت ہوتو مادت کی مقدارے کم سط زاب جمین فی لیوس اور اگر شراب کی مادت نم و نوش کر طبرار دا در کلاب کاجلاب نوش کرے + متى غنى يە دو بخار بى بولك روز أمّاب -اورايك روز بنيس آما-اسين بوموى

مجيسلوم بوني ب- اورائر ائيال مجي آتي بي- اورميدي سعبدن كرم موجاً اب- الركوني تخص أس كوا تقالك في - قائس كما تقدكو موزش مسلم بوتى ب - اور اس بخاري ساك اور درد مرجى بولائب اورمعى دفي شي اوركرب اورصغواوى قر بون في يها اوركبي وسعة من على يس - كرم والمشكم إن والول كو اكثريه بخساراً أب - اورومنى مشقت ادرمائي اور روزه ركي كاعادى موياجس في كرم غذايس كماني مول باگرم كلوں اور كرم وفتول يس براني سندوب بي موروه مي إس كار بن متلا مؤاب الدريجار إره محفقے سے زبادہ نسيں رسا۔ بلداس سے كم بى جار ا آغا كھند كاندار ا مِالله بس جب يه صلاتسيل يا نمي جائيس . توجاك لوكديه حتى غين ب اوراس مخاراك كوف رك روزي بعلى مين درم برى مرا ايك رات دن إنى يس وش كرك جب وه الوب مره موجا وسد صاف كرك ميس درم ترخبسين كسائق بلائيس اورايك درم تموينا انطاكی اور سے محلاوی - اور اگر گلیار بہت كم زور بوتو بر روز شام كے وقت دس ورم الى اورجيس، نوبخاك يربعرياني مي واستن كانوب فارميان كردس درمشكر طرز د دال كرسوت و نفت بلا مب اورجع كواب جرباني - اوركار ي كير عن كو دالحلاكم مرصورت من محرقہ جسکوت مرقبہ کینے ہیں. یہی منے عنی بی کی قیم ہے بگراس ين اس سازياده سخن موارت بوتى ب- اوريخاراتر ما نبيس- مكدايك وان يج ار زیا وہ ہوجا نا ہے۔ اور اس میں انگرائیا ں بھی نہیں آئیں اور سیبنہ بھی نہیں آتا۔ گرائے نے وقت اِتی مل باہم حق غبی کی اس میں زیادتی کے ساتھ ہوتی ہیں اور دبان باسم على داروى اور عنى بوجاتى ب- بالدى اس كا ديى ب جو الى فى المراق بیان کریک یون اور بارالشعیراورا قرامن کا نور کی الازست کی جلنے اورع تی کدد عرق روزك سات الركوس كوري الس معیقہ نے وموی بخارہے۔ اسیں اکرائیاں اور پریانس تی الرمى كے ساتھ شرق بوتا ہے -اور آنكھوں اور جرم اور كان اور ناك ميں سرخى اور كا

اورسوزش بیدا بؤتی به اورسانس مجی براے بڑے آتے ہیں واس بخارے میلادن یس بھاری بن اورسستی اور نیند کی زیادتی اور زبان میں بھاری پن بایا جا تہے۔ خاص کرمیشانی اورسر بہت بھاری ہوتے ہیں۔

یہ بخارجوانی کی عمرا ور روم کی فصل میں اکثر آتا ہے! س کے واسط فصد کی حزورت ب تاكونون كى نيادتى كم بوجائ اور بخاركى حارت بس انطفا داخ بوا دراكريه بخارد أتزا بما لك كرزبان سياه مورحي موقد كم الله راوك تب المي كا علاج كرنا عاسيف فریه دوانی می امنافر کری میسے لیوں کارب اور شربت آنار اور ریاس اور حصم ب ادر بیسسل بلائیں۔ آپ الوبخار الترمندي ڪرطبرز داب انار ترش حب کو حيلال مبن فكي كم ملك كوت إليا جو- ا ورحب بخار الرجائ الويدي معورس تندوست بون عک گوشت فوب کھلائیں ۔ انبین مخاروں یں سے اور بہت سے بخار ہیں جیسے تھے ببغيد وقبر إلى مفران بن سے تعور اسا ذكر كيايس كففيل كسانغه ويكسنا مور ووعلرطب کی بڑی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کے۔ ضاً تن بعن**ی کلا آنا -جب برض کھے میں ہوناہے تو کلا بہج جاناہے۔** اورجس تشدر گلاریادہ انگ ہوتاہے۔ اس قدر من خت ہوناہے۔ اگر گلا دیے کے ساتھ جرم اوراهميس مجى سنسنج بين توبيع قيفال كي فصدنين اوريكة اناركو يحفظ سميت كوك پانی میں جوش کرکے غرطرہ محرائیں۔ اور نسر بہت شہنتوت پلائیں یا شمّا ن کو گلا ب میں ناک غرطه كري - اوراكر بياري كوتين روزس زياده عرص بوكيا ب جب زردايير ورش کرمے اس سے انی سے فراہ کرائیں۔ اورائت بھیار شبرا را انصل کے ساتھ بطور مقصم بنانين- محراً لومخارا را في نسار طنير ترجيين لا مسبل ويل اور اكرميرة بي رخی بنیں ہے۔ مجر موندسے لعاب بہت جاسی موا ورطوبت کی علامتیں پانی جائیں۔ مسل قرقایا کا استمال کری اور عنیس سل کے ساتھ غرغ و کرائیں ۔اوراگر زبان できからとっとういいはいとはないのはいましいといいません بلفظ مل مارى مايد عديس عدائى مانيد والى مون فراس كوارداد وا

كينيكى ركون كى فصديدوي توبيمى مغيدب - اوركرون من مجصف فكاتابني فالمرواز الب اورسل بلادرسے گرون کا يب كرنا - اوريسفوف علق مي لكانا يمي نافع ب - راتي انشادر عفرتهما طنيت كفرون فلفل فوهمنج دوران كاعداج - ارانسان كوايفكردكي چيزين يركعاتي معدم بول اور العميل ين انديرا بوجائ اور كرن كا قصدك ودان بالونك سائة جره اورا تحيي كم موجائب - اور کان کے بیجیے کی رقیس مجول جائیں -راس کا علاج یہ سے - کہ گدی اور يفليون يريجهن لكائس ماودا كرجروس سُرخى مى بوقرباسلىقى كى فعد كموكىي اوربنالى ير بيد نكاش ما درايك علاج اس كابيجى كرسريد سرك شراب ا ود دونن كلب كى التي كا ادربری برے وق کے سات میں معاعیں ذکر موسیکا یہ او داگر دوان کے ساتھ کا ادركرب بى بوادرجرو برسرخى زبر: قاقل يليت ادرابخروست دماغ عميري اورسده كوقوت بينيايش - اورقارس شريت قرقا باستمال كري اوسائة پيرول كوگرم باي ميں ركھيں۔ تاكها دہ اوپرست ينجے كى طرف هنج آ دے اور نزست یا فرسندی اور آلوغارااسبول کے ساتھ سینا میں نانع ب ذات كين يعنى دروسيلى . اكرنسان كى بىلىدى ئىچ درو بو - اوراس ك ساغہ بخار اور شک کھائسی بھی ہو۔ ہیں اگر در داویر کی سلی کے کنا سے پر ہوتہا ہی مرب کے یاسین کی فصر کھولس جس دون ورومو ۔ گرحسوقت بدن میں استارہ بست موتنب جانب مخالف سے فعسد کھولیں اپنی صب حرف وروند ہو۔ اوراگر کی لیے ک کنامے س بیشت کی طرف در ہو توائی طبوع کے ساتھ جس کو عمد ان کر بھے ہیں מאלטפיט -ركام الرزكام مين كاسى الل فشك بوقوير فينشاك وكي ساته يالمي الدجب برن كلى شرق بو- قومرروزاب جوت يبط وه جي انده جوزكام مي بلايا جاناب بلائں۔ اوراگر کار کونسکین ہو۔ اور بار زورسے سختی کے ما فار مید اک ارا اون مریعن کو ده دوا پلائیس- جو راو کے بیان میں مذکورے - اور اگر ریز کشس ساہ ماہیت

رزدم واوراى مالتوريه واورغاراور جارت كوسات دوز كالتنكين فيولواس مون نوف دوارا اس كيوس بام سرفي بيدا بوادرجب اس بات سے دائیں۔ تو درد ہوتا ہو۔ ہیں س ریکے لگائیں۔اور اغیراور دائی کا لیے کری۔ ر مركب المركب المحيل مُرخ بوجائيل - اور انسو بين كليل - اوركونشه حرب في مي كيج اوي - توبيك رُور بشم موكيا - اورجس قدريب إلى زياد في كم ساتوموكي أسى قد ررمد می زیاده بوگا۔ اور زیاده خوفناک وه رمد ہے جس میں آگھ کی سفیدی اس قدر بجول ملئے کرسا بی کے اور جڑھ آئے۔ اس کا جلاج یہ ہے کہ سیاح تیفال کی فصدلیں اسی الدسے جوہشم میاری وف ہو۔ اور کثرت سے فون نکالیں پر اسکے بعرری مرًّا وَرُخِبِينِ اورا رالغواك كامسهل دي كُوننت شراب ميثمي اورتعتيل غذا سع يرميز كري اگریہ علیے کافی ہو توخیر ورنہ شیاف، بیض کوار کی والی کے دود معدیں مل کرے آ کھیے اندر ڈالیں-اور مینٹانی ادر میوٹوں پراس لیپ کالگانا بھی مغیبہ ہے جس کی ترکیب یہ می أميله ورد مبرحته مسندل سن فوقل رعفوان رانسب كو بموزن كرميس اورگولیال بناگر رکو حجیو رُس- اوربوقت حاجت ایک گولی و مینے یا کاسنی یا گلاب كرة في مين حل كركمة الحديث لكائيس -اورسشيات البين كي مركب يه ي-سغبده نفسول دس درم- المثرروت بمن درم نشاسته إیک درم کتیرا الیون نفسف. درم-ان سيد كاستيان بنايا مائ م ر کام کایاتی سان عرم ان سفسل کرنے کے بعدجید انسان سرکھار کھے۔اجد النمالي سير مواكس كولك بلاغ- لواس سعناك مي محيل اور دغدغ بيدامومانات وصنكير بحي تن بين-اس كا عِلاج يبعدك كرد كورم كرك وماغ يرركبي بها فتك كه دماغ كوهمس كى گر مى محسوس ہو۔ اور مشك و كلو منى وغيرو كرم چيزي سنوفعيس ! نی بهت کم چیزی اوریت نیسو ویں ۔ غذا نعمی کم کریں . نشراب باعل محیور ویں ۔ بیس اگراس طریقیاسے فائع ہوا تو بہترہے ۔ ورز میفال کی فصریس اور اس مطبوخ کے الفرمسيل ليس وصفت اس طبيخ كي يب يدي جوشا مره يوزكام ا ور كما حي

اعدد مورات وسي عناب ١١ عدد مسيتال ٢٠ عدد موراتفي وس درم بفشه ادرم مممى ورم رزوانجير عدد ان سب كورور ميرياني مي اس قدروش دي كاده سيرر سجائے پھرسات درم املتاس کا گوداا ور دس درم تربخبين اس ميں بلا نومشر ریں۔اوراگر فعداوراس سل سے فائن نہ ہو۔ بکد زکام سینہ کی طوت رجوع کرے کھانی بخارس شدت ہو۔ تب اس وقت قصدلینی طرورہے ۔ اور گوشت کے کھا نے سے بالحل برمنيرجا بيئے - اور آب جو كے ساتھ كل نبنہ وش كرك نوسش كريں - پس اگر اسس علاج سے بخار کو سکین ہو۔ گرکھانسی مرسستور رہے اور کمانسی میں رزش محلنی شروع ہو تب وجونا مره مرروز شبرو بنفشد كے ساتھ استعال كي بمانتك كرمينه صاف بوت اوراوار بھی صاف و - اس طبیخ کی صفت یہ ہے۔ ابنیر زرد و صروعنا ب وس عدد سبت ن ببرس عدو مبربر نقی دس ورم منهمی کوفته ۵ درم ان سب او دیه کوراس فدر جسٹس دیاجائے کیگل کر "ا ہوجائیں پھر مات کرکے تین اوتیہ کی مفدار روڑا نہ خمیرونفشے ساتھ نوش کری وہ مرحض سرسام (یالفظ فاری مرکب ب سراورسام سے مسام کے معنی ورم کے بيس بيني سركا ورم اجب إنسان كوحي مطيفه دامنگيرم و اور اس محساته سرسي ور آنکھوں میں بھاری پن اورمُرخی اور سرس سخت در دہبوا ور روشنی بری علوم ہوتی مو- اورنظس میں تیزی ہو۔ تو پیرسب سرسام کی نٹ بیاں ہیں۔اورجب زبان سیاہ يا زرد بُوگئي اورغض مين فتنو رآگيا اور نبينه رنهيس آتي -اور بلريان شرفع بهوگيا- توان مُلآما سے معلوم ہونا ہے۔ کہ سرمام بور اہوگیا ایسے مرجن کے واسط فارم ہے کہ ان علامتول عے بورا ہوئے سے بیلے اس کی فصدیس اور مادانفواکہ کاسس فے کر طبیعت کو صاحب ری اور د ن بمریس ایک یا دوبار رساف مارانشعیر بچائے غذاکے کھائے کو دس جیسے کم من کی حالت یں اس کو کھانے کی عادت ہوراس کے سریر سرک شراب اور روغن گلاب کی باسش کریں - اور اگر نعیند بالکل نا آتی ہو تو اس دوا کا استکمال کر سال نبشہ پوتر يخشناش شعير عشر بزرائن بيخ تفاح دان سب كو ايك ران مي جوت

لیے گرم یانی ہے اس کے سرکوا یک طشت میں دھوٹس سراس دوا کے استعمال سے اس كا جالنا بالكل دفع موجا نبكاء اور فوب سوئ كارد منتقاق المقعيرة (يعن تعام جواز ما پست مانا) بعن كيربي سے جوتبرو طي بتائي مو-ہاس کواورزوفار تر اور اوٹ کی تی کے گودے سے اس کا برلاج کریں اور اگر بے گودانے توکلیس کی نلی کی چربی موم اور رولن سوس یا روشن زگس میں طاکر نگا نیس اور اگرمتها میں حارت دیاده بوتوم بم سفید کایمی اس میں امنا ذکری -اگر قبل دینی مورت کی بینیا باگاه) میں نشقاق یا بھین کو تو یہ ووااستعال کریں کدایک سیسہ کا کام الیکرائس کو بقاتہ الحقاد کے عرق ما المخنس مين اس فعه رهسين يالعاب بسبنول مين كسيب مب مل مو كرگام الوابو جائے۔ بھراس میں روغن گاب طاکراستعال کریں یہ ودا اس بھوڑے کے واسط بھی سندے معورت کے رحم وغیوات اس سیدا ہوتاہے۔ صداع اور رسيقة اليني ساسي اورا وهر سركا درد) الرصداع اور شقيقة كي ساند رخی اور کھین ورجیرے اور آنکھوں میں بوجعہ بھی ہے۔اور پانٹے لگائے سے سر اور جرہ گرم معلوم ہوتاہے اور مفن میں محاری بن ہے ۔ تواس کا علاج اس طور سے بے کہ پہلے قیفال کی اِس اِنف سے نیف لیں جس کی طرف سرمی دردہے بھر اِس کے بعد کلاب اور رفن کلاب اور سرکه شراب کوایات شی مین آمیز کرمی برون کے اندومندا ر بر بر میش کے سر کالش کر ر گونت شراب اور کرم چیزوں سے اس مون ہی برميزواس يطندى نركارا ل اورميو عنوب كحاف اوراس سبل سطيع مرض کی صفائی کرے -بڑی بڑا نونخارا والی سٹ کرطیررد - اور اگراس علاجے بھی آرام ہو تو خلی کوشراب میں میں کر سر پر لیب کریں - احدا اگر صداع کے سابقہ نبھن میں سرعت اور الته لكانے سريس كرى عسوس مو- كرآ كمول اور چيروي سرخى شرمو- اور في كيلي رو-تب اس کا بلاج مسهات سے کرنا چا ہیئے۔ اور رفن نبغشہ یا روغن کد وشمیری كى ناس ليس يا روغن نبلو فر غلات ناك ميس يُكايس - اورالرخون ميس غلطت بوكني بوتب مساع وریا ہوجائے گا۔اس کے داسطراس دواکا استعال کرے۔ آلیون کا فررموزان

اِن کو پیسکرروغن خلاف میں بلائے ۔ اور مریض کے ناک کان میں پیکانے ۔ اور اگر صداع التدان علامتون ميس ع كوفي علامت ذمو تب يواج كوما سمال ك ساخف خرف ریں ۔ اور پیسسل توقایا نہایت مفید ہے اور موہ ہے ماہ رج فتوا دس تول تعنی منظل ۴ ټولستمونيا ۴ رټوله ترېده ټوله موټودوس ۵ ټوله ان سب دواوُس کې دس خوراکيس بنائیں اور سبل کے بعدروخن بان وروغن زنبن کی سرادر میشانی پر مالٹس کی ۔اور صداع ماديس ينسخ استعال كزاجا جيز - بذركن سشبيات اميثنا صندل ستسيرخ صندل سببيد فوقل فيون إن ب دواؤل كوميكرسركه در گاب مين طائيس ادر سري لیب کریں۔اورلیپ کے اوپر ایک کیٹرا سرکہ اورعرق گاب میں ترکرکے رکھیں ، بھر جب وہ خشک ہو جائے پھراس کو تر کردیں۔اور اگر دردِ سرد صوب میں رہنے سے ہواہے۔ تو روغن کل اور سرکہ شراب کو برف میں مفنڈ اکرے اسی کا لیپ کوی ۔ تعث لصررینی بینان کی کروری اگر منعف بعبارت کے ساتھ تعلید رطوب کی بھی نشانیاں موں مٹلائمبوک اورمنت کے دلجنت آنکھ سے احمیعا دکھائی ونٹا ہواور بوروقول میں ایسا نه دکھائی دینا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ رطوبت کا غلیہ ہے بیس اِسس ريض كوبانا غه نشرت فوقلوا بلانا جاہيئے - اور نے سے منعتبہ کریں۔اور پرمرمه لگائيں اير المرمنعف بعرك سائفيدن مرخ شكى بعي بو- توريض كرمقوى غذاكمانس اورسريرخالي انی ڈالیں۔ سرمہ کی ترکب بیہے ریہ سرمہ رحویت کے فلیہ سے کمزور ہونے والی آنکھ وقوب تیزاور روشن کرتاہے ۔ تو تیام فسو ل محنف ۳۰ تو لہ کو میسکر رکھ لیس بھرم ایخوش نزکو پڑوگراس ماع ق نطایس اور ایک دات رہنے دیں صبح کوصا ت کرکے تو نیا اسے اندالیر اورخت بولي بك زيد وي يحزر بنسل اورفطل اوردا وللغل اورميرا مريك دو دو توله اگر توتیا ۲۰ توله بوتو نوسا ور دو توله ان ب کوء ت مازیانج میں مل کرکے خٹ کے کی ب اور برس کرے کام میں ائیں انکھ مسرخ دانہ رستے کا علاج جب انکھ میں ویکسی اورسیب سے سنے واویائل براگیا ہو۔ اور اس میں ورد ہو تو اس کے تحلیل رف كى مزورت بوكى - بس ياسية - كرم المسيخ ريين سن

شق ران سب اجزار کو ہم وزن میسکرعرق دھسنیا میں حل کرے ایکھ میں لگا نبس اور ار مجر بھی درد ہو تو انڈے کو روغن کل میں طاکر جا گئے میں آنکھ پر سے کریں۔ التحويل الخويد برجا شكاعلاج عبة كوائك من الكرك إس كالوالدي الكرسيارى يني تيلي ك ايكت فيلى سيمعلوم موتوليبي ناخونه ب-اس كانقصان بهت بوا بواگر يتيل كى طرف آجائے جبتك يھيلى شكى رہتى ہے۔اس كاعِلاج شيا مناخضراور شيا فلقنت بوسكتاب ماورجب عصرك بعد وت اورمونى بوجاتى ب يتب لوعك اوزارس اس كاعلاج كيام المصير شبيات احضركان فريب وزخار سول العلقار مرى وتوله زرنيخ احمراتوله بورتى الوله زبرالبحرا توله فيسآورواشه اطن النقال ان ب ادوبت کوءوق سداب میں مل کرکے جیمان لیں جگیب نغنع کی چیزاور مجرب ہے۔ اورشیات قلفندج ناخوذك واسط نافع ب- اس كالنحذيه ب- روسنحتي ه تولد زنكار ٢ نؤل وادراتوله بورق اتوله زرينخ مصوراتوله إن ب كويس كرمل كري -اوركى مغت المجيور ركس بيرصات كرك افونه يرلكائين 4 مسراول بینی خینگ جب پیاب رک رک کر کفور انفور اا آم اوراس کے ساتھ زرنات انتفاخ نه مو-اورنه وزد مونه پیٹ میں تقالت ہو بس ایسے موقعہ پرمشاب بہائے والى اوديات كاجلدى سے الله الكرا عابية ورنداس وض سے استفاكے بيدا مونے كالديشه بيشاب جارى كرنبوالاسمزية ب- برركس اساليول انبارون المنخواه مخ رازیانج سنبل بادام المخ صمنع اتبل قود سب کو بموزن سے کر بمقدار وش درم رون کرکے ہویں - اور یہ دوسرانسی جمی نہایت مغیدے فرآر یے کے سراور پر جداركے ایک درم نیں اور تین درم اشق كو شراب میں مل كركے دوا مذكوراس ميں لاکر گوں بنالیں -اور ایک درم سے بلن درم تک منتعال کریں یہ دوا نمایت سرم الاثر م المادين المادين ول وي درية و المرافع المادة و و و و و و المادين الما عدين المؤنب ندول ومود مود يرام الا من الم الع أو ين يون و يك بون يركى الله يمنه برك براسياه برجاني-

ہے۔ اور اگر عُسراول کسی ضرب اِ صدر سے جوزیر نا نب یا بیٹیاب کا و پر سپنیا ہواہے۔ تواس كے واسط باسين كى فصر كھوليس اور گرم يانى سے مقام كو دھاري دو بير نك بحربين سے كميں كريشاب كالين كى كوست كرے: اور الرعمربول كے ساتھ شانزیمی بھرا ہوا ہوا وراس کے بعدخون بھی بیٹیا ب مِس آنے لگتا ہے۔ اسکا عِلاج، ہے۔ کہ اس مربین کوانسی دوا کیں دینی چاہیں جن سے حون کی حدث بند موجیا کیا۔ ينتخاك تعال كرناجابيه فيقومانا ومروقوه العنغ وابهل واطنق وحلينت اطلق لوسلے مل کے سب رحزااس میں مائیں اورگوبیاں بناکر روزانہ چاربار سنعمال الى واس جوشان بزورات كالقرس كا ذكريم اور كريك يل ربال کے بیجے فدور جب زبان کے نیج فدود بیدا ہو کر تکلیف وں - تو أنكونوسا وراور مازوسے مائش كري - اگر فائده موتوبيترورندان دوا كركا استعال رب جوكت كوفائع كرتى م -اوروه سن يب - زرنيخ اعمر رزينخ اصفر زرمفس يحتكرى سب اجزار كويموزن بسيكرسركمين الأرقوص بنالبس اور يوفن حاجت ايك دانی کے مقدار میکرغدود پر طیس جیدے کو اس پرزورسے منے ہیں۔اور کئے کے مرتن میں روغن کل مجی موہد میں لینے ہیں ۔اورغدود کے واطنطے تیک سرکہ میں بلاراس سے کی کرے 4 فبنسا لج جب انسان البع كسي عضو إكئي اعضا كومكت ذ المسطح ياأن س حسمي يوسك و و كوبيال كالموفال المعنى المسلم الموفالي المال كالله في میا مئیں جن کا نسو محدین زکریا رازی نے تیار کیا ہے مادراین کتا بول میں اکتاب وہ نسخه يهب ايارج فيقرادس درم شخصفل ه درم فنطوريوں دقيق عصاره رفقاً والحمارم ك پانچ درم زفیون دُهانی درم جند بیدمتر اللهل علیتت سجینی جاد نئیرسشیطرج مهندی-خوول ایک ایک درم بیلے حل قدر کو ندایس ان کوع ق سداب میں مل کریبا جائے بعدادان سب ادویات کو طاکر گولیال بنالیس احدایک روز باکر بین روز آرام دی الله والمراس وري عن المراس الم

اوران بن روزم سرروزم سے کو اُب تخو دزیت اور رائی کے ساتھ یا ویں بہمران کولیول لی دومری محوراک دیں بیفزنین روزا رام کرئیں غرصنبکاسی طحت بین بار کرنا جا ہیئے اور کرہ للبول اچوزوں کے ساتھ غذا دبنی چا ہیئے۔ اور بدن پر روفن قسط کی الش کریں جب کی ركيب بهب فسطايك اوفي فلفل نين اوفيهاس قدرعاقرقرحا اسيتقدر فرفيون حبند سيدسته ھىف دونىيە - اورپيران *ىب* ادويات كانصف يطل روغن <u>نيروياروغن تترس مين تنل</u> بنائيں-اوراسنعال كريماورا كرفالح كسى طرب واصدم سے بيدا بوابو بي اگرفورًا بى درد به بيدا بوا ادر اسي حال بنفائم بوكيا - نواس كو ؟ رام نه بوگا - اور اگرفالج تحفورًا تحمورًا يبيدا بُوا ہے ہیں لائن ہے۔ کہ اس جگر پرجمال حزب واقع ہوا ہے۔ یہ لیپ نگا وی لیس کے نسخہ يب - أردعليه حب البان حب العد حب الحزوع مقل أشق مطع ي جرى موم -ردغن سوس إن سب دواؤل كاليب بناكرلكاوس به ايك سخه فالح اورلقوه اور رعشه كونها ين مفيد ب- رجبيل عقرة ما حبة السودا قسط فلفل داولفل ورج به ديزن دنس دنل درم مُرُ ورق السداب بإبس فليّت مُخْطيانا لرّراوند حبّ الغار تبقد بيدستر شيطرج مخرد الغسل بلاذرم رايك بالخ يارنخ درم ما ن سب كوروغن جوز ميں ملاكم نہیں گوندصیں اور وو درم کے اندازیں نوسٹ زاویں۔ و من جب بیٹ کے درو کے ساتھ طبیعت کی بندش اورغشی ہو-اور کاروح ارت پھد ہو۔ توج بینے کریمارکوالیں دواوں سے اس کودست اجائیں۔ گرقے مربو جيع جارش انسك ہے اور اس كانسخة يه ہے صطلى وُنفل فلفل وارفلفل رَجِيبل **رّهٔ جوزیوا سک دس دس درم حقونیا "ازه جسنرسیدستر دس دس درم دان سب ادویه** وكوث تيس اورجيعان كرتيا ررهيس - يعربي كاستشيره بقدر مزورت نكاليس-اورا بے برابرشید اس میں الاکراگ پر رکھیں ندیمانٹک کیجب و پھوڑ انفوڑ اگاڑھا ہوئے لگے ش وقت الس مين ا دويات مذكوره و الكرثوام تها ركري - اور بوقت عزورت كام كرائم مقدار خوراک اس کی درم سے ڈھائی درم نک سے اورا آم یف کوشٹی نے ہو۔ تواکس کو القولنج كاستعال (أوجب كانسوييه بي يح حنظل وس درم أمسس كي كوليال

مريين كودردك سائق نفخ اور قراقرا ورا بستدا دبجي علوم مؤتا بؤتب الجس كوحب الغار كعلاني بعابية حين كانتحذير ب رسداب خشك اك يت وس درم نا نخواه كمون كلوغي كاثم مغير كرديا قطراساليون بادام كغ فلفل دارفلفل وجبنج فراريح حب الغارجند بيوس مرک دو دو درم کنینج چار درم ان ب ا دویه کوشه رمیں طاکر گولیاں بٹائیں اور دن م لى بارشراب كهذايك وزيرا مارالاصول كساعة استنعال كرم نمايت ناخ ب-كا إوس جب انسان سوتے سوتے ورجالے اور نواب میں دیکھے كر كر با ايك برى بعارى چیزائس پرگرزی اس کو کابوس کہتے ایس اس سحے جلائے سے غافل نہ ہونا جاہیے کیونکہ يم كى كا بيش خيب - راس بياري بي اگرچيره نيخ بو- اور رئيس مجري بوني معساوم ہوتی مول الیب چاہیے کہ صافن کی فصدلیں · یا پنڈلیوں پڑ مجھنے لگائیں اور شرایہ اور بیشمی چیز کا استنهال زک کی اورکل چیزی جوخون کوکڑت سے کرتی ہیں ن كا كها ناچىموردى ا دراگرام بالعند ر بويتن قول كاسبل كى بارليوي - ادر ب انسان کاجرونیوام و جائ اوروه این کسی آگھے بند کنے پر تا درند ، و ا ورعب تم ائر كو د كيموا ورائس ساكمو كرجونك مارس جب اس فرجونك

ماری اور تم نے دیکھاکرایک طرف سے پیونگ کلتی ہے اور ایسے بی جب وائی کراؤ۔ توسید عی کلی نہیں کرسکتا ۔ ہیں ایسے خص کوہم کہتے ہیں۔ کداس کو لقوہ ہے۔ اِس کا مُطاح یہ ہے ۔ کہ بهيلے استخف کونشرق مرض میں محلات کا استعمال کرائمب جیسے جوز بواا ورعقہ توجا وغیر ہو انكومياياكے - اور غذااس كى وى مونى جلسي حيكوتم فالح ميں بيان كرائے ميں و ماليني كيا يرب إنسان كے اندر ثيالات فاسد خود يورا ہوكران سے بريخ وغم لاحق ہو- تو به ماليؤسياكي ابنداء م يجرجب ينبيالات واس درجة فائم موجائيس ككمنت كوس أنكوظام كرن تفى اورامنيں كے مطابان افعال مي اس سے سرزد ہوں سے مائي لياخ ب تجكم ہوگيا۔ اسس واسطع جابييه كحسشخض ميس خيالات فأسداور بخ وغمرى ابتدا نغرف موسوه فورا إن كاعلاج كركيونكرجب وه خبالات فوى مؤم أنمنك سان كاعلاج دشوار مبوكا -بنس اكر البوليا كيسايخ ييث ين درواورنفخ جبي مؤنب باسليق اورمُسيلم كي فضدليني جاسيَّ يا يُس التقريب سي بيرا گرتم ديمهمو كوفىسىدىس سے سيا ورناك كا خون نكلاہے - تو خون كو زيا دونكا لوا وراس كے بعدطین افتیموں جو کتا ہوں میں مذکورہے اس کویائیں اولوائر اینونیا کے ساتھ یہ علاسیں شیں ہیں ۔ با سرسام کے بعد میدا ہوا ہے ۔ یا وهوب میں کریا و مطلق ماسر سرچوٹ ملنے سے والیا ہے ، تب بقال کی فصد کھولیں ۔ اور ح تدبیری گذر کھی میں بسب عل میں لائی جادیں۔ الدغذاؤں میں سے اس کے واسط بحری کا تؤرم اور ٹیدہ کے پراٹھے اور شراب رِمْنِین اسب ہے۔ یہ و ایول کا ایک سنح ہے واس سے سودا باکل خار جے بروجا تاہے ۔اور اس كا استعال ببن سهل ہے ، كيو كرم الي شخص طبيخ اليتموں كونميں في سكتا ہے يوار كيوي البيتول مي ورم منها ي دس درم فارتون دس درم وزين سياه بهندى بالغ ورم اسطنودوس سعيدايارج فبقرا بالغج بالخيدرم إل سب احب ذاكو الا گويان بنائين -اورتين درم روز نوش كري-ه ف الرم- ارتضوك كے ساتھ كيد ہون آنا ہوت ميا رك واسط كر خواے كى بات نہیں ہے۔ اللے کے دکھنیں جن دواؤل کا ہم نے ذار کیا ہے۔ اُن سے غرفوہ کے اورار نے کما تدخون آمے ۔ تواس میں بھی کچھ زیاد ، خطرہ نبیں ہے فصد کھول

دیں - اور قابض اددیا سے منتل سمائی دحیرم وغیرہ کا ہمستال کیں۔ اددیک ادمی منبع عربی - جاناروم الاخرین کندرتین تین ورم - طالعی بی کے مرت کے ساتھ نوش کریں +

وجع المعده اگردود معده کے ساتھ کرب اور عشی بھی ہو۔ تب ریش کو خالص پانی پاکر نے کو ان جاہیے ۔ اگرتے سے ارام ہوجائے نہا ۔ ور ندایا ہے فیقرا کا سہل دیں اس کا سنوریہ ہے گلآب مضعلی سنتی عبدان بسان دارجینی سیتو اساروں ہر یک پانچ یا نجدرم میسر سنتوطری سب دواؤں سے دگنا ہے سب کوجا مداہیں کر طائیں اور پر پیسے کوجیا ہیں راس کی خوراک ایک شقال سے دوشقال درم کی ہے اور اگر درد کے ساتھ ڈکا رہی بھی اتی ہوں ۔ تب اُن جو اوٰں کا استعال کرے جو ریاحوں کو قور تی ہیں جن کا قولیم میں کر ہوچکا ہے ۔

پر میں مندرجب انسان اپنے بیٹ بین غذا کا فساد معلوم کے ۔ تولازم ہے۔ کہ گرم پائی پی کرجیٹ پٹ سے کر ڈالے۔ اور کی بارقے کرے اور خسل کے اور جب ہے تہا ہت الملیک توجیٹ پٹ سے کر ڈالے افرائر تے اور دست شدت سے سٹروع ہوجا بیں۔ اور ہونناک آٹار پیدا ہوں۔ تب اقرام کندر کا برون کے پائی کے سابق استعمال کرے ۔ اور ہونناک آٹار پیدا ہوں۔ تب اقرام کندر کا برون کے پائی کے سابق استعمال کرے ۔ اور ہا اور الن کو خو ب معنوط با ندو ویں۔ اور برون کا مصنا اپنی آس کی بند لیوں پر ہمای اور کا فور اور سک پیکر پیٹ پرلیپ کریں۔ اور مان کو فور اور سک پیکر پیٹ پرلیپ کریں۔ اور مان کو اس درم کو ایس کی بند اور کا فور اور سک پیکر پیٹ پرلیپ کریں۔ اور اس کے سابق اس کی مینوں کا فور سے ۔ طین خواسانی وس درم کی ایس کی خواسانی وس درم کیا ہے ہیں جو اور اگر اس سے بھی تے بند نہ ہو تب سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی بند نہ ہو تب سے میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور سے میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور سے میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے معرف کی دور میں سے میں سے بھی تب دور اگر اس سے بھی تے بند نہ ہو تب سے میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے میں سے بھی تھوں کی دور میں سے بھی تھوں کی دور میں سے بھی تے بند نہ ہو تب سے میں کو کی دور میں سے بھی تھوں کی دور کی دور میں کو کی دور کی کو کی دور کی دور میں کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کور کی دور کی کور کی کور کی دور کی کور کی ک

بر قان - اگریرقان کے ساتھ رابن کو بھاریمی ہو۔ تب بینسوز بیائیں۔ کاسٹی ٹرارانشیورکسداکٹری کا شہر با خذا میں دین اور تنبین ترش پاوین اور مستدل سبید

صندل سے کاجس ریاب اور شکوے ماخد آو بغارے کے آپ زلال سے مسل دیں بی اگراس علاج سے مع بولگیا تو بہترورند اقرامن کا فورانا رترش کے عرف کے ساتھ راستعال کرائیں افراص کا فو رکا نسخہ ہر ہر۔ کا فورڈرٹٹ ہر رکے میں درم طنیاشیر بین ام كلاب سُن ربُّك بين درم تجمّ كاسسى تخم كدو تخرخبارخس نفِلة الحقا مننبدل زرد-بركيك يكدم - ان سب دواول كقوص بنالين دو درم كي مقداريس اورايك وص ایک رتی کا فورے ساتھ نوش کویں ، گردر قان بخاریب ب تواس دواسے آلمام بومایی يكوليال مبى يرقان كوبهن افع بل يسخان كايه بح مبرسقوطرى يك درم غاريون ایک درم کی دوندانی عصاره فافت دین وزم ان سب اد درات کوشیره کاسسنی میں الكركوليال بنائيل بر لوبيال يرقان كواز والعبيديين - اوزنين مفت برابردس كياني كابينا بمي بهت نفي كرنا ب ريتمام ووامراض كليديس يج بدن انساني مي واقع معة وا درم وفن کی ایک خفیت فطری ہے جو برقاب کے اورز۔ اور معلوم سورک امراض روحانی کا فساوان امراص میمانی سے کہیں ترباوہ اور نقصان دہندہ ہے۔اور افن كى ادويات بمى بنفايدًام دين ممانى كى ادويات كے زياده كار آمداورف ئن رسال لأل يعم ان روحاني امراض مع خنقرب بحبث كريك مشلاً ثم كومعلوم موكر فلب كاليك مر بع جس كوند كية بن - اورصعاع اسك تذكر كااس سي على جانا وغيره وغيره-إس بحسف سے بہلے بم مناسب سمعت میں کی مختصر طور پر حیند مغور دواؤں کا بھی ذکر کی ب الرجريه مادا ذكركنا كيموكاني تبيس بعد كيونك تم ترم وف بن مرف ايك دو دواول لود كركيب . مرتائم اس صفون عيمي كتاب لحالي درب -اورجكوا دويات كاحسال سے طور پرد کھینا ہود وظم طب اور حواص کی بسوط متا ہوں میں احظم کے ۔ من الألف الحوال سرد خفاس مجبى اورخارش كو نفع كرتى ب لدرانترايو ونعصان سنجاتی ہے۔ اور برحی مرصے اس کی اصلاح موماتی ہے ۔ اور بہتراس میں سے بڑی بڑی ہوتی ہے مقد ارشر بت اس کا بال کے دیم ہے۔ منتن الااس كالرم خشك بيمة وصفراك وتأسط مسل ورمولا كومفر عداور

انیسوں اس کی صلح ہو۔ بہتر قیم اس کی زرد اورووی ہے مقدار شربت اس کی چارورم ہے حن الما بقل الحمقا مزاج اس كاسرورب اورفاميت اس كي بركم مفراركي سوزش كورفع كرتى بركة-اورانتراو كونفعان بنياني بوعطلى إس كمصلع بمنبتراس یں فہ ہوجس کے بتے ہوڑے ہوں اسلم تد کوت کی تدار شربت وس درم ہے حص الناء الوت - اس كالبيت معدل مع فاصيت اس كى صفراداور انون کی مدت کو نفع کرنا اور مثنا نہ کو نقصا ن چائی ایا۔ ہنتر قسم اس کی سے اور آتا۔ اس کے عق كى تقدار شرب دس درم حصر التاء مخمرة الطرف عند الاضامية الخفيظ عن رحور كونف مويانا ورسرونقت كرنا مصلح اسكي زومرا ترقح-بهتراسيس وه بيجرمرا بو مقدار نشربت اسكي هبن ورم-حرف بعيم حاوشير رم وخنك ب رفاصيتاس يع قالسااورد ج المفاصل كو الغع كرناا وراستين كونقصال بينيا المصلح إس كى ماهور ب بسترانسام اس كى وه ب جونهابت براد دار بو عدار شربت إس كى ايك منقال محض للعار حضض مرخشك ورقابض يرد فاصيت اسلى يركد درد مركون كآتي ادر فم نقصان بینچانی بر مصلح اس کی انبو<del>ن ہ</del>ے بنتر اسکی دہ ہے جو کی برویمقد ارتشریت ایک درم مختر الخا اخشى اس مرد خشك بوريث مليز كونغ كرتى او زيم بيره م كونقعان في ر المصلح المي صعلى ہے۔ اور بيتر قسم اس كى مفيقى محدد ارشرب اس كا دصائى ورقم كى مختواللال دارفلفل رمغ ف عناع فاصيت اس كية الوكريدن كوفرير كن الوادر مراود معدكا تغيدكى ب-اورسرك مفريق صلح اس كامنع ونى بعديتراسيس وه بجوها فاورمغير معرالدال ورآريج ام فث اوريزب فاميت اس كى شانداور أده كى يتمرى كوتورنا ورندياده استعال فسنقصان سنجاتى بعب ببكرث دس تجرى دبويصلع اس کاکترا ہے۔ بہتراس کا وہ ہے جوتیل میں بریاں کیا گیا ہو مقدار شربت دودانق حرف الواء رابو ندمتدل ب ماميت اس كى به كه درد مركز كونغ كرا بالار

معد کومضرب مصلح اس کامن ع لی ہے۔ بہتراس کا وہ ہے جبکی بوتیز ہومقدار ترب نصف حرف الزاء رعفوان كرم خشك ب منغم ورنسيان كونفع كرتى ب - اور ضراس كابيهي درعقل كي خفت ويداكر تي ب مسلح اس كا شهد م بهتراس بي وه ب ووي اوزحوشبودارم ومنفدار شربت ايك درم معنی استین سیج در منت ہو- وانوں کے در دکونفع کرتی ہے - اور میتی میرے کونفضات رتی ہے مصلے اس کا ایسوں ہے - بہتراس یں سے دہ ہے، و سخد ارتریت دودرم حرف النشين من مطح - اس كى لمبيت كرمختك به بران دردول كونغ كرتى به اوردرد سلو کو بھی فائی میٹونی تی ہے پھینجرے کومضرے مصلح اس کی صطلی ہے بہت رقعماس کی وہ ہے جو کاسٹی کے کھیت سے اکھیٹری جائے مقدار تربیت دودرم حوف الصادصدف محرق اليني بيسونة الروفشك بالماصيت اسكى بهد کدورد دل کونغ کرتی ہے۔ اور شانہ کومضر سے مصلح اس کا شہدہے۔ بہتراس کی م ي عدد ع ص ير عي موتى نكات مو مقدار شرين إيك درم محرالصناد صفرع بعنى سنزك زاج إس كاترب ورم كونغ كرتاب اور سراور جذا تحت الطلوطيا تغيير اله اس كا سروي فاميت اسكي يته توكد در دمكر كوفائي كرتي ب اور عنی بیاے کو مصربے مصلح اس کا سرخ کلاہے ۔ اور بیتر قسم اس کی سیداور علی ہے۔ مقدار فريت نفف درم فخوا بطاء ظلف يابس دار تعلي يب مي شايت كارام بے۔ فاصر ظلف العارك كالتي بن جلدفائده كرا ب عدوف العابن عوواس ى طبعت أم خشك بي خاصيت إس كى يدب كرمعده كالنقيد كرتى ب- اوريت ع مس كودوركرتي بي يقعد من نقام براز كومضرب يصلح اس كى كلاب ب ببترقهم اس کی وہ ہے جوجز ار مبندسے لائی جاتی ہے مقدار شربت نصف ورم عل الغبن عافت اس كامراج سروفشك ب-خاصبت اس كى ياب-كوصفرار محترقه كونغ كرتى ہے -اورطهال كومضرب مصلح اس كا أبسول ہے - بہترقع اس

دع کی وہ سے جوسیای کی طرف مائل مومقدار تربت دو درم تخذ الفاء فرقبول مزاج اس كارم وخشك بحد اورفاصيت اللي يه وكد مبغران ليسداركونفع كرتى ہے - اور انتيبين كونقصان بنجاتى برمصلح إس كاكتيرا نے - بتترسم اس کی وہ ہے جو سفید ہے مقدار شربت دودرم محن القاف فبیل راس کی طبیعت گرم خننگ ہے۔ اور خاصیت بہ ہے . کرمیٹ میں سے کمینچوے اور کدو دانہ کو دستول كساخفه خارج كرتى ہے . اور انتزاد ل كونفسان مير خياتى ہے مصلحاس ارنی ہے بہنر تسماس کی وہ ہے جس می مخت دری ہو مقدار شربت دودرم حوف المكاف للرياياس كي بيت رُم وختك فاصيت إس كي ينب . ينكسيراورخون جيف كوروكتي ہے - اور سر كوم عرض مضلح اس كا ارز فارسى ہے - بهتر سماس کی وہ ہے ہو موم کی رنگت ہو یعنی رزدی ما کل مقدار مشرب دو درم حب اللام لولو بینے موتی سردخشک ہے . اور خاصیت راس کی یہ بوکہ وردخلب کوفا ن کرتی ہے۔ اور مثانہ کو مصرے مصلح اس کامٹ کرے بہتر قبیماس کی وہ ہے جو زم ہومقدارنربت دودانی تھی الملیورسک یعینٹ ک مزاج اس کا گرم خٹ ک ہے خاھیت اس کی یہ ہے کرمعدہ کا تقییہ کرتی ہے ، اور ذہن کوصفانی مجشتی ہے اور ضراس فايد ہے کہبب انتا، فرحت کے خِنت عقل بیدا کرتی ہے بصف مح اس کا شہدہے ۔اور مترقسماس کی وہ معجز سک الی جاتی ہے . مقدار شریت اس کا ایک رتی -ترف النون نيلوفراس كالبيت سرد زب - اورفاميت اس كى يرب - كدورد شیقة ادلاا درام سرا و رصداع کو نفع کرنی ہے ۔ اور مثانہ کو مضہ مے مصلح اس کا مجسکر ع- اور بہنز قسم اس کی وہ ہے جس کواسمان ونی کہتے ہیں مقدار شربت بمن درم حرف الواوورج إس كاطبيت كرم وخشك ب-اورفاميت اس كيه ع ر جذام کو فائن کرتی - اورمثنانه کومیز ، کریصلح اس کا شهدیے - اور بهتر قسم اس کی وه بدبو بمقدار شربت بمن درم فيحخ الحاء شيلج إس كي طبعيت م ہے۔ اور خاصبت اس کی یہ ہے ، کرصفرا کی مسبل ہے۔ اور مقعد کو نقصان کرتی ہے مصلح

اس کا آب عناب ہے۔ اور بہتر قسم اس کی وہ ہے جس کا رنگ زرد ہو می تقدار شربت اسکی رس درم محن المياء بالسمين لين چنسل مفيد ينسبت ندد ك زيادة تبنب -اورفراج اس کا گرم وخشک ہے جرویر کی جمائروں کونشم کرتی ہے۔ اورنفصان اس کا بہہے ک خِفْت عَلْ بداکرتی ہے بیمٹوں کے سروار اس کے واسطے مغیدہے۔ اگرچہ برح ن ے ساتھ بہت سی دوائیاں ہیں ۔ گرزم نے طول کلام کے خوف سے اِسی قدر پر اکتفا اے حق کے طالب عقبی حق روض کر بنوالے بچکو لازم ہے کفن لبه جماني يرقناعت ذكر اورد نباتي اورجواني دواؤل كى طرح التفاف كرت يؤكر يرجز بي غير تقييقيد من خدا وند و أناب - وكا حَمَّنَاتْ عَيْنَيْكَ عَلَالُ مَا مَنْكُمْنَا بِهِ أَنْفَا كُمَّا مِّنْهُمْ مَنْ هُمْ وَ الْمُنْبِوقِ اللهُ فَيَّا بِيعَ الدرسول بمن جودنيا والدس كوان كى أن اليشس ك واسط زينت اور رونق كسامان في يُرين تمان كى طوف لكاه زكرنا ا در اپنی آنکمولیکوم من اوردوا کی تفت سے بھی اہرز کرنا چاہیئے۔ کیونکوم ص کی حقیقت کیا ہم طبیعت کا فلیداوردوا کی تفیقت کیا ہے فشرسیت کے احکام۔ اور انب میا رعب ایک الم روحان طبیب ہیں۔ وہ بنمول کا علاج بنیں کتے۔ بلد روحوں کا جلاح کرتے ہیں -ایس علاج حس سے جسم بھی مجمع اور تندرست ہوجاتے میں میٹنگا انہوں نے بطا عات کے احكامت كاظم فرايا -اور وائض اور منيس مقرر فرائس. اور مالسي دواليس يس-جن عرضم اورروح دونول كوسحت بولى ب-دنیایں کوئی ایساطیب نبین کو بومرده کوزنده کرسکے سواا نب یں یہ مبتیک جہالت کے مردول کو زمز مکرتے ہیں۔اور مبنی کا مینا اور کو فرائی کو تندر رتيس مبياكراس تعالى فيسع مع حكايت فائى ب وأيوعاً لأكمة ف المؤرَّرُ مَن وَأَ عِي المونى وإذْ فِ الله معنى مسيح علي اسلام في إلا يس حنى إنر مع اور ویری کوتندرست کرتا ہوں اور مرد کو کھی سے زن کرتا ہوں ہیں ای واسط تھے فرایث کی تابب اور بروی مازم به ایکفیتی دوائیں تکویال بوکران کے ذریع

سے محت کل نصیب ہوا ورفداوند تعالیٰ ممکواسی زنگانی عنایت کرے حب کے بعدون نہیں ہے ۔اور وصحت بعیر ہوجیں میں کھی مض بنیں ہونا ۔ اور کا قلبی اور روحانی امراض معرونهايت بي برزي ام امن أي تم خات به

دوسري صلى امراض روحاني ادران كى ادويا كابيان

معلم مور شریت می قلب نزلیا یک فاب کے بداور مرفقلب می برعلول ب اورجوام الن كريم نے اجسام مے منعلق ذكر كيے ہيں! نہيں مے مثل فلب کے بھی امراض ہیں۔ ببؤكر قلب نساني طيفي مواوراس كاعضاك حفائق اور بشباكي صورتم سنبيرا كه اورعضواور حارجہ کے بیں قلب بدن کا ہاد شاہ ہے۔ اور بدن اِس کی رعیت اور سلطنت ہے گیس جب رمینت کے اعضا ہی جیے نفراور اتھ اور سرا درمیٹ اور پیھے وغیر ا قلب کے واصطحبی ان کا بونا فروری ہے ۔ اور دواس کی سے بتہ اس کے واسط سنسر شربيف بے فقب كاايك سرے جس سراس كى زندگانى بے جيسے كربرن كا سرہ اگراس سرکو کا السیس توبرن زندی شیس ره مکتا ایسے ہی اگر قلب کا سرکام لیس تواس کی زندگی بھی قائم ہنیں روسکتی فلب کا ئنزاس کا لطائف غیب کواوراک کرنا ہے میم اس كالدريائ وسي بي جيك مرس يان واس بي يعيرت تذكرة م القبر ميزلك بس بهتيرت قلب كي المحد به ور مر وقلب كي زان بيد اورم اقبه قلب كاستنا يعني اس کے کا ن بیں۔ اور تفکر قلب کاخیال ہے۔ اور تمیز قلب کا بخربہ اور اس کا قبل ہے۔ جب خداوندتعالی کسی بندے کے ساتھ تھبلانی کاارادہ کرتاہے بینی نیکی کی اسکونوفت د تاہے . تواس کے قلب کی آنکھوں کو کھول دیناہے ۔ ادراس کی زبان کو کھولیا ہوا دراس كے كانوں كوم شنانا ہے۔ اورجب المدتعالى كسى مندو كے ساتھ شراور برائى كا اراده كرتا ہے۔اس کی انکھوں اور کا نوں پرمہرنگا دیتا بڑ۔اور ادر اک سے اس کوہار رکھتاہے۔ جیسے کے مرض جمانی سے وہاغ کے اور الات رک جاتے ہیں۔ بس قلب کے ان وراکا کارک جا ایمنی اس کی آ کھ کان اور زبان کا پیکار ہوجا تا بھی مض روحانی ہے ۔اوراسی

سے صدراع القلب کامن بیدا ہوتا ہے - اورحب پرطن اور ترتی کرتا ہے - تواس سغفات بداہوتی ہے۔ اورغفات قلب کیواسط منزلد صداع کے بعدی صبے کہ بران پر سے کے دورہ سے عشی طاری ہوتی ہے۔اور ش مردہ کے گرز آہے۔اوراعضا الكل بحص وحركت بومات بي ايسے بى جب قلب برعفات كا غلب م و الب - توغفات ام ع سے اس کے اور اکا ت روست بدہ ہوجاتے ہیں۔ اور سکت والے کی طرح فنا لى مِكْ مِن كُرِرْ نَا بِي و اور كِيهِ ص وح كت اس سيح سسنز د نهيس بوتى - اور فام لمانول كاقلب برفلبكر المنزلة اليؤلياك بيض بياكه اليؤليا سركوفواب كراب اليسمى فاسدكمانون كاغليقلب كوخراس كراسي جب انسان اليخولياكي علت يرمثل بوّاء باس كوس خطرومات ين -اوراس كاقوال منظم وجات وس يحنى التا کھے۔ اور موفقے نے کلتا کھے ہے۔ اور کرتا کھے ہے۔ اور ہوتا کھے ہے۔ اس مھال کام برهمی اور نامناسبت سے موتے ہیں سایسے ہی تلب میں جب نطنون فاس واور خیالات کا سرو کی کثرت ہوتی ہے۔ تب اس میں سے نیطات بعنی خبط الحواسیا بيدا ،وتى ين - اوراس كى كاكول ين شوكيشس رهمانى بعداور البيالي يك نامول سے بازر متاہے مفل دیوانہ اور مجنون کے جران وارمع فت آبی سے اور خدا التعصرن طن سے رُک جا آہے حضورُ فاصول خداصنہ العد علیہ و اگروسلم نے قلب اس من كرف كرك كا حكم فراياب وحاية فراياب - رئم بين سے كوئى فرم فراس حالت مس كرو فداك سائف فيك كمان ركهتا بو يموكو فداك ساتدنيكان ر کھناجنت کی تیت ہے 4

قلب کاطع کی فضولیات سے بعرجانا بھی استہ تھا ، القلب ہے منی جیسے کہ استفا والے کی بیاس پائی سے انہیں بھرتی رہے ہی طمع والے کاول ال ودولت ونیا سے سیر نہیں بوتا - پس من فلب کے گھٹے اسی ہے جیسے استہ تقا۔ چنا پخہ اس کے مقلق حضو ملیالت کا نے فوایا ہے ۔ اگر آدی کے پاس ووجنگل سونے سے بھرے بوٹ بوں تب بھی وہ تیسرے کو تلاسٹس کریگا۔ اور آ دی کے بیاط

لومی کے بواکوئی چز بنیں بحرتی ہے غفلت کا دھوال بعیبرت کو اندها کردیتا ہے۔ لیون کرمیا اس کے سب سے اندھیری ہوجاتی ہے۔ تواس کا فریعی ہوا کے دھوئیں سے کم ہوجانا ہے جیسے کہ دنیا میں آنکھیں دھوئیں سے انرصیری ہوجاتی ہیں اوركثرت كرية فلب ك واسط ايسي ب جيس فالب كواسط مدرات بول يا قصد کھونا اورصیے کفسد کے ذریعہ زیادہ ون لینے سے بدن میں صنعف بیدا ہوتا ہے السے بی گرید کی کثرت سے قلب میں صنعف بریدا ہوتا ہے۔ اگر عقل ند کومشش کے نو امراص قلب كويين بصيرت كيسا تقدد كيوف ريج معلوم بوكر برمض ك واسط شفاب اورمردار کی دواہے یعض دواہر عقلبة بس اور معن نفرغیة بس جن کو صفرت شارع علىالسلام في اپنے نورنبوت سے ظاہر فراباہے۔ اورجس نے قلب کے امراض وران دواؤل كومعلوم دكيا وه انسائيت سے فارج بے كيوكد انسا يسن اس كا نام بے \_ك طوابوسنسیا رادران کی حقائق کا علم ہو۔ اور مذمومات کردورکرکے محامد کو ماہل کرے جِس فلنے امراض روصانی کومعلوم کرے ان کی دوائی صاصل کیں اوران کی فركيكي موافي حس طع كويكيم له اس كو حكم ديا ب ان كااستعال كيا- وه كل امراهن سے المات بائيگا- اورمحت كى اس كومامل بوكى اورجيات سرمدى سے مرفاز ہو گا-إى دات كسائة كال اورصفات كسالقه زنده بوجائيكا- ادرفداوندتعالى اس فلب کوایک آئند بنا دیگاجی میں جبردت کے آثار اس پرظا ہر بیرنگے۔اور لاہو کے افاریدائی کے اندر الا طارری جیے کرحفرت مائند اسدی سے روایت بو کہتے ہیں يس رسول فعاصله المدعدية سلم كيني رمت تربيف بي حامز بوا تاكه خيرونشر كي نسبت انت سوال رون اوراوگوں بر ملیا التا ہوا آپ کے نزدیک بینیا۔جب آپ مس مزد یک موا تو فرایا اے رائفٌ دنو تھے سے ایک بات دربافت کرنے آیا ہے۔ میں تجھے کو بتناؤوں وہ کیا بات ہے میں نے عض کی پان یارسول اللَّه تبلائیے - فرایا نو تھے سے خبرونمراورنیکی اورگناه کی نسبت سوال کرنے آیا ہے - پھر آئ اہنی انظی مبروسندار مار كرفرمايا اسد والفرجوبات مواي قلب سيروي في الكروكي بيك وي بعد وس كالفس

لوالهام ہواورول اُس کی طرف ڈا رکھٹے اورامپراطیت ن کرنے اوربدی وی ہے بجول مر مسكتى رے -اس كوچھوردے -اگرچ فتوى دينے دائے اس كانچے كو فتواے ديں -صنورصلے الدعليه وسلم كو إن محالي كے قلب كى محت اور حيات معلوم تنسى -اسى سيب سے اُن کا نتوی اُن کے قلب کے سروکیا کیؤ کہ ج قلب صبح ہے۔ وہ ہرایک اِت کوجاناً ادر سمانا ہے۔ اورج ہات قلب کے علم سے فوت ہوجاتی ہے۔ وہ مطس اس قلب لی بیاری سے فوت ہوتی ہے۔ ور ترج قلب معمد اور برایک علت سے سالم ہے اس يرحلومات عكوت سي كونى بات بوست بيونيس بوتى - يمونك طب ميم فتى كا وطن ب جيا لاس في ابني من الماري من المايب ما وسيعين شي منكو اين والي واليفي والمي الماية عَبْدِي المُؤْمِنِ سِني الله تعالى والآب يرب مكوت من سي كسى جيزين سيدى ممانینیں ہے۔ گربیرے مومن بندہ کے دل میں میری سمائی ہے۔ بس حق تعالے جس قلب میں ہوامس قلب کے نگیف میں تمام علوم خداوندی منتقش ہوجاتے ہیں اور علومات فمب ونشهادت میں سے کوئی بات اس قلب پر یوشیدہ نہیں رہتی ۔پھرجب قلب كى دات ميم وسالم موكمى اوركمالات است ياركامس كوعلم موكيات ووقلب امراض ومل سے پر میرکر آ ہے۔ اور اپنی صحت کے تیام کی کوسٹش کر تا ہی اور جان يما ہے . كرسب سے مقدم اور مهتم إلث ان بى وال سے ـ كر شريعت الم كى بيروى كى جا فانے لبو کاشریست رسول فداصلے الشوعلب وسلم کی بیروی ہے ۔ بہی دواراعظ۔ ورجون نافع الم البورك موا فق بي كودكه شريبت كي مون سي زويض مخالفت كرسكت بيل - ند تندرت اوررسول فداصله الدهليه وسلمى شريعيت كل دواؤل كوشا ال مصحبيس صع قلب كاعلاج بى ب اور روح كى كرى كات كين دين كابعى اور استقارك دور كرك كا يمى اورصداع اورسكت قلبى كالبعى -

کسل اورسستی قلب کی فالج ہے اورغیبت سکتہ ہے اورغفلت صریح ہواورففول صداع ہے ساور حرص اس کی گری ہے۔ اور طع است مقادہے۔ اورطبیعت کے موافق ہنااس کا ضاد مزاج ہے۔ اور گمان فاسد الیولیا ہم۔ اور جیموٹی رائمیں اور خیالات

اس كى بعيبرت اور ماعت كانفض ہے۔ اور مجت دنيا كى اس كا يرقان ہو۔ اور وا راك كى برص - اورحسداس كى دق ب-كيوكرماسدكا ول ميشهانا اوركيمانا ر مناہے جیساروان آدمی کاجم عن دق سے مگل جاتا ہے۔ان امراض میں براكي موفي علاج باور دواب جواز الدم من بن ا ما نت كرتى - ي-مضرت رسول فعاصلع نے بہت ی عباد تول کوم کب کرے اُن سے معونیں بنائی ہیں۔ اورطامات کی افع دوائیں تقرر کی ہیں بین پرواجیے۔ کہ اگر اسسی حبّ دنیا کی جرارت ہو۔ تو پہلے نصد کھو لے اُسہل کے۔ اگر اس کے اندر اخلاق کے ففندات بوے ہوئے ہیں۔اور فیرصر وری اتوں سے برمیز کرے کیؤ کوانسان کے ہا ی عدلی ہی ہے۔ کہ فیر ضروری یا توں کو تڑک کردے پھراس فصدا ورسسل اور پر نیے بعدایی مزاج کے موافق نمازروز وغیرہ ادویات کا استعال کے۔ اورشب وروز ذکر البي مِن شغول رسائمي اس كى ايك برى دوائد - اور تندرست ويخف بمرجو قواش اور گنا ہوں سے پر میز کرتا ہے۔ اگر چہ وہ طریقہ علاج اور دواؤں کی حقیقت سے واقف نىيى بى - اورندان كى كىفىيات افعال سے واقف ہے - گرطبيب كى بات مانماہے ـ جس نے اس کو دوا تبانی ہے۔ اور اسیقدر علم پر قناعت کرے عل مِرضَّنول ہوّا ہو کہوک دواُیں رمیں کے جم م صحت بیداکرتی ہیں۔اگرچ مریض اُن کے حقائق سے واقف من مواور الرميض اس بات كاائنفارك كاس كوابيات ادور سے وا تفيت مواور معالی کی بنیت کومعلوم کرے ۔ نواکٹر اس انتظاری انتظار میں مربعث مرجاتے ہیں ۔اور رع کے مام ل ہونے سے پہلے مرض کی سنڈ ت ہوجاتی ہے۔ پس ما قان کارات پہلو ۔ اگر خود نہیں جانتا ہے۔ تو عکم کے کہنے رعل کرے اور جس زکھنے ملیم علاج تائے راس كوعل مي لاك- اورعاقل كابل دهب جوعلى ركت ب- اورعليكموافق على رتاب : ناكراس كے نفس كوصحت اور قلب كو توت خاصل ہو-اور امراض وزمنت عجات بائ ميساك رسول خداصك المدعلية وسلم في واياب مصفى علم حاصل كرك وأحيرتمل كيا -اس كوخداان چيزول كاعلم ديكا عرب كوير نهيس عانتا تفارا سدطالب تو

یہ شہوے کشرعیت کی بیروی محض رض می کو اچھا کرتی ہے ۔ نہیں بلدیدم وہ کو بھی زیزہ کرتی مع مساكه الله تعالى نه النه كالم تابي على الله الله في الله الله في الله الله الله الله الله الله الم وَكِلْوَيْ وَلِيهِ إِذَا دَعًا كُورُ لِمِنا يَجِينُ كُورِيعِينِ السارِيان والوضداا وررسول كي يسب الو - كيونكم وه تم كواسيوا سطولات ين كرام كو روماني لاندكى كساته لانده كري خوداس في علم نوایاہے۔ کو اس کے نی مردہ کو زنرہ کرنے والے ہیں مین جہالت اور شرک کے مردہ کو پررسولوں کے بوااور کون اطبیع جو ردہ کو زندہ کرسے محصرت سے علالے كاكبيا چها كام ب - فواتے ہيں- اور زاد نا بنيا اور کوم کي کوميں نے اچھا كيا اورم وہ كوم نے زنرہ کیا۔ اِن باتوں سے میں نہ نفیکا ۔ گر جا بوں کے معالجہ سے میں تفک گیا کیو جل بمونول سے سخت اور برتر ب - اور ایسے بی علم سیب دواؤں سے بہتر بدين فروايين كرايف ان كى تبديل رو اور جالت كافلات سياس كوعلم ك نوركميطرف لاؤ -سي بيد مت وحبت أبى كى حرارت غريزى عاصب ل كرفي عِ سِينے ۔ اور علوم حفالت کی حرص لازم ہے۔ کبوکر اسد تعالی فرما آ ہے اِتَ اللهُ كَالْيُفِيدُهُ أَجْرًا لَحْسِيْسِنْ بَنِ لِيفِنهُ العدَّما لَيُ نيكوكارون كے نُواب كومنائع نبيس فر آما۔ اے طالب اعقریتے سے کلیات ان اقوال کا حفظ ہتن کے باب میں ذکر کریگے اب م جاہتے ہیں کوس طح ہمنے امراض حیمانی کو ترتیب وار ذکر کیا ہے۔ اسی طع ہم ام اص روحانی کو بھی ذکر کریں۔ پھران کے بعد ہم ادورہ روحانیہ کو ذکر کریگے۔ اورام اض روحانی کواسانی کے لحاظ سے موف مجمد کی زتیب پردو کر کرنے میں عالم يا بيئے كذان كر سجو كـ اوران كى تركيب وافف ہوجائے كيو كر جس كوم و كا كوعلم ہو: اوردواكومجى اس نے بیچان لیا - تواب اس كولائق ہے - كەمعالجه ميں مزاج كے موافق دواکے اجزاا ور اُن کی مقدار تحویز کرے -الاصل یوایک روحانی من ہے۔ اور قدرت آئی اور اس کے بنروں کے ساتھا بعدة الله تطيف بعبادة يرنفانا عنایت می تنگ لاتے اور حیالت سے سا ہوتا۔ الله الله الموالفي ألفي ألفي ألفي المدتعاك لهيد بندول ك ساخه بران مو يسلوها منا

م- رزق دیا ہے اوروہ صاحب فیت اور صاحب وزیم اور کھا کہ اُنے قبر کرنے دراج کے بسنيد فيرقافد بها ورجيه كالم بندوي وزى تقدركى وايدى أن كى توس مجى مقدر كُنْ وَرِدُاجَاءً أَجَدُمُ فَلاَ يِسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَالْكِسَتَقَدِّمُونَ مِنْ مِن بِرُفِ ول کی پہشے بعیرت قدرت آبی کی طونسے اور اپنی حقیقت موسے اندهی مولکی۔ ا در فدا وند تمالی کے اس فران سے غافل ہوگیا۔ بیگل کیکاب جمالت کے ساتھ تنا ہی احوال سے اور مناؤل کے، رہامی زوب کیا۔ بھریہ امید کرنا ہو۔ کہ میں میٹ زننی رہونگا۔ دار آخت سے غافل ہوگیا میمانتک کیجب بوت اس کے پاکس کی توسب طرف سے آتی ہون اس کومعلوم ہوئی۔ اور بیکا یک بوت نے اس کو کی اکتال کردیا۔ روال وجل سے سدا ہوئی ہے۔ اس کا علاج بہے کہ اس کی رگ کوموت کے مطالعہ كى توارى كائد دياجائے - كونكر موت كوسل نے ركھنا الى كى سربيا دكو قرصاديت ے - اس لئے کہ اجل کل کی وشمن ج-البغضافية بمي ايك روحاني علت بي را وريار شراس كي مل سے ہے مركم وكوب فلب میں ال کامرمن پیدا ہوتاہے۔ تو وہ خیال کرتا ہے۔ کوم نیا میں ہمیشہ زی دہونگا اسواسط ال و فها مسے وه مجت كرتا ہے يجواس نمن ميں اس كى ابنادونيا سے جنگ موتی ہے۔ اور منس پر ابوجانا ہے جیش میں یہ بیاری ہوتی ہے۔ وہ مین زندوں کے اور دوگوں کے الاکرنے کی کوشش اور فکر کر تاریخاب ساکہ لوگو ں کے اس جو كي ال ودولت بي - وه سب اس كر السس آجائے - يم من فل نفش الماره كے جيب ترین اخلاق میں سے ہے جب تلب اس من میں مبتل ہوتا ہے بطبیعتیں اسسر سے نفرن کرتی ہیں یا ورمجیت کی شدر سی جواس کے اور مومنوں کے دربیان میں تقی وہ بالکل منقطع ہوجاتی ہیں۔ اِس کاعِلاج یہ ہے کہ ال کا مِن جو فلب کے اندرہے يداس كاأستيصال كياجائ - يعزمنس كوسلما وال سعجة تكليف يسخف اس كے مبركرنے رفجبورك اور أن سع جت كرنے رصار نائے۔ تاكد نغف محسب مبدل ہو- کیو کی بخل جاعت کومتفرق کرتاہے۔ اور شہروں کو ایماراتاہے۔ اور

الله تعال في شراب كوسلالال راى مب حرام كياب كه اس كريين سے مغض بيد ب ينايزه الآب - إِنَّا رُبِدُ الشَّيْطَانُ النَّ يُوتِعَ بِيَنِكُو الْعَدَا وَةَ وَالْبِغَعْبَ الْمَ في العير الميسرامني مبيك شيطان جاستا بكرتمهاك اندر شراب حورى اورقار بازي ا وربع سے عداوت اور منفن بداکرے بیر صعلیم مواکر نعین شیط نی اضاق میں سے بـاورانبيس روحاني امراص مي سے ايك وطن تحل ييني ال إربندكان فداك منافع اورفوائد سے روک بینا اورایسی چیز کوجوفنا ہو بنوالی ہے۔ حرص کے سبعے مقید کرنا نفس باس م مل کے ساتھ بیار ہوتا ہے جہنت کی خوسٹ ہو تک اس کونصیب منیر ہوتی وٰکوغیرے ہم میں ایک درخت ہے جیب کی شنیا ں دنیا کے اندر ہیں حب نے ران سے ایک شہنی معی پراولی وہ اس کوجہنم میں مسینے کیتی ہے + علی یا روطانی وطل سے سبع صنول کی موادر سب کا سردار سے موصل معی سے وہ جمالت سے کم ہے۔ اور اس کاعلاج میں سبل ہے ۔ اور حیاج تم کا درک اسفل ہے۔ استو نبیٹ رووں کواس کے سابھ اس کے سب سے منداب کر تا ہے جیسے کاطیتب ب سے تواب دیلے -اور پیمالت کیا چیزے وال کی آنکھ رووں کو عمرے سد كا انصا ہوجانا۔ أس كے كا وزل كا ببرہ ہوجانا۔ إس كى زبان كا كوز كا ہوجانا۔ كيوں كم جہل حب تلب پر فائب مؤلب محارت کے الوارفلب سے یوٹیدہ موجلتے ہیں اور ال كرمامس كرف عدد والمال عدد الكليدي والكيدي والكراك ما نتك رمش تيمرك بنا ما ب- بلداس سے بھى زياده سخت دفداوند تعالي عابل كى عبادت قبول ندیں کرا اور نامس کی دعا کوست ہے۔ ندائس کی نداکا جواب دیتا ہے میراض جبل فقل کا دشمن اور ملم کی صدیے۔ اور شایت ہی مهلاک من ہے جیس وقت یرمزاج مدروتا بيداس وقت أس كاعِلاج عكن منيس بوتا اوراسل اور بعي روالدهي خيس الحین روحانی ام اص میں سے زولی می ایک رمن ہے کیو کرمایل کا قلب زول ہوا ے کیور وہ فضاوقدر کے رازول سے واقف بنیں ہوتا۔ را وضوا می قدم رکھنے سے بزول كريك علاج اسرض كاتتوك ب - كيونك صفور رسول خداصك المدعدة الدو

نے فرایا ہے حس نے خدات الی سے تعولی کمیا وہ فوت کے سائھ زنرگانی بسر رہا ہے اور اپنے دشمن کے ملوں میں اس کے ساتھ بینزا ہے جہل کا علاج یہ ہے کر علادین حاصل کرے کیؤ کو نیولم علم حق میں شغول ہوئے والا ونہی مرض جہل کا علاج کر نیوالا ہے جہ

و الماض روحانی اور حیل کے زوائریں سے ایک عرض بُغاہے۔جاہل دوس یونکرنہ جفا کر رکیا۔ حالانکر جب نود اس نے ہمالت کے ساتھ اپنے نفس رہجنا کی ہے لسے بڑھراور کون می جفاموسکتی ہے السیروال کی سے بڑی جفامے ية أب كوبهات كى قيدي بندكرد كهاب - اور تغليم كانوارس مجروم ہے۔جمل کی ارجی بہت خراباں اس جن کاؤکر کرنا شایت طویل ہے۔غط كانون دار درخت ، برج اور برجت إس كاكانا ب بولاب برجي ہے۔ ١٩رائے دائن کمال کو پھاڑ ڈاتا ہے جھنرت رسول ضرائسلم نے مایا ہے انجاهِلُ عَدُوعًا وَالْعَاقِلُ حِيِّةِ يُعِيْ يعِينِ جابل مِرادتهمن اورعاقل مِرادور اُلْھُوکی۔ یہ امرامن روحانی میں سے ایک مض کلی ہے جب فلی اس مرض مرتبا بوتاب - ننب اس ميس بهنت سي بمياريال بيدا بوجاتي إس- العدنم فراتك عام أيت مَيْن الْغُنَادُ الْمُلَا هُوَا عُلِين كِيا مُهِ فُلُ سُعْص كو ديكما يسف إبني فوابش كوابيا معلوباركما ے ہیں ہوی مین خوامشی وہ مون ہے۔ کر اس امن کے سیسے مفار کے قلب ل بعيرت سے پوسنده موجاتے ہیں ۔ بحرفاب جو ت مصالح سے محاب مي ا ا ورجهات سے رک گیا اس کے آسمان میں جارطون سے بُونی کی موزنس جلنے ملتی وس - اوروه جاده مع فت سي تنح ف بوجاتا الله اوره اطستقيم كوميوو كرون ال تسيار كرنام - كيونك موى بدايت كى ضدى - اور بوى كاعِل لى بدايت خداوندى بے یہ تمام آفت ہیں جودنیا کے ہرگوشہ اور مرطاب بی جیلی مونی بیں۔ اور جس نے مکی انتظام میں خلل دال دکھائے۔ یاب بوئی ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ کیونکر ہواہ تلب برغالب بوت ب- نؤاس كوانساف كررسته اوك ديي

اور شرعیت حدد سه بحد مصطفع میلے اللہ عابد واللہ وسو کے سامتے مرجمع کافے سے بار سطانی ا ایس شرخص اپنی را سئے پر قنامت کو لیتا است کے ایسانی بھوجمٹ میں وین منی دیسائی ا کر جانب ب

پس اسه طالب نالهی میں غور کر رو راس فران آبی ُ نو و کبو وَ صَالِحَ کُو کُمُو مكوَّةِ السَّينِينِ ليعني خوركم إن موا- اور أوروا ، كمهمي ويديع راسته سے كرا وكيا ميا فات باری **مل شانهٔ مین شک** کرناا ور نئون کی بیسننش برنا او زنرک برنا و رنبوت میداهنگا اورمیادت کی ستی کرتا اور احکام کی مخالفت اور فواست کا ارتاب برب بواک اوازم الرحسوقت بولى ايس قلب برستولى بوتى بعد بوايتى رسف برق معكرات بع اوجسیات کاس کے خیالات تقاطا کرتے ہیں۔ الس کے مائٹ مسک کرتا ہے ہما تھے۔ لفاع شریک نایتلے - اور ضلے محدادوسروں کوسم بود سرالے دامود فيل احن حنرت! رائم ميات الم عند عند عديد خدام كي اوراكس عاعراتا فراياجياك اس آيت يس مذكوب- والجنتين ويَني أن تعبد الإحسام ريت ا تَهُنُّ اصْلَانَ كَيْنَةُ كُرَّا مِنْ النَّالِينَ - استريموردُكا مِح كو اوربيري اولا دكو ،س يانت سے بچاکہ م بتوں کی پر سنن کریں اسے رورد گار بیے شک ان بتوں منے بہت ۔۔۔ آدميون كوگراه كياسي- بولى كى بهت سى شاخيس من منطاك كايك ليى مختلف اورتنفرق ہوسیں ہیں۔جو جابول نیکے وال میں سداہوتی ہیں۔ اور جوم خاسمہ ای جوجاماول کے سینسیں ظاہر ہوتے ہیں اور حق کی طلب اور صدق کی بیروی ہے ان کو بادر کھتے ہیں بین کا نتی یہ ہونا ہے کہ عال جال کی پیروی کرنتا ہے۔ اور م المرتاع كسر بوسات فاسد بوى كايك كناره يس اور بوى فويه كا وروازد رسول خدا صيادا مشرطيه وسلم ولماتيس وكرميشك اسرتعاني اس طيح علم كونه أتشاب كا ومحس علم ہی کو اُٹھائے بلاطلائی وفات کرے عطر کو اُٹھا پُرگا ربینی فیالمت کر ترب الم القدواليكا سريد بندنه وكاك لوك بدها الماعر ل يونين بكريم وكاكروها مول ع ك كى وفات بوجائي \_ اور يعراوكو ل كوظرك مايل كرنے كى رقبت مذبوكى - إس

مورسے علم اعتصابیکا بیمانتک کرجید دنیایس ایک عالم بھی نه رمیکا-تب لوگ جابلول كوابنا مفتى بنائينى اورائن سيمسط بوجيينك اوروه بغيرعلم كان كوفتولى دینگریس خود بھی گراہ ہونگے اور دور قرل کو بھی سیدھے راستہ سے گراہ کرینگے چٹا بخیہ اسى طح كفيق سلام من بيدا موئين صيع فارجى دافقنى معتزلى زنادقه قذريه جبرية وغيرتم ان كے اصول وفر فع مسلال ہوئى اور جماب ہوس عميس جن كوفداوند تعالى في جاده حق سے مودم كركے خواہش كا بيروكيا . اور اپنے واضح راست و بازركها لپ در تفیفن<sup>ین ا</sup>نہوں نے خواہش کی بیروی کرے ایسے نفسوں پر اپ فلم کیا ہے۔ اللاسعنية الله على الظِّلِون - خبردار- خداكى معنت معظ المول ير- الرجواك يردك لوگوں کی آنکھوں پرسے اٹھ جا میں تو بیشک حتی کا جال قلی کے فرسے دیکھ لیں اور ل محسّس لعراض اُن سے دور ہوجائیں۔ مُرضد انے اُن کو اس <del>و آسط</del> روک دیا ہے۔ لرأن كومذاب كرب وَلَوَ نِشِغُنَاكُمْ التَّيِّنَاكُلُّ مَفْسِ هُدَاهَا وَلِكِنْ حَقَّ الْفَوْلَ مِيْنِي إَمْنَا ثَنَّ وَهُمَّةُ مِنْ أَنَّ عُنَّا فِي وَالتَّالِي أَجْمُعِينَ يَعِينَ الرَّهِ عِلى اللَّهِ النّ عنابت كرنے - كريمارا فرمان صافر موكيا ہے كرين كوجرج انسان دونوں سے يركر ينكے ٠ وسواس روحانی امراض میں سے ایک مرحل و سواس ہے پیم ص تلب ہیں تن کے راسنے خاط کے برنشان ہونے سے بیدا ہوتاہے۔اور فاسدا ور محجو کے کمان اس کی نامید کرتے ہیں۔ اور مواہمی اس کو مدد بہونجاتی ہے۔ اس مرض سے قلب کے اعال میں خبط الواسی واقع موتی ہے۔ جیسے کمالیو لیاسے دماغ کاحال موجاتا ہے وراكمترا وقات يه وسوسه فاس سع بحى قلب ك الدرجانك يشنُّ نُريْخُص كسى غريب شاكُّ وسكاف اور فاسق سيلم مبتدى كوهل مي وسوسه ولك أورعيا ذت سي روک دے اور کہیں یہ وسواس قلب کے اغریب بھی پیدا ہوتاہیں۔ صبے کرقلب اندر وحمت آبي اوراس كي وسعت اور مغفرت كانعنيال بيدا موكر نوعت روك نے اس فلا مں شیطان اس صورت سے وسومہ و الراب - كرجوجا ر-فدای رحت بڑی دستے ہے تھکونٹ دیگا۔ بہانتک کرنے ہوے اف

التي كواتيد دون في أس كو كراد يناب خداوند تعالى امي وسواس كي نب يت في آيى مِنْ شَيِّرًالُوسُوكِ سِنْ كَخَتَا مِلْ أَيْنَى أُوسُوسُ فِي صَعْدُ دِيالتَّامِ مِنَ فِيحِتَا فَوَاتَعَامِ فَي الموكدين بناه ما محتما بول خدا و ندتعه الى سے شيطان كيوسيس سے جو لوگول كو وال یں وسوسہ ڈالتا ہے ۔اور نظر بنیں آیا۔ اور انسان اور جتا ت دونوں کے وسوسول کے شروفساد سے رشارع علیہ استام نے اس سخت عرض کی دو ایمی مباکردی مِهِ يعِنِي إِسْتِعَادُه مِيهَا كُرُمُوا وَمُرْتَعَالُى وَمَالَا حَالِيَةُ لِلْأَرْتِ ٱعْمُقَ ذُبِكَ مِنْ هَمَرُ استِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ - اوركمواس بيريس باه احكتا بول بھے سے شیطانی وسوسوں سے اور شاہ مانلانا بول بھے سے زس بات سے کہ شباطين ميرك باس أئيس-اور استعاذه كررصف كاجعى حكم فرما باسب بجنا بيذ فرماً اي فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ عِنى خدا سے شبطان كو وسوسول سے بنا دانگ اس طح آغود في إللها مِتَ الشَّيْطُون الرُّجَيْد لِيني بنياه والكُنَّا مول مِن السرك ساغة شعطان مردود ك شرسى پس استعادہ یہ ہے کفلب گوائن وسوسوں سے مرافبہ اور ذکراتہی کی موافلت سائقه پاک دصاف کیا جائے۔ اور ضدائے تعالیٰ کی بندگی وطا مست میں کوشش كى جائے۔ ابنيس اواض ميں سے باك يہ مجى وض بت - كدنا بى كى مناز مير وسو سے واقع ہوتے ہیں۔ اور وہ نماز میں میول جانا ہے۔ بسانتک کربعض دفعہ مس کو دومارہ بست باندھنے کی خردرت پڑتی ہے ۔الغرض یوموض دسواس ایک جیابہ شبیطانی ہے۔ اور اس مرض میں وہ قلب متلا کیا جاتا ہے۔ یوخوا ہے۔ کے دھوٹیں اس سیو ہو گیا ہے۔ ایسے ریوں کے حق میں خدا و زرتعالیٰ فرانا ہے۔ گالاُذی استھوک شنہ الشَّيْكِ لِي مُنْ أَلَاصْ مَيْزَانَ لَهُ أَصَعُمَاتِ يُدْعُونَهُ آلِمَا نَهُ يُنْ لَيْنَاقُلُ إِنَّ هُدَ مَا اللهِ هُوَالْمُنَّاى وَأُمِرْنَا لِلْسُولِولِيَ الْعُلْمِينَ ر المرابع المرابع من من المرابع من المرابع من المربع المربيز ا فلت اور بهالت کے فلیسے بیدا ہونا ہے ۔ بعرض سشر ک خفی سے مشاب ہے۔ اور ك كاليابي ين- جيم اندوائن كاليل كراوا - اور زمرت على كيوكرامس

مرض کے انرے قلب برکام میں زیادتی کاطالب ہونا ہے۔ اور اعتدال کا راستداس سے جھوٹ جانا ہے۔ بہر جیسے کہ ہر کام میں لفق اور کمی غل ہوتی ہے ایسے ہی ڈیادتی کی مخل ہوتی ہے۔ اور بچراس زیادتی کے ساتھ انسان نصنو لبات میں بڑھیا ناہے نگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اکثرا و فات ران فعنو لبات ہی سے فوامنٹس میں بھی گر جانگ ہے۔

من و رہ بیر عن قول میں بھی ہو باہ ۔ اور نعل میں بھی ۔ اور اصل اس کی طلب فضول کی حص اور اپنے رائے فاسد کو ایجھا سمجھ تا اور اپنی خواہش کے شیعات ہیں کھینس جانا ہے ۔ جو تنحص اس مون میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہرایک قول و فومل میں زور کے داخل مونے ۔ سے بیر وانہبیں کرتا ۔ اور آخر کو یہ مرض اس کو الاک کرکے راوعت سے

العكاديات +

 الف كصول كايدابنين برتا واس وقت يرحد كامن بيدا بوجاتا بي اوروص السك الساخواب كرتى مے كمنل كتے كے بن حاتا ہے۔ اسى كمتعلق حضور عدالصلوز والسلام نے وایا ہے۔ کو اِن آم کے بیٹ کہ بخرش کے اور کوئی پیز بنیں بھرتی ۔ بہس یہ حسایا مرض مے كتب انسان برمستولى مؤلب- نمام طاعنوں اور راحنوں سے أس كوروك ويتا باورسارى مسسراس كى صرنول بيل برباد ہوتى ہے يجب ايے مسود بيسنى اس شخص کوجس سے اس کوحسدہے کسی خسند اور آسالیشس میں دیکھتا ہے۔اس کا مرض دکنا اور و کتا ہوجا تاہے۔اور سخت بھینی اور اصطاب اس کولائ ہوتا ہے میرجیب لوكون يراس كحسدكا حال ظامر موجا تاب داوروه اس كى عاسدا د طبيعت سيمطلع موجان ہیں واس کی طرف سے روگر دانی کرتے ہیں ۔اور عام طور پر دلوں کو اس سے نفرت ہوجاتی ہے کسی سلان کواس پراطینان منیں رہتا ۔اس مض لادوا کا بلاج ب بے ک تصناراتهي اور تدرت لم يزلى يرسف كربوجك اوراحكا ات تهي سشل عدل وتطسل وفيرو كويسش نظر كم اور عالم غيب وشها دن ين غوركيب -اوراس قسم كي آيات يس فكركر- إِنَّاكُ لَنْ مُنْ لِمَ خَلَقْتُلْمِقِكُ إِينِي السِنْعَالَىٰ وْمَانَا بِي - بِمِنْ بِرَجِيرُكُوايك افاده كساته يداكيا باءراس صنون بس ايكية آيت ب- أعظى كل شي خَلْقَهُ الله مَنْ يَعِي مِرْ جِزْ كُواس في أمن كا وجود عنايت كيا يحواس كو بدايت كى اور حديث شريف بعى اسى موض ك معالج مي واردب يصنور عليه التية والسلام ومات بي كَيْنَكُمُ إُحَدُ لُوْحَقِقَةَ كِلْيِمُانِ حَتْمُ بُوْمِنَ مِعِ الْمُصَدِّمِ وَمُرِّرًا وَسُرِّرًا وَحُلُوا وَمُرَّ منى تميس سے كوئى المان كى حنيقت كون جو تيدكا جب تك كد قدر كے خيرو شرادرميف كروكيرايان دائيكا - بس جب يتدبيركيائ كى اورها سداس بات كوجان لیکا کے قصناء اتبی کو کونی رُدْ ہنیں کرسکتا۔اور نہ اس کی جنٹ مٹس کو کوئی روک سکتا ہے ہیں اس پرمنکشف ہو جائیگا دصدایک احرمال ہے۔اوریہ ایک عذاب اُنجی ہے۔جوحاسد برنازل بوتاب محسودكراس المركئ نقصان نهيس بينيتا ضدا وندنعا للف إيفاس فان مين ماسدول كى مزمت فوائ ب وزائا ب الم يجسُلُ وَنَ السَّاسَ عَلَى مَنْ الْمُ اکھ اللہ مِنْ فَصَرْ اللہ بِعَنْ مُن فَصَرْ اللهِ بِعِنْ مُن فَصَرْ اللهِ مِن اللهِ مِن فَصَرْ اللهِ مِن اللهُ مِنْ فَصَرْ اللهِ بِعِنْ مَا اللهُ مِنْ فَصَرْ اللهِ بِعِنْ مَا اللهُ مِنْ فَصَرْ مَا اللهُ مِن فَصَرْ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ

لِلتَّالِسِ مِنْ تَحْمَافِ فَلَا عُمُسِاتُ لَمَا وَمَا عُسِاتُ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ امِنَ بِعَنِهِ ﴾ وَهُوَ الْعِنْ ا هُجِيكِدُمْ بِنِهِ ضاوندُ تَعالَىٰ لُولُوں پرجور تمت شادہ كرتا ہے۔ اُس كاكوئى روكے والانہيں ہے۔ اور جس كودہ روك دِتا ہے۔ اُس كاكوئى سجينے والا نہيں ہے۔ اور وہى غالب امر حكمت واللہ سائن ہے كے افراض كا بتر مِعالجہ يسب كد ذيبا كى حفارت كويشِ نظر ركھے اور جان كے رضدا كے ناں اُس كى كھے قدر و منز ات نہيں بڑے ہے ہے

اجھی طے سے جان نوکہ اگر فدا کے ہاں دنبائی تجھ کے پرکے برایریمی قدر ہوتی نوکسی کافر کواکس میں پانی کا گھونٹ بھی نہ بانا ۔ اور نیز اس مرض کے واُسقط ان اوویات کا سہل لینا چاہیئے۔ فاحت تسلیم مروہ ہات پہ میرتفویض الامورالی انشہ بینے کل اپنے کام خداکو سونیا۔ رضا بھتار آئی۔ احمالات قضا وقدر پر نظر رکھنا سان دواؤی کو اُس پانی میں ک کرنا چاہیے جماس میشد سے برکد ہوتا ہے تو کہ عکیکہ افغائل الینگر بیات والتنظیلیکما ت قید زلاقے کے بروش کے اُستمان بورگار میں یا رُحد کو اُکا کی در سکتے بینے صفور صلی انسا

علامت فاقترين متقديرية سماح زين كى بدايش سے جار ہزار برس بہلے مقدر كى لئى یں۔ بس اس یانی بعظ اصب شرایف کے مفہوم میں ان دواؤں کوص کرنا چا سے بعاس كے بعد يسقمونيا اس ميں شابل كركے مديث قدى ہے۔ إنّي أَمَّا الله الّذِي كَلْ لِلْهُ إِلَا أَنَامَنِ اسْتَسْكُمُ لِمُمَالِي وَمِهُ رَعَلَى الْحَثِّ وَشَكَّرُ عَلَى مِمَّاقً كُلَّبَتُ إِسَّهُ فَيْ عُوانِ العِبِّدِيْ يُعِينَ وَمَنْ لِكِيرُمَ عِلَمَا لِي وَلَمُ يَعْمِيرُ عَلَى بَكَرِكُ وَمَنْ لَدَيْشَكُ عَلَى بِعَ إِنْ فَلِيطُكُ كياكسواني مين الشرتعالى فراما ہے كري ووفدا موس كسواكوني معود نبيس ويسين يرى قضا كوت يلم كيا اوربيري تعجى بوني بلا يرصبركيا - اورميري نعتول يرست كركيا مي اس كانام مسدليقون كے دفتريس لكستنا ہوں-اورجوميري قصنا كے سائق رائني نہ ہواا ور فاقس نرمرى بلا رمبركيا اورندميري فوتنول كاشكزى الايا-بس اس كوجابيخ كرميس سواكوثي ام اینا رب تاش کرمے میسفونیاان ادومات میں بلا کرنوش کرے اور عوز تین کواینا وظیف مُقرركهان كلات كى كوادكياكيد مِنْ شَيْرًالنَّفُنْتِ فِي الْعُقْدِ وَمِنْ شَرَّ حاسِياة احسَد ینی میں بناہ انگتا ہوں ان موروں کے شرسے جو کھونگ مجبونگ روس لگاتی ہیں اوریاہ مانگتا ہوں میں ماسدول کے شرصحب کروہ حسد کرے معرف حیاد قت مان اسطرنف کے موافق علاج کریگا - استفالی اسپرخیرات ورکات کے درواز کھول دیگا اور مرص کی شقت ہے اس کوراحت دیکا اور حسد کی آگ جواس کے ل برشعلرزن ے اُس کو مجھا دیگا ۔ بہانتک کہ اُس کا ول حسد کی علی و تا یک سے رضا اور مصالحت سیدان میں آجائیگا۔ عام نفرت جواس کی طرف سے داوں میں میلی ہوئی متی وور ہوجائے گی ادر میش و و شی کی زندگانی بسر ریگا حقد وحید کی رئیں ۔ اس کے ال کی جرمیں سے مکل جا فینگی اوریاس کدور تول سے یہ ایک صاف ہومائے گا۔

اور اگریائی ورین نے ان اور بات کا استهال دکیا حسد کا رون ہاس سے دور نہ ہو گا اور نحقد کی جو اکھر نگی بکد اس کے باطن یس حرص کی آگ جمیشہ شعل زن رہیں۔ طبع مومانی امرامن میں سے طبع منابت موذی مرمن ہے - بکریوں کمنا چاہیئے مکدیہ مرمن طاعون سے بھی زیادہ ایزار سان ہے - ٹی گھیفت یہ مرض سے بعیت میں طاعون

بى كى مال ہے - اسي شاك بنيس كرطم كام من قلب سے تقابق إيماني كو يا كك كھوويتا ہے۔ اور احسان کی رگوں کوعوفان کی جڑسے کاٹ دیشاہے۔ اور یہ مجھی **رخن کے دہنت** ى ايك شلخ ب- اس ك اندر كافتر بهت بين جن سے اسل كري يعيث جاتے یس اوراس وطرطع سے آزادوں کی روح کوالیسی بی نکلیف کم ختی ہے صبے آگ کے كانتول سے كسى في اليما قول كها ہے- المحرَّعَبْدُ إِذَا طَعِ وَالْعَبْدُ وُرُيَّا ذَافَعَ يعن أزاد تخص حبي طبع كرك . تووه غلام ب- اورغلام حب قياعت كرك تووه آزاد ب حديث قدسى شهورس واردب كراندنعالى فانا بحمن يوخى عَيِّى بِالْبِسِيرُ مِن السَّرْقِ أز طبی عَنْنَهٔ بِالْنِيسَيْدِ مِنَ الْمَكِ التِنْ فِرَحْص مِر عَصُورٌ ف رزق كساعة راضي بؤناب میں میں اُس کے تقورے عل سے رامنی ہوتا ہوں چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق واد ہے۔ رَضِي الله عنهم ورضو اعتبه فداان سے دامني مواا وروه فداي رامني موت ابتدايي وضطح كاعِلاج أسان ب، مُرجب إسم صن سعزاج فاسد بوجاتلب - أس وقت اس سے شفایا نانامکن ہے۔ اور بخاروں کا زور شور ہوجا تاہے۔جر کہجی اترتے بنیس یخارطا ونی بے حبوقت اسکادورہ ہوناہے ملاک ردیناہے۔ شامع علیہ انسلام کا سک مع كرجس شهريس طاعون بواس مين نبهانا چاہيے - نه وال سے نكلنا چاہيے - الك طاعوني وبااسي شهرس بندرب- فراياب لان خُلُوا رُصَّ الطَّلَا عُون و لا فَيَرَا مُعَمِّدُ مِنْ یعنے نے تم طاعون کی جگہ میں جاؤ۔ اور نہ وہاں کے بوگ اس میں سے نسکیں۔ اس صربت میں اس بات کی طوف اثارہ ہے ۔ کو طاع سے مضاحیت اور دوستی یا اس کے جاس أمدورفت ندجابين يروكم طع مصاحبت كو كدركر ديتى ب- اورطماع البيض معاصب كم بجزون يك طح كرتاب والتعط معاجت بندم بوجاتيب -إس الباب ا الطع مصاحب كي مجى آفت اورمصاحبت كى منهاي كرينوالى فسادطيبعت كى موجب قلب كى طاعون وص کی علامت حسد کی عنوان حقد کی سبب اور جهل اور محاقت کی علت ہے۔ عِيلَج اس كافنا عت اورطع كى چيزول سے إعراض كرنا اور اوام المي مين شغول مونا ہے اورسے را علاج اس کا برے کو بایس ر براخت یا رکے۔ اور طبیعت کھیل

ہسباب دنیا سے بازر کھے اور دل کواس کی مجنت سے باک کرے کہونکہ دنیا کی مجت ہے۔
خطاؤں کی سٹرارہ عے حیث اللّٰ نیکا کانس کو لیے خیلے گئے ۔ نشکڑالڈ اس می طعم کرنے دوااس کی ہی
الشّاس مینی بزین ضلقت وہ خص ہے جولوگوں کی چیزوں میں طعم کرلے دوااس کی ہی
ہے کہ دومٹرل کی چیزسے دل کو شدا کر سے اور مرکز اس کی طان خیال ذرایجائے جصنور
رسول ضدا صلح اللہ عید سلم نے فرابا ہے ۔ از کھکٹ فی اللّٰ نیکا ایک نیک اللہ کا آڈھکٹ اللہ کا آڈھکٹ فی ما فی آبیدی الشّائی سے کہ ہے محسن فی آبیدی الشّائی می محسن کے اس اس کو سے محسن کرچولوگوں کے اس اس اس کو سے محسن کرچولوگوں کے اس اس

یاس امراش روحانیہ میں سے ایک وخت یاس تعنی ناامیدی ہے موج کے واسط پیرض سخت ونت بعداور فلئه حهالت اورذات وصفات أنبي من شك لاف سے يرمن بيدا بوتا بع ينامخ خداونر تعالى في اس كى فبوى ب - كانتيا أسوا مِنْ رُومُج الله وانك لايناً سُمِن من وير الليز والعَعَمُ الكِفرُونَ لِعنى خداكى رحت عن الميدة بوكيونك خداکی رحمت سے ناامیدنیں موت میں حمر کافر۔ یس یہ ایساسخت عرض بے۔ کے ظلت فراور نهایت فسران کوشال ہے ۔ جوشن یہ جانتا ہے ۔ کو اللہ تعالیٰ جیم رحمٰن کرزم لیم غفور شکورسنار ہے۔ وہ اُس کی رحمت اور مغفرت سے ناامبد سنیں ہوتا ہے اورنیرانشدتعالیٰ نے مجی اپنے بندوں کو نامیدی سے ممانعت فرائی ہے۔ فرناہے قُلُ یا عِبَادِي الْذِنَ أَسْ فُواعَلَ الْفُسِيمَ فَ تَقْتَطُوا مِنْ رُحَة اللهُ وَانْ اللهُ يَنْفِي الذَّ فُرِبِ حِيمة إِنَّهُ هُوَ الْمُعَدِّينُ النَّهِ يَنْدُو ربيع الله رسول كمدن المعرب وه بندوجتهوا في الله اور ماوتیال کیں ہیں۔ خداکی رئمت سے ناامیدنہ ہو۔ مِشک خدا سب گناہ نجش دیکا بٹیک رہ محضنے مہربان ہے۔کیس یا س ایسام من ہے ۔ جوروح کی اس صحب کوتورت بدسيے بيدا ہوتى ہے۔ روك و تلب - اور فداكے سائقة حسن طن كوت م میں رکھتا ع کا ج اس کا بہے۔ کہ علم مجیتہ کی احداد کے ساتحد قلب سے وس دور کیے جائیں -اور رحمت الھی کی وسعت پرنظری جاے - اور اس مرض کا

سے بہتر علاج بر ہے کا کلام آبی میں سے اس دواکو استعمال کیا جائے۔ 1 ک رُسختُ وَسِعَتُ كُلُ شَيْعٌ فَرِمَا مَا بِمِينَ كُرِيرِي وَمُتَ فِي رِجِرُ وَهُمِيرِ كُعَابِ اور فرالْكِ ارتبكم على نعيسه الهيئة ينى تهك رك بين اور رهمت كوفون كياب -معی کھی ایک مِن ہے۔ اور مرض نصانی و - ول بيركا كارمونا كنتين بمرض فلب كوعل وعل ميس كوث شرك اس رک کوجن سے نیک کاموں کی بنت صافع ادبے کاٹ دیٹا ہے جیسے کہ ایا ج آ دمی مو*ت کرنے بر*قاور منیں ہوتا ایسے ہی ادت نیں کوساتا ۔ جنافی کو کا ایک جزے۔ اور دوں کے وسط ما س كرنے سے ان كو روك وي ب ہے۔سعادت ایر نہ کے عام الو- امامن روحانيه ميں سے ايک مهاك حن تكرب - جميري سنسياد كفرے -ے اوز کیر کی اُس کے قلب پر غالب ہوتی ہوتب اس کو قلبہ مكنارا ورزيندول كحت اس سے ادا ہوتے ایس بس ایسامجنا جاہے لا مرسام اورد وران كرم عيس سع كليكي ركول ك منافذ بدبومات امان كے دروارت مرود بواتين-اس بين كام ليفضولي خيالات د م كر كاي كراب - اورون كح ماكن اس يرست به وجلة إس - سوار كيرون اور ے کوڑوں کے اور کچے بڑا ہواہم کومعلوم نبیں ہوتا ۔ یہ تکبری ہیاری قلب بھے بڑا کوئی نہیں۔ کیونک موضفاق میں وال کا عقبہ موکرسانس کے منا فذ بند موجاتے س ختی سے آنا جاتاہے۔ ایسے می گرقلب کاخنا تی ہے۔ خدا کی حاف

عجوا سرار والزارقلب بينازل بوتے ميں۔ اُن كوروك و تاہے۔ اور الدا والبي كوقلم الم منقطع كرام والسي مب حنور علي الصلوة والشلام في في الم الم يحتم الأيجتم الأمار وَأَلِكِيْهُ فِي جُوْمِنِ عَبْدِهِ أَبُدُ السي مِنوف ول مِن مِعي أبان اور كبروونون حب بنیں ہوتے۔ مض کو نعنے کے ساتھ وات کوانی طوف کششش کرتاہے جمیا ابنس عليه العنت كرسائة بواكر يبلي ومرمن كفريس كرفت اربوا اور يعراى فر است کری میاری اُس پر خال ہوئی چنا پی خداو تد کریم فرما تاہے۔ اِف کا اُستُکْبُر وكان مِنَ أَنظ فِينَ يعدُ أس ف الكاركيا اور كبركيا - اوركا فوول مي سع بوكي طلب یرکریب اس نے حکم آئی کے بھاانے میں ستی کی خداونر تعالیٰ نے اس سے فرمایا۔ مکا مَنْعَكَ إِنْ تَسْفِيكُ فِي الْحَلَاثُ بِيكَ فَي أَسْتَكُبُرُيْتَ آمُكِنُتُ مِنَ الْعَالِينَ بِعِنْ تَجِبُ رجيزنياس بات مستع كياكر تواس كوسيره وندكرك حيس كوس في البيط الم تفسير بيدا لِيا کيا نونے لکر کيا يا اپنے تئيں بُراسمجھا -اس نے بواب دیا جس میں اس نے اپنے برننس اورا يخنئين ببنر مجنه كى طرث اثناره كيلها مَا مُخَدِّقُهِمَّا مُحَلَّقَتَهُمُ مِنْ مَا إِ وَخَلَفْتُهُ مِن طِينِ يعنى مِن أس سي بنز مول (حبكو نوف سيده كرف كاحكم فريلك) مجے کو تونے آگ سے پیداکیاہے۔ اور اس کو تونے سنی سے پیداکیا ہے . تب اللّٰذِنَّا نے اُس کو سرزنٹ کی۔ اور اس پرلعنت ذبائی چنانچاس کے کمبرا ورکسل کے مرمن نے اس کو کفرتک بہنی دیا۔ اور رحمت کاطبیب جس کے معالجہ سے ناامید ہوگیا جنانخے والما ب - وَإِنَّ عَلَيْكُ اللَّمَانَةُ اللَّهِ وَمِ الدِّينِ بنى تجدير لعنت بع قيامت ك -كأب إنبي إمراض نفسانيميس اكعرض محبوث مي جب لكامته فا ہواہے۔ تب محبوث زمان کی منت کو رغلیہ کرا ہے۔ کیزی قلب میں ایسا ہے جیسے فالب مير مفر لعني كذب مردوس كاتيون ب جسي كرمين كرسيس سع عورتون کا دین اوعظل مانص ہوتی ہے۔ایسے ہی مردوں کا دین اور اُن کی عمت ل کذیکے سبے نافس رہی ہے جبانس اس مجوٹ کے مض میں گرفتار ہوا ہے ۔ کا کی پیدائیٹس اس میں شروع ہوتی ہے۔ اورکسل وسستی کا غلبہ ہونے مگنا ہے

was in the second of the second

بهاننگ كراً خركو خداوندتها لي حيمو لے كوريان كے احاطرے لكا لكركفوان كي مجيم س قبيد رنا ہے۔ کمال کالباس اس سے آثار لیتاہے۔ اور بالا کی اور زوال کا حکم اس کے فت یں صدرنا لك وزادا الله معنى المستوع فلاس اله ومالهم من دوله الموالي يني جب استعالے کسی قوم کے ساتھ رائی کا ارادہ کرتاہے ہیں اس کے اس ادادہ کا کوا روکے والا بنیں ہے۔ اور نہ اُل لوگوں کے واسطے سوااٹس کے کوئی والی ہے وہ لی امراض روحانی میں سے انسان کے واسطے ایک آفٹ ہے سخت غفتہ ا کے وقت یہ آفت فلب میں سیدا ہونی ہے۔ زبان اس کے سائفہ بھرجانی ہے۔ اور سب راس کا بہے۔کوق اس کی آنکھوں سے پوسٹ پدہ ہوجا کہ ہے۔اور اصل اس کی اُنٹا رراطيل كاغالب بونام وروايت كروسول فداصلي وريافت كيالياك بدرو أدميون كاكون تخص ب - ولميا ألكُ المخيص الم يعنى تخت محملً الوربة افت النالول يزياد سننولی ہوتی ہے موعلم کلام اور کمبٹ مباطب ہیں زیادہ شغول ہوتے ہیں۔ کیو کمریہ لوگ دیل دمجت کی بردی کرتے کرتے سخن اروری کے عادی موجلتے ایک اورجن اب حینقت سے محردیت نصیب ہوتی ہے۔ وہم وخیال کے دریا میں میں وقت بیٹموط کھاتے ہیں۔ حبدال اور لجاج ان کے دلوں پر عالب ہوجاتی ہے۔ بس باؤگر بمیار یں : نندرستوں کی صورت بیں نصرا اِن کے حال پر رحم کے اِن کے دوں سے کیاج اورصدال كاخرد فع فهائ ملک مایک نهایت بی خبیب مرض بے ۔اورنفس کی خباشت سے ربیدا ہوتا ہے ۔ فلب کی سختی اس کومددا ور نقنویت بیرونجاتی ہے جب بیرمض فلب پر فالب ہوناہے۔ نومبرانی اور محبت سے ائس کو بالکل روک دیناہے + (ادر ام امن جرص وحسد وغیرس مجى اس من كاتعلق ب) عِلاج ماس كايب - كي علم كي خصيل كي جلسة - اور اس بات لوجاناجائے کر سے بڑا کر گرنے والافراہے جس کے تھے کسی کا کرمنیں جلتا بک اس کی تدبیز خفیدیں برا لطف برکر حسب کے ساتھ وہ کر کرتا ہے۔ وہ اپنی جہالت جبلی سے مجمی اس کرسے واقف نبیں ہوسکتا۔ اور اس مون کے گرفتا رکولازم ہے کاس

قرم کی آبات کو پینیس نظریکے و منگر واومکر الله والله خیر الما ای این انسانوں نے بھی کر بیا انسانوں نے بھی کر کیا راور اپنے خیال اتس میں خدا کو دھو کا دیا ) اور خدا نے بھی تدبیر کی اور خدا سے بنترادر زبردست تدبیر کر نیوالا ہے (کہ کر کر نیوالوں کے کرکو انہیں پر انساکر دیتا ہے) اور اس آیت نر بینے کو بھی غورسے سنسے ان ایم کی گون کہ کہ اور اس آیت نر بینے کو کی گیا گاہ دیتا کی فران ہے جہاں یہ کا فراپنے کر کر رہے ہیں اس رہیم ہی اپنی تدبیر کر دہے ہیں ہیں اس رہیم ہر ان کا فرول کو مهلت دور اور زیادہ نہیں جگر کے تھوڑی ہی سی مهدات دور ہور اور زیادہ نہیں جگر کے تعدیر کی ہی سی مهدات دور ہور اور زیادہ نہیں جگر کہ تعدیر کر دہ ج

جب مرکر نیوالداس بات کو جان ایگا کر فداکا کراس کا قهرہے بینی جسکے ساخذوہ مکرکرتاہے۔ نوگویا اس برقادی اور میط م مکرکرتاہے۔ نوگویا اس برفقر کر تاہے۔ ادر بہ فقر اس کا سب کرکر نبوالوں برحادی اور میط ہے۔ ہے۔ نواس کے دل سے مکروفریب کی بنیا داکھ جائے گی۔ اور اُس کا دِل اس مہاک عرض سے سخور مخات بائیگا۔ اور اس مرض کا غلیط بیعت کی شدّت اور فسادا ورعفل کی قوت میں فسنور ایجائے سے مہوّلہ ہے وہ

 سے اس کو کڑنا جائیں تو قاصعا سے بھاگ جائے کا اور جب قاصعا سے کو ناچا ہیں۔ تو نافقات بحام كاليسي حال نافق كاب كرمومنول مي مومن اوركافرول مي كافران الوجي ونل ركها بو-ا وران كوبسى-اورودنول كى اذيت معفوظ رمتاب بيهني جانتا کہ ضادلوں کے رازسے واقف ہو۔ اس مِن کی بیٹال اِس بمیاری کی سے۔ جودو استاع مركب بوشل حوارت اوربودت سے كجب ایک كابلاح كيا صلي او دوسري غالب بوجانى بيداورجب اس كوكم كيا . توده زياده بونى ب ساس راس مرض نفاق سے محت پانا د شوارہے۔ کیو کہ پیرض بھی مثل تیب کہندا وروات الجنب فدم امرامن مزمنے ہے۔ منافقوں کواسط بح دور نے کوئی می کانا نہیں ایک المُنْكُوفِيةُ أَنْ فِاللَّهُ دُلِيًّا أَلْمُسْفَيل مِنَ التَّادِ منافق دون كيسى على ينج درجي موجي كم سقة الله التي جهالت كي يوفوني إماقت) روحاني امراض مين خفيف اور نهايت ناياك ب پيدايش اس كى معنى كمرسے ہوتى ہے كبھى فاق سے نيروع نشر ن يں اس والى كا جواج أسان ہو۔ اس قسم کی دواؤں کا استعمال کرنا چاہیئے۔ تو سط مینی پر میزگا ری حفظ لسال بنی بسبت اور حصوط وبدنان وغيره خرافات ومزخ فات سع زبان كومحفوظ ركهنا -قنع هوى يصفحان النساني كي بروى شرني اور دل سي أسكوبا لكاية لكالأعينكة ران لدودانژاد ویات کے ہتنعال سے پیرض ابتدائی حالت میں دفع ہوجا کہمے ، گرمب یہ مرض قديم بوگيا -اورطبيعت اس ست پر بوكئ - اس وقت اس كاعلاج وشوارب لیونکه پرمودی مرص قلب مین اس طرح گلس جا ناہے جیسے دن کی حرارت نون میں شات رجاتی ہے ۔ پیراس کا خارج ہونامکن نہیں اور اس سے عضب العنی عصبہ کا تجارہ شروع ہوتاہے تب جاسیے کرملم سے اس کا علاج کریں اکوغضب کا بخار ازجا اورسفه کی حرارت فلب سے نطفی ہو۔ عجيب إمراص روحانيه ميس سيعجب يني خود برسنى وخود بيني عجب نالائن مرص يم من كفرت بيدا بوتاب - اوركفرى التمالسي برب (او يوفتر يعن ازاب فيرو امراض اس سے بسیر ابوتے بیں) علاج اس کا بہ ہے۔ کہ اپنی نظر میں ایتے

لنس كونهايت ذلل وتقهرعاني اوراييغال بيل بنيتيس بيعيموثا اورسجاره فيحعية مِن انتار درجه كا صلك اوربر بادكر بوالاب بجنا مي بالسي حضور عليه على الديسامة والسلام دلنة بن نلت تخيلكات نفخ مطاع وهوى متبع والجاب النراء بيعنسه الدي نين چينون بلاك كرنيوالى بن ينى اطاعت كياكيا اورنواب بيردى كى كنى اور آدى كالبينے نفس كے سائفہ فوش مونا يعنے اپنے سكيں بتىرا ور نصن سمجھنا۔ چونكم اس مرض کاسب کفرے۔ اور اس کے مادہ سے میرمن پیدا ہوتاہے۔ اس لیے مِلاج مِی وی ہے۔ جو کفر کا بلاج ہے ۔ گربہ دوانس بھی اس شخد میں اصا فرکن بیاں إستعماع الشتم يعني وشمنول سي بُراجهلاا وركاليان مصح مد بيحرأن برصب رنا دربرایک تخت بات اور معالدی سهار کرنا اورجواب دینے سے خامونش جومانا فهر طبع بيني طبيعت كوان باتول برمبوركرنا كسنرغس يعني البيني نفس كوكس الجدانه بمسنااورندكس سے إس طح بات كرناكيس ميں اس كى حفارت اور اپنى عزت مجمى ملے بلائس سے گفتگو کے تواس طح سے کہ اپنے نفس کی تقارب مصور کو وقت يدم ف قلب إرمستول بوتاب - إيان كواس سے ساب كرايتا عدد عشق يرص نفسانى بى بوسوں كى كثرت اور وسوسوں كے تراكم وترادف سے بيا ہوتا ہے - اور ہوسیں اور وسوسے بھے خیالات کے دوام سے بیدا ہوتے ہی ادر شہوت کے ساتھ نظر کے سے ان کو قوت ہوتی ہے۔ بعض مل کا تول ہے۔ کم م عشق تلب كوكمزور اورضعيف كردتياب ماس رض كا عارض مونانفس كوتاقص اورعلم حق سے غافل کرد تیا ہے۔ اس مض عشق کی اجتدار دسواسس اور انتہا افلاس اس کی پیدائش کابب نظرے بین نظرے وسیلے سے برض قلب پرستولی ہولاہ پھر تک اس کو توی کرا ہی ۔ اور خیال اس کو امداد بیوٹیا تاہے اور علت اس ناقص مرض کی غلیشہوت ہے۔ بھلاج اس کا یہ ہے۔ کمعشوق کی صورت کی فیاحت اور برنما فی اور اس كيوب كاخيال جائے اور قلب سے اس كي خوبيوں كا دصيان إلكال في اور قلب کوم گزاس کی طاعث متوجہ نے بونے دے ۔ اور ایسی اِتواں کا خیال جائے کہ ایک

روز معشوق صرور مجصسے جدا ہوگا۔بس آج دہی دن ہے۔ اور مشوق مر رمجھ سے حبدا ہوگباہے۔اب طبرانے اوز یحین ہونے سے کچھ فائن نہیں۔ اس رلفن کواس قدرصہ كناچاسىيە - كىيەعادى بوجائے اور زفتة قلب ائس كامعشوق كے ذكر وفكىت غافل بوربعرض قلب ك وأشخط إيسام جيس كابوس كام ص قالب ك واسط م رعلاح اس كاوبي طريفي ب-جزيم اوپر بيان كرچكي مي مجفقين بني عشق كي تغيفت م عجب لطالف فہائے ہیں-اورام اص کے مرتبسے اس کوعلیادہ کرکے ادویہ کے درجہ یں شامل کیا ہے۔ بیرے زدیک عشق من مجھی ہے اور دواہمی ہے ۔ موافق لوگوں کے مالا يبنى كسشخص كولهي عشق لمطلع مقامات اورا تخصير الغايات مين مينجا تابء وركسيكو مغل الدركات اور ابعد الدرجات كاراسته دكها ناب جن لوگول في اس عشق ك درخسن کی آب عفت وحیاسے رورش کی اورز مین مجازسے امل کے سرکوآسمان حقیقت برسنیا یا ده اس کے تمرات شوق نهایت ذوق سے نوش کرتے ہیں اور لات وصل یاتے ہیں۔ پس یعشق اُن کے واسط ایک زیا ق سے انتفہے یوم قسم کے زم يلي ما وعد اور فليسود اوج ارت صفواكو دوركيكم الح كامعتدل اور وح كويكسولي بخشتاب جب سے حیات ابری اور نفار سرمدی اُن کونصب ہوتی ہے۔ اور دو اِس بالت كفستحق بوجاتي بس كرسمين كم يواسط أل كي محست فائم بوجائي اورنسيد مون وفسادا ورنبهروا صدائ سے نجات با كرفضار فرمت ميں آزادى سے نرند كى سركري اورجن لوگوں نے اِس عشق کو بیے یا ٹی کا ذریعہ اور بدنا می کا وسید محمرایا اور حبیا لات فاسدہ کی بیروی کی ان کے داسطے مشق خرم الدنیا والاخ ہے۔ محسوسة نهابت مهاك اور مزرض \_\_ الرجب اس كومعا في مقول اوراكما شرية من عن كياجاب الدنايت عسده ادر نافع دولب-اس كا ذكر م في فستوق روطاني امراض ميس سے بيمرض شايت ضبيث اور ناپاك ہے يحب يدم ض تلب مِن بِيدا بو تو تُحويا ملب كى موت آلئ - يرمن عِلاج كوبهت كم مت بول كرتا

ہے۔ اور اتنٹال اوام آبی سے اس کو بالکل روک دیتا ہے ، شہوت کی حوارت فلب میں اسى رض سے بیدا ہوتی ہے جس کا بیجان فلب کی آنکھیوں کو اندھا او کا نول کو ہمرا کرذیا ہے۔ اس مض کی پیدائش قان ورع سے ہے مینی حب استسباط کے ساتھ يرميزكاري رفيام نبب موتاج نوانين محست كاصل اصول بحزب يدمض بيدا مؤلام اورفلبه مواس اسكوتفويت بيونيا أب حبب اس موذى من كاماده سنحكم اور مضيوط موجاً أ ہے۔ نب قلب کواس سے وہی نقصان میونیناہے جوجسم کوعیون کے مرض سے پنینا بع بعنى حس وقت معنون إحنول كافليه اوناب يستسرم وحياكالس كو يحضب نببس رہتی اور نہ اچھے بہے ہی تمیزکر تاہے کیٹرے بھا ڈکر برمنہ بجنرناہیے اور نجات وغيروس برميز نبيري كرتابي حال اس قلب كاموتاب يوفست كي بنس من كوف يج ننك الموس كو بالاى طاف ركفكر والمنس كالمين وواند وار بيعزناب - نيبول كوم بمحتاب جس کے باعث آخر کو ان ذواری کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اس تخفیا واج : بر کرد اتب کے سبل سے خلط سوراوی کا اخراج کرے ۔ اور ذکر آلبی کی معجون مفوی سے فلیے کے اعضار دماغی کو توت مینجائے۔ اور عبادت کے باغ میں نفرز کے کے والنطاس كوسيركراكم- "ناكصمت كاليضبب مو-صلف امراف روحانيس سے يكھى ايك آفت ب -اور كيرسے بريدا بونى --اس کاقلب پر بیان بڑیں تاہے ۔ کہ افلاق حسندہ اس کرتے سے اسکوروک وہی ہے۔ اور بهت دفیفس میں لیسے ارادے بیدا کرتی ہے ۔ کہ جو یا نیس اس میں بنیس ہیں آن کووہ ورعلىيانصلوة والسلام وملنغ بين-المكتنكية بماكايكال بملابس أفي زُوْد مِنی وہ منفس جوایسی چیزہے بیٹ بھراہما نطا ہر کرے جیسکواٹس نے نہوں یا باہے ا

منص کی مثل ہے۔ وجوٹ کے دونوں کیڑے بینتا ہے سرمے بیزاک

فلب اور برخلن موکیکے دکھ درویں نفر کی نے ہو۔ اور فرکسی سے خندہ پیٹیا تی کے ساتھ

ا بات کرے . بینلت نینس کی خبابات اورجها ات کے غلیہ سے سیدا ہوتی ہے ۔ اور اصلی او و اس کا ہوئے ہے۔ اورسب اس مِن کاعجُر سافد کہنے۔ اس مِن کی مثال ان کھوڑوں اور د نبول کی می ہے جو کھال کے اوبرسے صبح اور تندرست معلوم بوتے ہیں۔ گرا مرر سے الل بيداور كي لهو كوا موتاب، ايسيى يمن ب-كرج تنفس مرض والے کی صورت دیجے گا- ایک معقول انسان خیال کرے اُس سے گفتگ کی طاف مننوجہ ہوگا۔ گرجس و فن اُس سے بات کرنگا-امکی بداخلائی اور کج اوائی سے نمایت منقص ہوگا۔ اس موش کا بعلاج یہے ۔ کہ تو اضع کے استعال کو اپنے اور لازم کرے۔ اورجود وائیں تحیر کے بیان میں مذکور ہوئی ہیں۔ ان کا استعال کرے - اور اس مرض برطلقی کا پہنی ملاج ہے کہ ملم افعاق کی مقصیل کرے اور محامد افعاق کے ساتھ آراستہ ہو کر افدات فبيشركو إلى ترك كروس - ايني هادات كوافلاق ترعير كم مطابق بنالي اور أن ك وكارت يركارن مو اكر تكيفات شريب كاعادي ين 4 فسوة العُلْب والله وعانيدي سي المعتدل على ايك شددون ب- عرف جهالت در من تت سے بیدا ہوتا ہے ۔ اور تمام ظب کو سیاه مطلق کردیتا ہے۔ اور قلب مي انتها ورجه كي ختى اورورستني بيدا بوطاتي مع - وَالْقَلْبُ الْقَامِي بَعِيمًا مِنْ اللوقى يبط الى الشيكان اورخى والاقلب ضراس دوراور شيطان سنزويك بير جابل كادل يتحمري طح سخت مؤلب -اوربها در كادل منتى اورصلابت بي بهاراكى ش ہوتاہے گردین کی صلابت دوار بے تخلاف قسوت کے ۔ نیونکہ وہ ہماری ہے۔ عِلل ال اله به كاس من عجور كوان آيات سے جواس كمنعلق وارديس المين كرك خوف ك تيزاب مي إس كوكلا ديا جائے واس كي معلانے كى دوائيس يو بین - فدا بر توکل کرنا - کلات البی کا سنا فراتبی کی مداوست کرنا - قرآن شریف کی الوت عماوت اور اطاعت من شغول بونا - رسول كريم صلح السرعليه وسلم كي · ربعین کی بیروی کرنا - ان ادویان سریج انتفع کے استعمال سے بہت جلا ہی سخت عض و فع ہوگا۔اورصمت كل مال ہوكى - بوب ب

رعوبت وامراص رومانيرس سير مرض نهايت حديث ب عبب موى فلب يرام تى بى ـ تۇ برص يىدا بوتا ب - اور عب اوركبرى اس برض كوتغويت يېنى تى بىدا درىين مرض ربا کی جڑہے کیونکہ ربا کی آفت اسی مرض سے سیدا ہوتی ہے۔ اور ربا دومرضوں ے مرکب ہے ، فخوا ورکبرسے ۔ اور رعونت حاقت سے شنت ہے ۔علاج اس مرطر رعونت كايه ہے كرسامان عيش ميں كمن حبت بيار كرے اور بهاسها رفاخره سراجننا كج لازى يحصد اور رباكا علاج بدى - كرف اكفرسة أكاه رب - اور كرساخوف كرب اورجان کے کفراندانی بخراخلاص کے کوئی عل قبول بنیں کری محفرت ر سول خداصل عليه وسلم ني فرمايا ب- إن الله تعالى يَقُولْ لِلانِ ادَمَ يَوْمَلْ فِيهَامَةِ مَنْ عُلِ عَكُمْ أَشْرُكَ فِيلُو غَنْبِي فَأَنَا مِنْهُ بِرَيْحٌ لِيعَ مِينك فيامت ك روز الشرتعالي وي فرايكا كحس في ايساعل كيا موكبس ميس مير عفيركو شركي كيا مواليني كسي كو كها واسط کیا ہوائیں میں اس عمل سے بری مول بعنی مجے سے اُس عمل کا کو تعلق نہیں نہ بہے ذمیں اس کا ٹواپ دیاہے۔ اوراس حدیث شریف کو بھی میش نظریکھے یا ہے یسیفرالیشها و شارهٔ اینی بیشاب تقوری سی ربایمی *شرک بو* دربایی مذمت میں کثرت کبسا تھ میرمتیں ہیں جبنگوان کے طاحظہ کرنیا شوق ہو۔ ترفیاف و رسیب وغرہ صرب شے بعینہ للوں میں فاحظہ کرے ہیں رمونت پیرفس ہے ۔ کنفس ہُنسبا ب زینت کی طرف ہائی ہو۔اور اُن کے حامل ہونے سے غور کرے ۔اوران کے قریب میں آجائے۔ نہ رون را کی من سے مقص ہے۔ اور یہ شرک سے بیدا ہوتا ہے۔ اور نرک ایسان ماک مرض سے تیس سے زندگانی کی امید کے باتی نہیں رمنی استفالی فرا اب اللہ کا يَغْضُ أَنْ يَتُفْرُ لَمَّ بِالْوَيَغْفِي مَا دُوُنَ فَا إِلَكَ لِمِنْ لِيَشَاءَ لِيعِفْ بِينِياً اللَّهُ فِي إس مات كُنْهُ ( نشته ، وكماس كے سات شرك كيا جائے -الدائم كے مانوواجس كوچا ب، وتخيشتنا ع من رون بنزد بت باستى كے عدادر يا بنزد الرك كے-تنهو کٹ ام امن روحانید میں سے خبیت نزی امراض ہے۔ اور فلیکے واسطے پز حض مرزى افت بى - فعب واس كويرون بالكيد خدر كردياب اورمرسام قاكل ي

ا يُكتب جادات إلى معرفي بين التطور فيدب دي يت ١١ عبدالرمي ب

الكل شابه ي يب يمن تلب رغلبه الراج -آدمي كي إس سے نجات مشكل موجاتي مي اورجب تك يورے طور سے إس كامعالجه فركيس باس كے زوركو نبيس نورتا -اس ك الشريع طلن نهيل بونا - عِلل إس كايب ، كمنا زروزه كي مداوست كياني سے ائی جرارت کومنطفی کیاجائے . بیم ض شہوت مرض ہو اکے اسٹحکام سے بیدا ہوتا ہے بحرفوت قلب اس کی پرورسش کرتی ہے۔ اور صرف اس من کی نفس کیطوف رجع ارتی ہے - اس مِض کوابیا سمجنا چاہیئے -جیسے درندہ جانوجس کود کمیتا ہے مکالیتا ہی اورجكويا تاب بهماط والتاب - يمرض دف نهيل موتا يهانتك كداية مريع كالك نبس رسیا علی اس کابے کر آنباع شربعیت کا استعال کیا جائے - اورانیاع طبعت سے زرمیزکیے۔ اور فذتوں سے بادائے۔ اور اپنی ما دوں کواسس سے روک دے ۔ اس مرض شہوت کی بہت شامیں ہیں جن سے ایک تنرہ کریمنی للط يام سيد بنزلذ كتے كات كے ب اوراك ان مي شدة الح عب -اس کا عِلاج روزہ ہے۔ اور انہیں میں سے ایک شیخہ ہے بینی کفل یہ موض قلب کے جزائ کوفا سدکر دیتا ہے - اور دین کی سعادت سے روک دیتا ہے -اسد تعالیٰ فرانا ہے وَمَنْ يَنُونَ مُنْعُ نَفْسِهِ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفَلِمُ مِنْ يِعِينَ جِولُوك كُوايِنْ نَفْس كَخُل \_ بجائے گئے۔س دہی نعاصیت والے ہیں۔ نفید کا مض خبل کے مض سے بھی زیادہ موذی ہے۔ کیونک نخل لازمی مرض ہے ۔ اور بیرض متعدی ہے۔ پس یول سجھ اجا کہ لہ نتنے منزلہ فارش کے ہے۔اور یہ نثرہ سے ہیدا ہوتاہے جومنز ایکھا کے ہے ۔اور يددونوں من زائل نبير ، وسكتے ۔ جين ككران كے داسط تنقيہ اور اسهال 42-663 تنفاخر امراض رومانی میں سے ایک بڑا مرض فحرکنا ہے۔ اس موض کی بیداش نگرے ہے۔ اور یخب کی ایک شاخ ہے ۔او سبب بیدایش اس مرض کا دولت و ماد کی متنے ہے۔ و بنواہش کا غدر کرنا۔ اور بیم عن بنزلاجدری کے ہے معنی سینوا کے دانوں کے داس مرض کی بہت سی شاخیں ہیں - مشالاً تکا اُر تباغض تحاس

نباعداور يرسب ابينم ريض كونقصان كرتى بين يعض دفعه مريض إن سيصحت ياجأ اور معض دفعه أس كوقتل كرديني بين علاج إن كالكبرك بيان كذر حكاب ورعلاج إن كاعجب كعلاسة سان ب تنوشوكا بعنى زياد دكوني يم ص مي امراض روحانييس سي نهايت مطرت سال اورقلب كوسخت نقصان بيونيا آب اصليت اس كى ير كوللك حكم ساز بان باس بو فے اور ایسی باتیں یو مے جن کا قلب فے مکم ند کیا ہوئینے ہزبان کی حالت ہوجا مے جس لو <u>کننے ب</u>یں کرسوچا نیمجھاج موہندس آیا کک دیا۔ پیم ض مقدمات صرع سے مث یہ اور سبب اس کاجہالت اور عقل کی نبلت ہے۔ کیونک عفل حب کا ہل ہوتی ہے نئب انسان كم كلام كرتاب رينا يخ رسول خدا صله المدعلية سلم كافران كوات تمنت حبكمة وك قِلِيُلُ فَاكِلُهُ يَعِينِ خَامُونُني حَمَّتُ ہِے۔ اور اس كے كرنبوائے كربيں اور دوسري حدثث من آباب - اَبْعَضُ الْعِبَادِ إلى اللهِ النَّرُتَ ادُونَ الْمِكْثُ ارُونَ يَلْعَ صَاحَ رَدِيكِ ہے بُئے بنے دوہیں جوزیادہ کونی کرتے ہیں ۔عمل اس کا بیہے کہ زبان کوذکر نبی کے ساتھ مقید کرے اور جبرا زیادہ کوئی ہے اُس کو یا ذر تھے۔ یہا ننگ کرجب زبان کوذکرانبی کی عادت ہوجا میکی ہزبان کی افت اسے دور ہوجائیگی اور تسلیب لی اطاعت کر بھی وہی ہات ہو ہے گی جس میں اس کی تصالیٰ ہو کی حضور علیالسّلام نے نرايائ - كُلُّ كُلُام لَيْسَ بِذِي اللهِ فَهَى كَغُو ليف ص كلام مِن وَكُرَبِي سُيرا لېسس دو کلام نغوب ب خِيانَتُ روحانى اراض زمنوس سے ايك فت خيانت سے . قلت ديانت سے افت بیدا ہوتی ہے ۔ اور نسون فلب اور غلینو اسٹ سے اس کو مددیہ نبی ہے۔ یہ رض نفاق کی علامات سے بعے جب بی علت تلب پر غالب ہوتی ہے۔ اُس کی حیا کی چا در کومِلاد بنی ہے۔ اور اکثر اوقات ایٹے زمب<u>ہ ی</u>ے انٹرسے اینے مرکین کو آ تا <sup>م</sup>ٹ تا اللك كرديتى ہے ۔ غ هك بنايت موذى علت ہے ۔ اس كے علاج كے واسط بهت الدكوسشيش كفي جاميعه والشخداس ك واسط بنايت مفسيد اورمجرب

بع خشبة ألهى دورخ كاخوب عار كاخبال كرناب غيرتى سع در الم حضور رسول خدا صف السرعليدو الم ف وايا ب - اينةُ المُنازِقِ تُلافَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَنُاكِ وَلَذَا وَعَلَى المُفَلِقَ وَلِكَ الْفُتُكُ كَانُ يِعِنْ مَنَافِق كَي يَسِين لَثَ نِيال بِي رَجِب إِت رَا بِي وَجِعِوث بوت ہے۔ اورجب رعدہ کر تاہے تواس کا ضلاف کرتا ہے۔ اورجب اس کے یابسس امانت رکھی جانی ہے ۔ تواکش میں خیانت کرتاہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ کسل منے فرمایا مے کجس نے خیانت کی دہ ہم یں سے نبیں ہے + تے تیب رام امن روحانیہ میں سے ایک بہت بڑام ض گنا ہے۔ پیرطن غلیہ خو آہش او فلت حياس بيدا بوتام ادرول مي كسس كرنيت اورقلب كوخواب كروتا س ابتدااس کی شیطانی وسوسول سے ہوتی ہے۔ اورعلاج اس کا یہے کو تواب سی مخالفت کیجائے۔ اور کنا و پر شرمندگی اور ندامت حاصل ہو۔ اِس تدبیرسے یہ مرض وقع ہو جائيگا - اور اگرية تد بيرز كى كمئى اور مرض برصركيا -نب يه ايمان ير غالب موجانيكا -او رفلب لواعتدال نترعی سے نمایج کردیگا۔ اور جوح کت انسان کی جادہ نثر بعیت کے خلاف ہوتی ہم والمعصيت موتى ب- اورمعصيت بي ونب ب- اور وحب أفت ، وارآف الب كعزاج كومنغير كردتي ب- بين ذنب أفت كي ابنداب- اورمعيت ذنب كيمستم موجانے کا نام ہے۔ ذنب کاعلاج نو ندامت ہے۔ اور معمیت کابلاج تو یہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو۔ کر ذنب کی مئی تسبیں ہیں - ایک قولی ہے بصیے جمعوث اور محتشر ہور گالی كلوج وغيره - اور ايك تعرفعلى ب - جيسي ظلم خيانت خلاف ورن كام كرا - اورايك ألميى مع جیسے طاحت کی نیت نے کوا اور عفائر میل فرق لانا وغیرہ -سے گنا ہوں سے بزروہ ك مب جودل ك قصد سے صاور بوتا ہے - اور سيد سے سبل وہ ب جو منسب ال ك قصد كے مناور ہو- بيدان أنا مول ميں سے مرايك كناه كا جدا كان ملاج ب يشل زنا کامعالی اُس کی صراعات ہے۔ اُلڑ توارام دیا مورت مو۔ نواس کے واسط منز فیک اورا النا دى والا مرد يا خورت ب- قوأس كو تيمون سے مار دان - اور جورى كما يب - كرجوركا فاخفى كاس وياجلك - كيونك جورى كامض ايك ايسا بحسب

جا تھے کے بیٹے کوٹراپ کردیتاہے - اور حب پیٹھا خراب ہوجا ناہے - تو سوار کاشنے
کے اور کوئی اس کاعرب لاج منہیں بعض گناہ قاتل ہیں اور بعض محض مُضرّ ہیں بینی
ہراک جُداکا نظیمیت رکھتا ہے - جبسا کہ ہم نے بخاروں کی انسام کا ذکر کیاہے ۔
کر بعض بنتی ہوئے ہیں - اور بعض حی غی ہونے ہیں - اور بعض محرفہ ہونے ہیں
ایسے ہی اِن کے مقابلہ میں گناہ ہیں مینا نچ ہمائے حضور علیہ تصلوف و استام کا فوان
ہے - الذّن بُ دَنْبَانِ دَنْبُ مِللِسَانِ وَرُدُ نَعْمُ بِالتَّوْبَةُ وَدُنْ بِالْقَائِبُ وَ هُو الشِّرا لَا اُنْ اِنْ وَلَا يَعْمِ اللّٰ اِنْ وَدُنْ بِالْقَائِبُ وَ هُو الشِّرا لَا اُنْ اِنْ وَدُنْ بِاللّٰهُ اِنْ اِنْ وَلَا اِنْ اُنْ وَلَا اِنْ اُنْ وَدُنْ بِاللّٰ اللّٰ اِنْ وَلَا اِنْ اُنْ وَدُنْ بِاللّٰ اِنْ وَدُنْ اِنْ اللّٰ اِنْ وَدُنْ اِنْ اللّٰ اِنْ وَدُنْ اللّٰ اللّٰ اِنْ وَلَا اللّٰ اِنْ وَدُنْ اللّٰ اللّ

عصبے ۔ اور سورطن وغیرہ آفات سے زیادہ نقصان رسان ہے ۔ اورجیب بد صنف قلب رطرت بوجانات يه أفات مجى دائل بوتى بين + خ كنيرام إص روحانبه مين سي ظلم بهي ايا عظيم أفت ہے۔ اور اس كى ييدائي الرك ہے ہے۔ ادرجہالت اور قسوۃ قلب اس کو مدد پینچاتی ہے کہونکی جہالت کے ساخ ہو فلب فاسی ہوناہے۔وونظر میں گرفنا رہو جا تاہے -اور ظالمددنیا و آخرت میں ملعون ہے قطیسا كي أفت كفر سي يمي زياده منحت يديد الدفالم تل است كروار طالمي وظلمات بوكا يمان كا الم مصنی یہ بیر کرسی چیز کو اُس کی غیری حکد میں رکھنا۔ اور یہ ایسا نامعقول مض لرائس كالرووس في خص وبينج تلب وكراس كاوبال ظالم بي كي جان اوراض كا إيمان ي ہے۔ اور ظلم ہی اس سے یمبی امراض ہیں ۔خبالات فاسدہ کا انواز تقبولات برمسلط ہوجا ا اورخن کا باطل کے ساتھ مشتبہ ہونا ۔ خداوندتعالیٰ اپنے اس کلام پاک میں دان لوگوںسے فيرونيان حواس ظلم كى مرض سے تندرست بين بنا بيذ فرا مائے۔ اُلَّذِينَ المنوا يُ كُرِيكِيسُوا إِيَّنَا نَهُمْ بِظُلْمِ الْمُلْكَ لَهُمُ الْمُمْنُ وَهُمْ لَمُنْدُونَ لِينَ وَلَوْلَ المالَ لَا اورايين إيان كوان ول فظركيب تع ضلط ملط ذكيا أننيس ك واسط اكن ب اوروى بدايت والع يس- اوران آيات من ظلم عض فراتب- وكالتلبسوالحق بالباطل ولا تكفُّه الشَّه كاد لا يعنى حتى كو ياطل مين نه الأساور كوابي كو نه حجمها أو يس ظلم بنزار سوام اج کے ہے۔ جوبران میں واقع ہوتاہے ۔ اور کل آفتیس سورمزاج اور خورج اعتدال ہی سے بیدا ہوتی میں۔ ایسے بی رتی اور روحانی افتیل ظم سے پیدا ہوتی ہی۔ جوسور من حنیق ہے۔اس کا علاج ابنیں دواؤں سے کیا جائے جو اعتدال کوفائم کے مدل پيداكري-اورسورمزاج كورطات كردي م غضب امراض روحانيه ميس يريمي لاك نفساني علت ہے۔ اسكي توت شہوا كے اجتباس اور قلب كے اندر فضلات جين كے مجتمع بولے سے بيدا ہوتی ہے اور بب اس کانفس اماره اور امس کا اعتدال سے خابیج ہونا ہے۔ بیمرض تش سوز مز (ورجیوان درمذ همک مٹ بہتے ساور یہ رض اکثر اوقات سفاک وفتک اور

اونظرونني كويداكراب -اوركل فواحشس كالموجب بونائ - نفسدت غصب ت سے امراض حبمانی اوردوحانی پیدا برئے ہی جبمانی جیسے سو در اج اور حوارت کی خدّت اورخارا ورورد سروفيره اور روحاتي جيسي ح است غريزيه سيخون كالمخزل وعا الدون كى روستنى كا قلب مع منقطع مونا اورجيد بعيرت كاكورموجانا اورض كأجيم مزرت سے وسطیدہ بھا دئیرہ دغیرہ خصب کامرض منزل و کئے کے بہت مِقاب، توایف ریس وقتل رویا ہے - علاج اس کا بہ ہے کہ اطن کا ننفیہ کیا جا كل فواسطس سے اور ضميركوتمام قبائے سے واك كياجائے۔ اور خوابشوں كى كثرت اوقلب سے زکال دیاجائے بد غُى و رام زخى روحانيديس سے إيك عرض غور ب يعنى قلب كا خوام شوں كے وصو يس اُجانا- الله تعالى اس سے منع فرانا ب الائفة و تكم الحيدو الله الله العني اے لوگو ونیا کی زنرگی تم کو فریب اور دصو کا ندوے ریشی تم اس کے دصو کے میں نہ آجا ای مرض صب کی نشدت سے بیدا ہو المے - ادرجب یہ فلی میں سنعکم ہوجا اے نو سع حد بیدا بولدے بیمواس میں سے مجتری آک شعاران مونی اے حب مع تنم بعيرت كدر بوجاتى ب- اوراس معطودك دورب بيدا بوتيب اورقلب ایے نبائی کے سائھ منٹیر بروجا ناہے غرور کا بطلاح یہ ہے کہ معا لات نباست اور خداکی مزرنش کویش نظر کھے جنا کی وہ تیامت کے روز انسان سے مخاطب ہوکر رَائِيًّا-نَيَّاتُهُ أَلْإِنْسَانُ مَافَى لَا يَرُبِّك الكِيهِ لِيرِلْلِّذِي خَلَقَاتُ مِنى الْسانُ تَعْم الس مينز نزب يدوردگار كرم كى فدست يس سي تقي كويداكيا ب نافهان او سناخ كرويا + اور به كواس وفي المستنفاد على اور ستنفاد على فائل د ہوگا۔ فرور کا علات یہ ہے ۔ کہ گذرے ہوئے لوگوں کے حالات دیکھے ۔ اور اُکن ع يحت مامل كرك - اورموت كوير دقت يا در كه م عَفَلْتُ إلا الله رومانيدس سے ايک من خبيث فعلت ہے . بيغور كي شدت ے۔ کیونگرفلب جب اپنی خاشات دس مغود ہوتا ہے۔ ضاکی طرفت فافل موجاتا

ب غندات كوباايك باول ب جوعقل بركفة ملب باصطاكا عارضه ب جودين كے مزاج كوفاسدكرديتا ب-اوريه ايك بدوه بعدجوع فان كى روسشنى كوروك دیتا ہے۔ مادواس مرض کاغضب کامجتمع ہوناہے۔ عبل ج اس مرض کا یہ ہے۔ كُنْتَقْيْد كيا جائے-اورعذاب ألبى سے فوت روه رہے ۔ وراس كے ذك وبنے والے عذاب سے در ارب اوراس کے مصدا ورغف کویش نظرر کے + یجب قدرام اص او منتیس بم نے ذکر کی میں ۔ ان کی علامات اور است داوانتها كالشيرع نهايت طويل بع علم ندير كهر يوسف يده نهيس كم ني كتاب كي درازي نون سان اورنس كياريو كرسى عارك كل حصر ايك أناب مي نسي ما ادران امورکی نشرے کے واسطے جہم نے اس کتاب میں بیان کی ہیں-ایک کتاب عدیٰی ملسفے كيونكر برمض كے واسط سبب اوروض اور علامات اور ابتدا اور انتمااور علاجا اوراد در مرا كانه بي يريون ادوير مؤده بس اور بعض كريس. در الاسساني اماض میمی روحانی امراض ہی سے بیدا ہوتے ہیں . گرکم عقاطبیبوں نے تشریح امراض حیمانیہ یس رومانی امرامن کوشا س نبیس کیا ہے - کروکدان کا جلاج ان کے قیضہ سے باس تھا۔ حالائكمان كاعلاج شايت مروري بي كيونك يرامن ديناوي بي اوروه امراص دين وس اورونی امرامل کی آفت نراه دموقی ہے کیس اے طالب ہم نے اس کتاب میں تبرے واسط امراض رومانیہ کے جو کلیات شف دور بیان کے بی اور مختر طور برأن ك أستا ورمالجات كاليمي ذكركياب - الرقواس من ورع طور عدال كريكا توجزئيات كے دروازے بھى تھے كيل جائيكے ۔ اور توطبيب صافت ماسېر امراض ن امعالج بن جائمگا-بس تجه كولازم بى كەچابدە جۇنىس كے واسطى بىنىرى مدا ئوب اختیارکرسے ، کرترا پردردگار بخد کوسخت کے ماست کی بدایت فالے جیساکاس نْعُرُ الله عِهِ وَالَّذِينَ جَاحَدُ وَافِيتَ النَّهُ لِي يَهُمْ سُبِكَنَا مَدَاثُ الله كَنْعُ الْحُسُونِينَ مِنى ج وگ بمادے را ہیں جا ہر اکرتے ہی ہم ان کواینا م سنتہ بتاتے ہی اور بینک اللہ نكوكان كسائق وسعالب بحمار واسيدري وسانى محت يمغ وربور فالبكى

ہرائ سے فافل نہ ہووے کیو کی آفت ہے تاب ہی سے میسار ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اوراگر توقف کے مض سے غافل ہوا یہ النک کہ قلب بائنک سیاہ ہوگیا یا سوئزا کی اس میں طا ہر ہوئی تو پھروہ علاج قبول نہ کر مگیا اور نہ دونوں جمان میں اُسکو صحت کے بھیب ہوگی کیب اسی واسط بھے کو فعیرے نہ کہاتی ہے کہ قلہ کے صبحے رکھنے میں کو سننٹس کر اور اورائس کے مض کو حاد زائل کرنے ہے۔

ادوبه رُومانيه كابيان

معلوم سورة قلب كزئندرستى اوركال صحت بغير كالماتبي كحصاصل نهيس وسكتى صِكِي سُان مِن وه مُووْفِها بِهِ - مُوْجِطَةٌ كُمِّنُ زُبِّكُو وَشِفَاءٌ لِيَا فِي السَّبُّ وَرَجُ وَحَلَيْ وَرُحْهُ لِللمُوْمِينِينَ مِعِنَى يَوْرَان تُربِينَضِيهِ تَ بُرْنهاك سِكِ إِس سے اور أَسْفاأُك اه إمن كي جوسينه مين إلى اور بدايت اور رحمت مؤمنوان كيواسط - اور فرمانا ، كوُنَيْزِيلُ أُ مِنَ الْعَزَانِ مَا هُوَسُولَا وَدُكُ فَي لِلْمُؤْمِنِينَ يعني منازل كرت بن قان سے ووريات إسمناين وشفاا ورومت يسمومنون كواسط وكذينية الظيليدين الكخسكا واد اور نهیں زیاد و کرتاہے طا لمول کو مگوفضان میں بیس فرآن نشرمین موافق کیواسط ددا اورمنافق کے داسط من بے مومن اس میں مصففایا گاہو۔ اور کافر کو اسیں بااورصبت دکھائی دین ہے ہیں اے طالبوٹم کو ان رم ہے ۔ کو کتاب آہی میں شفا الاست كرواوراس كي بل خطاب كومفيوط يكروناكه ال كفطاب س سرواد بهواد اس كاعذات على الدوائد الداب ويمام الل روحاف كرس فاسع بوع بي تو ادویہ روحا بیم فرده کا بھی ذکر کرتے ہی جو لفوس کا علاج ہیں۔ اور جن میں فلوب کی شفا ہے یچھکولازم ہے کران ا دور کومعلوم کرے ایٹر کل کرے بھر جومفرد استعمال کرنیک لابت ہو۔ایکوموداستعال کے ۔اورس کے مرب ستعال کرنے کی فرورت ہواس کو الفت ادويه مومانيس سے ايك نهايت وافق ادر برناص وعام كے لئے مفيدوا

الفت ہے۔ بشرطیک اعتدال شرعیت سے اس کوفاج نرکیا جائے ۔ اور یہ الفت رحمۃ البی میں بوج دہے جیسے کہ ضاور تر تعالیٰ فر آیا و گؤانفقت ما فی الْدَرْضِ جَینعگاماً اللّهُ تَا مَا فَاللّٰهُ مَا اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

بس ببالفت اسلام صلحت اورشرى فمن اورمقلى دواب مخالفت اورتنا فرك امراض اس سے زائل ہوتے ہیں۔اور دین ودنیا کی مصامتوں پریشا ال ہے ، الكور ومانى دواؤل ميسے ريعني بي بي مجيب بياح الاٹرا دريرتا يُرد داہے ـ كالم افر نی اِس سے امنابع ہوتی ہے۔ اور اس کی اقسام میں بہتریں قسم وہ ہجوا دام نشر میں کے قیام وسائف بواورخود العدتعالى فاسفاس دواك استعال كاحكم فراياب -اوربيك معنى كماير ب او گوائی با بہنے تیر اور انتفات کے جانے چاہیے اساتعالیٰ ذاتا ہے۔ لیک البیر ٱڬْنُوَ لَوْ الرَجُوْهَ كُورِي لِللَّهُ مِن وَالْمَعُ بِ وَالْمِنَ الْبِرْسُن مَن بِاللَّهِ وَالْبِورُم اللَّحِدِ مين (اے نوگو) يرسي فقطنيكي نبيس بوكر عم إيناموند ششرق ياسزب كي وات كرلو بكرنيكي السي مفس كى برجو المتدير اورروز آخرت برايان ركفتا بوء تُنفَوٰ ي ردعاني دواؤل ميسے يه دوانهايت نافع محاورمون كے داسط فلپ كے مغادب كرف اوراس كى اورت دوركرف كى واسط بنايت مفيد بواورا باعقى ل كسيند كم ويصط شفا ب- الله تعالى في اس كاستعال كايمى مكم زوايا بي جناغ فالماب، وَالْكُونِينَيَّا وَفِي لَمُ لَبُاعِ بِين إساال عقل مجمد معتقولي كرو-اور فالماس وَنُوْوَدُواْ فِاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ الدالمُتَقَوِّى يعنى توشه ماصل كرو اور مبيك بهتر توشه تقوى

﴾ کشّقک تُکیف خدا پر بھر وسرکرنا ہے بہتر دوااور نہایت قوی الا تُرہے سینہ کا تنقیبر کرتی ہے -اور قلب کو قوت پہونمیا تی ہے۔ یہ دوامض ناخ کل دکھوں کی دافع ایر مرضوں کے دور کرنیوالی ہے -اور اس کے معنے یہ بیں کہ محال بیض انبطان متقطع بوجانااوراس كى جناب ميں رجوع كرنا حضور رسول ضرا صفے اسد عليه وسلم في ذوا بي اس مَنِ انْقَطَمُ اللهُ اللهُ كَفَاهُ اللهُ مَكُلُّ مَوْ مُنْ يَعْ خَصْ صَاكَ طرف متوجه بوتا بيند فرائل كى برايك بمتى كوكفايت كرتا ہے -

جھے ادیونی نس کئی جیب دوا ہے۔ نشرادر شہوت کو باکل روک دبنی ہے۔ اور فضب کو فائس سے نیکال کر اسلاح کرتی ہے۔ اور فضب خوالیہ ہے کا بھی خداوند تعالی نے حکم خوالیہ ہے نیکال کر اسلاح کرتی ہے ۔ و جَاهِدُ وُ الله الله کی کا بھی خداوند تعالی نے حکم کی راہ میں جیا کہ اللہ کو اللہ ایک کے اللہ ایک کی راہ میں جیاد کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنا راستہ بتاتے ہیں ہیں بعنی ان کے دلوں کو اپنے مشاہرہ سے محت منایت کرتے ہیں ۔ اور فرات اور در ری کا مرض ان سے دور کرتے ہیں۔

روں اور است الله والے مل تبائح اور فراشس سے باور کھتی ہے ہو شخص احکامات البی کی مخالفت سے شرم کرتا ہے مضاوند تعالیٰ اُس کے عدّاب سے شرم کرتا ہے۔ حضور مدید لصّدوۃ والسّلام نے فرایا ہے - اَلْمَیْکَا اُسْمیکہ کُلیْنَ ایکا بُسکین میشی میا ایمان

كى ايك شاخ ب

حوق اودیات رو انبرس سنه ایا عجریب دواید جیناا ورفور و فیره امراض کو دورکرتی به حاا ورفور و فیره امراض کو دورکرتی به حادرگذا مون کی نکلیف اورد که فلب کو بهین نبیس دیتی اور به وود والرسک به جوایی استعمال کرنبول نه سه عذاب کودخ کرتی به محداوند تعالی نے اس دول کے بائد معالی کرنے کا بھی حکم فرویا ہے ۔ و کھا تی بندا ف سین محد سے خوت کر و اگریتم مونمن ہو ۔

دِیْنَ مبدواؤں سے نصل ورسنز دوا ہے اور بدوامرایی جیرو جوان کے واسطے مقید ہے اورم دوعورت بب کوفائی کرتی کو۔اوردین کیا چیز ہے گراہی سے ملکرہ این براجانا خداوندتعالی فرنا ہو ۔ آلاکٹراکا فیل الدّونِ قدائی تِنالم شہد مین انفِی فکٹ یکھڑ بالٹٹا انڈوٹ ویوٹون بالڈونکی اسٹی الکٹر و قانوکٹی بنے دین میں زہر وسسی

مر الزاروحاي المعلج الدام م لامع: انبیں جبی اللہ بروکی ہے بدایت کرای سے کس فر کفر کیا توں کے سائته اورخدا برايان ديابس بيشك أس في محرد سنكى كوصنبوط يجوا اللي حكم يد دواسبل بوزبان ك نسوات اور ناكامياني كربخاركو دوركر تي ب- اور دِال كواس المينان بهونيتا الميدين الأرتعالي فرلما بح الذين المنوا وكللمونية تلويهم ون كِنْ الله أكريد كِلْ الله تعلم إن العُلْق ب في يعد والدايان ويم إن ول ذكواتبى سے اطبينان ياتے ہي خبردار ١ اس يات كونوب من لو) كد فركاتبى يس ول احمان اتي و کر بہتری ادویہ اور ب زیادہ نافع ہے۔ اور اس قدر بیار بوں کو نفع کرتی ہے عُين مُعْيًا حُبِيرياً سَعُود كُر شهوات ونياس دواكي لعنيات فدا وندتعالى في قرآن نريف يس جابجا فرائى بعد ورايبان كواس سعرست براتعاق بي ينايخ فرأ لكب إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ لَفَا دُحِمَالُهُ وَجِنَتْ قُلُ مُكُمْ وَإِذَا يُلِيتُ عَلِيْهُمُ الْمَا قَهُ زَادَتُهُمُ إِنَّا میشک موس وی دوگ بیل کوب فداکا ذکر کیا ماتا ہے۔ اُن کے ول خوت زوہ بیجا یں۔اورجب اس کی آیتی وان پر راصی جاتی ہیں۔ان کے دمان کوزیا دو کرتی ہی اوريز وأم ب- وَالدَّا حِينِينَاشُ كَيْتِكُوا وَالدَّاحِيَاتِ اللهُ لَكُمْ فَيْمَ وكبغوا عضائا يعفد فداكا كزت كسائفة ذكركر نوارع واورمور تبي وان كدوا عط السرتعاك في مغفرت اورنواب كثيرتيا وكرركاب-مراوا صبت رومانی دویات میں بروائمیب وغویب از رکھتی ہے تہم امراض کے فاسداده اورا خلاط كي فسل كي سهل عي فنوس كارد اكل سع يا كال سقيد كرديق تنوب كوفوش ب ياك مها ت كن يكي اليما ول والإناب تريحانا مِنْ رَبِهِ فَالْجِنْ فِي لِعِنْ إِحْسَتُ مِنْ عَدِي فِعْ كَالْكِيرِ لِهِ عِنْ وَرِياحَتُ كَا مِنْ وَ بوك بياس كالميشه رب اور لذابت فياسه وامن را خداد در قالي في اين في كرى صل الدعب وسلم كى زا ل يمن ترجان يدابل واضت كى فروى بدي فا في صفور فراك ين المُلُ عُنْفِل اللهِ فِي اللهُ فِياحُمُ أَمُّلُ شُغْلِ اللهِ فِي أَلْا يَوْفِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ في

یں فدا کے کاموں میں شغول ہیں دہی آخت ہیں فعا کے مشاد و بدار می شغول اور مضرت وسف ع ك تنسير في أناب وتما أبرى الشيئ النفس لا تكارة بالمبودين صرت زنافالى يى يى اينفس كى ريت ظايرنيس كى يى فنس رائى كا اً لنَّنْ هل روحان دواوُل مِن زبر سجى ايك لانان دواب، نغع إس كانهايت بيتن اور ظامرہے پیفونساستھال ہی سے ظاہر بوجا کہ محرص کی جوار نت اورطبع کے بخار کو بہت جلددُور رائ ، اورزبر كما چيزے دنيا و افيها و نظر حقارت سے و كھ منا اور قلي اس كى مبت كودور كرانا الله تعالى إس كاستهال كي طوف اين بندول كو ترغيب ولاي ك وسط فراكب ماعند كويند وماعند الله كات وين تهار إس وكي الدمناع ونيام بيك روزفنا اوزحتم وجائر كاادراشك إس وجرب ودبويد إتى سيل م المسكمة بندادويات روحانيهس كنية بيضاطمينان قلب بهت عده دواب مومنول ك سينول كواس سے شفا ہوتی ہے اللہ تعليا اس كے فلى ميں فرانا ہے۔ مُوَالَّذِ سَيَّ ٱفْرَاكُالْكُلِينَةُ فِي قَالُونِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْعَادُ فَالْمَيْمَانًا مُعَ إِيْسُكُونِمْ بِيضْ هُواكُ وَا پاک مہی ہوجو سکینت یصنے احمینان کو مومنوں سے وبول میں نازل کرتاہے ناکدان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ کرے اس برسکینت کی دوائنز اردشرور بطوس کے ہے۔ جوجوارت غرز ميكوزياده كرتى بيديني ايمان كو الشوق روحاني دواؤل يرعجب بريحالاثر دواب يطب لقايس ودول كي بمت المراصاتي اوداميدكي منزل كادب المتدنعالي فراناب من كان يَرْجِعُ القالة الله فَاتَ اَجْلَ الله كان وَتَخف فداس طفى كى الميدركمتاب راس كوچاسي كراس كى لاقات كان كركم كيونك نداكا تقرار ده وقت عزورة بنوالاب-الصِّلَافُ ياسِي دواب كون كذب كتام ربر بلي اثر دوركرديتى عادر تغيلورى نیبت کروفریب اور مفایازی مب کودورکرتی بی فیاه می رگون اور اسمسال کی قباه و میمال کویتی ہے۔ ادرای کے استعال سے صحت اوراس

له يا معرم كى رساني ذبن ب وردسيا ق وأن سع صاف سلام برتاب كرية قل صرت وسف علا بينا وعلي صافة الماساء الماسية والماسية الماسية على المسام كالأولية والماسية على المسلمة الماسية الماسية الماسية على المسلمة الماسية الم

اور کا سابی کی ترند کی نعیب ہوتی ہے ضراو ند تعالی اس کے استعال کی ترغیب قرآن المريف المسافرة أوجينا فيداس كاكلام سبع هندارة م ينعم الطهاد يون وسدة فهم ميني تیامت کے دن کی سبت و اما ہے۔ کوادن ہے میں س سے بولنے والوں کا أن كا يك فائرة كرتاب 4 ا کھنے ویر م اکھنے وی قانے واسمنوت کی ہوجے اور ناکامیا نی کو دور کرنیوالی ہواور حالت اصطرا ير مبركرنا نهايت ماض اور زيادتي شفاكا موجيهي جناني فيفدا وند تعالى في أمله- أمكرة يجبب للغنظه إذادكاة ويكتشف الشبئ يخصا كسواكون ب جومعنط ك دعاكون فالكب اوريان كواك سعدوركزناب اوروومرى فيضاوع نفالي كارشاهب فكرن اضعل في تعمُّم في مُنها في الإنها والله على الله عَمُون الرَّحِيدُ من موار رُوست كعاف كانسيت فداونزنعالى زائب كروطض انتياد فاتنا ودناوارى كاعث مضعابو ادر کھانے کو اس نے کھے شیاب ہیں اگر وہ مردار کے گوشت کو اس معذف سے کھالے دیم الی سے سرانی کے تصب سے تو انبر کی ان دنیں ہے۔ اور میٹ خداش کو مخفظ المائيروس كرنوالاب -النظلاكة روحاني دواكل مي سيروا نداين إكيزه اوزمنيس ب مواس كاستعال يدنس ئى تام خباشتى اوركثافتى دور بوجاتى بى گويكە يە ۋاستىس كى كىغ لو کھول دینی ہے۔ اور ہرسدہ کو رفع کرتی ہے۔ طیارت کی دو امیت آہی کو مذب کرتی ہے ۔اور پرکنی دواؤں سے مرکب ہے جمید اعضاد فا ہری کا دعو نا پاک یا ن-اورغوام باطن كالميشف اورصاحت بافي ميني صم سه باك كرئا مغداوند تعالى في أن كوك ع خردی ہے جواس کے استعال سے شفال کتیب جنا پند فر اللہ ہے۔ المَّوَّا بِنِنَ وَيَجِبُ الْمُتَكِيدِينَ لَمْ يِعِنْ بِنِيك اسْرَاعا لِيْ الْوَبِرُكِ والول اور طمارت عال كرنوالول كودوست ركمتب-المقلق الخسن يعن يكمانى يدووافا من كريد كمانى كرمن كيديد شارت مغيدادر زوداتن الماس من كاس دواك ما تقوال كرنا تمان مزورى ب- ورن

ورنديه الالن من مبت مبدر الاكرك واين كي قباحت كالوجي بعد مصالحة خداهند ريم والكب - الثَّلَا يَانُ بِاللُّوطَانُ السُّوهِ عَلَيْهِمْ وَأَيْرَةُ السَّوْءِ وَغَيْمِبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكُلَّنَهُ حُدُهُ لاً لَهُونَ عَلَمْ مُوسَافًا تُ مَعِيدٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إلى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ من رنود انہیں پر برائ اور میست کے چرای اور ضافے ایسرانا عضب الال كيك بعداوران كولعنت كى ب اوران كواسط مرح برت براهمكا للبع نِيَا ركر ركها ہي۔ نيک گماني كا تواب جنت بواھ يہ دواگوايک بچون مركب ان اوري افا فيہ سح ت اہی کی وسعت کا خیال کرنا۔ فعد ارتصوصہ رکھنا۔ اس کے فضل کا اعتما د کرنا۔ ائس کی عنایت کے منافقة شک کرنا -ائس کی کمال خشمش اورجود و کرم کوجان لیسنا اس کی مغفرت کو محیط سمجھنا۔ اس کے کمال اور اپنے بشریت کے نعص کو بیش نظر بكنارس جب يرمب دوارس حمع بوكئيس تب ان سب سيحسن فن يبدأ بوّنا بيئه. سى بررك لاكها المصافول ب من أحسن كلتَّه ما الله كحسن الله المطل اليد بعين المُنْحَةُ وَعَنَفُ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنِيهِ وَمَا تَأَخُرُ يِعِنْ جِشْعَص فداك ساتفة سنَط ر کانے فدائس کی طرف رحمت سے ایمی نظر کرتا ہے اور اس کے اعلی سے كنا وخشس دتاب

العقة موصانی ادویات میں سے یہ دوااز الدارات کے داسط نہاہت بھروسہ کی ہو العقیہ موصانی ادویات میں سے یہ دوااز الدارات کے استعال سے مرمن ہوئے کی الوت اور مضاف کی شدت باکل جاتی رہتی ہے۔ اور اس سے حیا اور وقار ادر احیش کی راحت اور طمع کی قلت پیدا ہوتی ہے ۔ اور عضت کیا چیز ہے۔ قلب کا آسوا سے روگردانی کرنا اور گنا ہوں سے بازر ہنا۔ ممالے صنور علیالصلوق و استلام فرطانے اس جس نے بیف و ان ہیں سے ایک عجیب الاظ دوا ہے ۔ پیدائیں اس کی عضد اور عین تی اور اس کی عرف کی عین غیظ و عصد جسوقت احتدال پرت کم موثا ہے۔ ادر اس کو است اس کی طوت و حوی کرتا ہے۔ جو روحانی اور بی صفوں کی می قطاب ۔

اسى دنت إس كوغيرت كمت بن غيرت وايول ادر فباحتول سے روكتي ب اور فوا سے إذر كمتى ب مان يوكوان إتوں سے خدا و مز قالى نے منع فراياب اس واسطے يد غیرت بھی اجھی ہواسی سے جور و بھول اورجان ال کی حفاظت کیجاتی ہے اوربہت ا وائد من اوائد من اور معن التحديل بيغيرت جالت مع من بيدا موتي ترجيل سے خلاف شریعیت کام سرز د ہونتے ہیں اس دفت یہ خیرت بُری ہی اسکو در کراچاہیا بي امراض وفس برطاري بوتي من صبيح ذبك المدملة في اور فركسة وفيره ساكثر وفھری سے بدام والے ہیں -اورسود فع منزلا سورمزاج کے ب اور فیم بنزار حقیقت ك بع جبكواعتدال فراج كهنا جاسيط ادراعتدال فراج بي صل صحت اورم دواُ وُں کا سردا ہے ہیں جیب قلب نے حقائق سشسیار کوھا میں کرلیا۔ تو گھیا اُن کو اسط است ورد کمما حبیرخدا و دونما لی نے اُن کورید اکیا ہے۔ اور اُن کا بیان فرایا ہے دیں کر وفن قل شکوک کی آفات ورهنون کی بلیا سے بخات پائیگا ۔ اس فیم کے واسطے رسول لداصل المدهيرة سلم في العدنوا في سع إس الح وعافراني عن أو نَالْمُ شَيْرًا و سُكَاعِي مِني الشيا يسي كروه ين زيني أن كي تقيمت مجمكود كها اورنيز يمي صفور ف دعافها في بواللهم أيالا النفت كُفقاً والدفت التباعمة وأرباالماطل بالطلا والروق فالمنتبا المبين ے اللہ بم کوحق بات دکھال الیساند موکہ بم حن کو باطل مجیب اور بم کواس کے انتاع ن توقيق وسيد ماور إطل بم كوباطل وكها (يعني تم باهل كوفق نه مجي مين) اوريم كواكسس ير بيزكرنے كى توقق وس محضرت اميرالومستىم على بن إنى طاله وجن کے خرکوندیں مرمنر وایا مرحک واسط وارین کی غربی اس بات میں ہے ناب الدوس أس كم فهم اور سي و و صد خدا وروشخص به كشاب كرم برياس تیاں اسے فیم اور اس سری کوار مے میان میں جو کھیے۔ اس کے علاوہ اور جیزے۔وہ خدار افرا پردازی کرتا ہے ایمنی ان دونوں جیزول کے علا وہ سریام اور کے بنیں۔ ایسے کی توار کے میان میں یک کافذرتا تھا میں میں جماداورفق

لے احکامات بھیے ہوئے تھے یہ کا غاصعنو رصلی اسدعلیہ سلم نے آپکوعنایت کیا تھادنزی وْأَن شْرِين مِن مِت جِكُما سِ فَهم كى آيات مِن - إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايَتٍ لِفَوْمُ يَعْقِلُونَ يَعْ ينك اس مين نشانيال بين المعقل كيواسط وليو في يَعْلَمُونْ وَلَيْوَمْ مَيْنَكُ كُولُونَ ان الل علم كيواسط اوران لوكول ك واسط بونفي منت ماصل كرت جي -بس الى ب اات کامغمرم فیم استیادی کی طاف رجع کراے 4 رِّمُ أَةً الْقَرِّ إِن لَينَ قرآن تُربِينَ كَا يَرْصِنا جِي الديه مومانية مِن سے ايک جون كيرو مرخاص وعام کوفائن کرتی ہے۔ اور ہمیار و تندرست دونوں کی مقوی ہے اس سے ہم قلب ورروح كيواسط كونى ووالهبس و خود الشتعالى فراتلب كان اليَّكُن يَ مُفَعَ المُؤْمِينِينَ ينى نصيمت إمان والول كوفائن كنى يس كلام آلى فيمت س والراسا دواہے جس سے اللہ نفالی بہت بون امراض کوشفادیتا ہے۔ اگر پڑھنے والاز آن شریف بڑھتا ہے اور اس کے مضامین کو سمجستا ہے ۔ تو اس کی مرشال سے ہے جیے فی شخص ایسی دواسے رہا علاج کرے سی سے افعال وفواص سے فود واقعت نر بو۔ اور پڑھنے مالااس کے مضامین کو بندیں مجمعتا تب وہ اس مربین کی مثل ہے ۔ جوطبیکے کم کے بوانی بول کرتا ہے نود دواسے کئے تسم کی واقینت بنیں رکمتا ببرجال دولوں طرح لے دوا کا استعال کر نامحت کا موجب ہج اورشغا اس سے ماسل ہوتی ہے بیشاناً ایکشخص ما نتاہے کہ مقونیا مسہل مغاوہے اور ایک شخص شہیں مبانی ہے پیمروونول سہال صفرا ك واستط سقونيا كاستعال كرس دوان كو برابرةائ بوكا - ظرج عال مزددت كروات دواكا استمال كدومى عالم يربتر بروادت مزورت استمال بركوب ميدو خفر في الديد المعانى ومفامين كا عالمها اورامير مل مبى كرتاب وه فور كل فورى اورجو يرستاب اوعل مجي رئائ كرجاراً نبي بوده فرركاطاك وميكالله ليؤر إمن أيشكه معيكوفداوند مهامتاب اینے فررکی بدایت کراہے اور بوخص پڑھتاہے اور المبرعل شیس کرانہ اسکو جھتا ہے ۔ وہ المعقود كي بيعنى في حير كلم بولئى مو اور رحمت ومنفرت كالميدوار بوالدرات أُوالب مَا كَاعِنْدُ ظُلِنْ عَبْدِي في في من الله بندوك كل كيسا من بول ميساميرك

یاس سے بھاگ جلتے۔ اب نی کی تحقیقت کا بیان آیت کے اس آخری صعیرے فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فالامرة فاذاعرمت فنوخل كالشوالات للْهُ يَجِبُ الْمُنْوَ يُكِلِنَ } يعض إن وَكُول كي قطاؤ ساورنا واقفيت كي شانيون سے درگذركر و-اوران كرواسطمغفرت الكوادر مرايك كام مي إن سي مفتوه فين اورجب تصرمهم كروتوبس فعابى يرتبروسكر وميثك خداوندتعا في بحروسه كرينوالول كو دوست رکھتاہے معلاب اس کا یہ ہے کرجولوگ نا واقف ہیں۔ان کی ضلا دل محر مرکزر ماسية اورجوكنه كارايداك كواسط دعار مغفرت بياسيد اورج عفاسد مي أن سے سٹورہ لینا چاہیے۔ تاک اُن کے ال فوش ریں یمطلب بنیں کہ تماری دائے ناقص بی-اس سبے سے کٹم کومشورہ کی خرورت ہے۔ ملک محض اِن کی خوشی کیواسط ن مع شوره لينا جا ييد اورجب فركسي كام كاصم تصدر لوتب يوزم كوكسي كاشوه ل طرورت بيس ہے۔ ييونك ووقيقت فقط تهارلي بي راسے كافي ہے۔ بس اس وقت فداک رحمت بر محروس كروكيونكر مال تم بو خدانما سانف ب يه ربى كاعل محبت اور دلول كميزب اور تنيركن اور ثنا اور أواب كرحال رنے میں عجمینے نظیرخاصیت رکھتاہے۔اوریہ ایسی دواہے کہ تن نہاہی بہت بڑا كام كتى ہے كسى دوسرى دوا كے سائھ اس كے لانے كى چندال فرور ن بنيل ہے ل کے استعمال کرنے سے موب آئی اور عنایت فدا و ندی پیدا ہوتی جے مبیا کر حضو رسول كريم عدومل الارتمايت وبتسييرف الشاوفهاباب مدانة الله في عوف المعبد إحام الْعَينَدُ فِي عَوْنِ الْمُصَلِيدِ لِيني الدَّتِوالى بنره كى الداديس رسِّنا مع حيب مك مينو انے بھائی مسلمان کی مدادیس رہتاہے د المنتبألة محت نف نيتر كم كمالات ميسيرية ليك كمال بعب اورية كمسال إن ووائوں کے استعمال سے میدا ہوتا ہے سلانوں کے بڑے دائے کا مون میں اُن لی نیا بھے کنی۔ اور صرورت کے وقت والی جان سے اُن کی احداد کرنا اور اُن کے کا کو عالد كالا يزود المادون المداد المداد

ازالفمسسنالي

ل درستی میں بمر آن کوشسش بلغ کرتا آخرت کے کاموں میں جما تنگ ہو سے سفت النفاني حفائق ملوم اورتهذيب اخلاق كوحاص كرنا جسوقت يرسب دوائيس فاكسنتعال کی جاتی ہیں قمیر قتلت نبالت کیجالت پیدا ہوتی ہے۔اور برمالت صحت اور راحت کا كمال ب- بملص حضور سرور دوعا لم صفى القد عليه وسلم فرمات بين - إنَّ الله يحبُّ الرَّهُ لِلْ النبييل الويع يعف استعالي برميركا رنبيل خص كودولت ركستاب جيسة شرعي كامول یں ورع کا اعلے ورجہ ہے ایسے ہی طبعی کا مول میں نبالة کا انفشل رتبہ ہے۔ عرض یہ کہ یہ موا شایت بی نافع ہے جو تنص فضولیات وی متفرق ہوائی کواس کی از در در در در در يسي كطبيعت كوليد زردكى صرورت بوتى ب-اگرچداس دواكام و تخب - گرنفع بهت رضى ب- اورفائن ميى اس كافعامر عيب حدود رسول فداصل الشرهاية الد وسلم فصفرت اومرره كووميت مائى ب - نواكس ين ورع كاحكروايا ب جسك العاظم مِن - يَا أَبُا هُرِيرُورٌ أَنْ وُرَعًا لَكُنَّ أَغْمِيلُ النَّاسِ يَعِيدُ أَكُورُ وَرَعُ تسیار کرب لوگوں سے زیادہ موادت گذار ہوجانے گا أَلِحِكُ لَهِاتًا .. ضراوندتعالي كاطرف إيك شفاه -جوبندول كومراك دواك تردد مان سے بے برواہ کرتی۔ اور اس کے ماصل کرنے کے بعد معالجات کی کھے حزورت نبيس رہنی۔خداونر تعالیٰ کبسی بلادانسط ہدایت کراہے جیسے اپنے رسول حضرت سرورها لمصلى لمدعلية أله وسلم كوبهايت فهائي جنامخياس بهايت كي حقيقت سے وہ ورخروتاب - ماکنت تذری ماالکتب و الدیمان ولین جعلنا الفات تخدِی به من نشاهٔ مِن عِباد نایع اے رسول مارے بدایت کنے سے ساتھ زجانتے مقے کا کتاب کیا چیزے اور ایان کیا ہے۔ مرتمے اس کتاب کوایک فور بنا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندول میں سےجس کو چاہتے ایس ہدایت کرتے ہیں ور تممى المدتعالي واسطه سع بدايت كرتا ب- اور ده واسطه خيرالبش شغيع روز محشرستي السادات وصاحب السعادات حضرت محدبث عهدالعُديثيّ إستُ أثنان مي فراآب وَإِنَّاكَ لَتَهْدِيكَ اللَّهِ وَاطِمُسْتَكَوِّدُ صِدَاطَ اللهِ الَّذِي الهُ مَانِي السَّمَةَ وَمَانِي آلارْمِنِ الدَّالَ لَلْهِ تَصِورُ الْامُورُ في بِيغِ بِيَّك الم وسول تم سيد سے رستہ كى بدارت كرتے ہو - سيدها رسته اس خداكا جسكے واسطے بن كل چيزي اسمان وزيمن كى خبردار خدا ہى كيطات كل كام رجوع ہوتے ہيں - اور نيز حضور عديه وعلى الم الله واست كى في اليا ہے مراحت الكنار تحمد الله ها الله بينے بيك ميں كى بى تى حمت بوں 4

الغرض جب بندہ ہذایت میں سے اپناپوراج عند کے لبتا ہے ، پیمرائس کو لگا کی عزورت نہیں رہتی بس اُس کے واسط بہی صروری ہوتا ہے کہ جسیت کے موافق چیزوں سے اپن صحت کو قائم رکھے ۔ اور حفظ صحت کے قوانین سے پہلے طور رتب کو آگئے واقعیت ہوگی

ك مون ى كاده فهور بيموس بر بيرده والما بوا درشا بدكوشا دي سوك دي م

روحاني صعب حاسل كرنے كے واسط إن دواؤں كے ستعال وستنول مونا جانيك اورمعالج كواس بات كامعلوم بوجانا نهايت هروري وكرشا في خيقي فداو ند تعالي وداي شافی نبیس دس دواور کومن خدا و نرتعالی نے شفاکا ذریعه بنایا ہے۔اس سے ربور احکام جاری بہتے ہیں ۔اوراسی کے اوراساس مبودیت کی اُنتہا ہو فئی اُرداللہ أَنْ مُدِيةٌ يُشْرَحُ صَدْرَةُ لِلإِسْكُمْ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِيلُهُ يَجْعَلْ صَدْدٌ فَيِقَا لَحْرِجًا كَأَنَّا يعَبُغُدُ لِي الشَّهَاوَ معنى بين مِن حض كو ضاه زنتمالي بدايت كرني جاسمًا بي أس عجمية لوقبط نودا سلام کے اسطے کھول دیتا ہی۔ اور جبکو گراہ کرنا جا بتا ہے اس کے سینہ کو بت تاك و تارك كروتا عالى إكرده أيمان يس عرامتا به -ده بجون کیپرجس میں کل ادویہ کے جمیسے زاشا بل میں -اور تمام امراص کیلئے افع اور مغیب مداسی مون ب که اس کی شل دوسری محون تبار کونے وتما معالج عاج بو گئے ہیں۔ ادراطباک علیں اس کی سکل میں کم بیں۔ علی کے فہم اس کی میت یں صران میں یا و موجون وحیکوطیب البی نے ترینب والے بعینی کلا طیت لا إله إلا الله محسمال مرسول الله اس سے بہتر کوئی دوا نبیب ہے اس سے بہنوں کو گراہ کرتا ہراور پہنوں کو ہرایت کرتا کا چنا بنداس كا فوان م - يُعِنلُ بِهِ كَذِيْرُ الْمُعَنِيرُ الْمُعَنِيرُ الْمُعَنِيدُ وَمَا يَضِلُ بِهِ الْالفيسقِيدُ یعنی اس قرآن یاک کے ساتھ بہنوں کو گراہ کرتاہے اور بہتوں کو ہدایت کرتاہے ایم ہنیں گراہ کڑنا ہے اس کے ساتھ کر فاسقوں کو۔اس دواکوضدا و زنعالی فےطبیعت لى تربت سے نكالاب شروع إس كاكله باور آخواس كاليمل داردرخت وج جراورشاخ اورسية اور تعيول اور تعيل سيك كالشفاس الدركيف حؤب المُسْتَكَّلُ عَلِما أَحَيْدَ الْمُؤْرِّطَتِهَ إَصْلُهَا اللَّهُ وَوْ إِلَى السَّمَالُو رَوْ يَلَ إُ حِيْنِ وَاذْنِ الرِّيمَا وَ يَعْبُرِبُ اللهُ الْأَمْسَالَ لِلسَّأْسِ لَعَلَّمُ يُتَذَكِّ وَنَ وَعِي وَال الما خاف الطافيي كياك الله تعالى في كالرطبة كى مثل كس طح بيان والي ب مسيك اكنو درخت ي جرامكي زين مي منبوط ب- اورشافين ام

اممان میں ہیونچی ہوئی ہیں۔ ہر موسم میں اپنامچل دیتا ہے اپنے پرورد گار کے حکم سے اور اسدتعالیٰ لوگوں کے واسطے اس لیے مثالیس بیان زمانا ہے۔ "اکدوہ نصبحت کا ل کریں

الكفيت

اس کا طیتبرمی دوطرفیس ہیں۔ ایک نفی کی دوسری طرف انبات کی بنفی کی جو طرف وه کروی- اور انبات کی جوطری و متیمی ہے۔ کروی طوت کوایا غيال كرناحاب جيس دداكامزه كروا مؤتلب اورسيمي طوت كو دواكانفع اور اس کی خاصیت خیال زماج ہیے۔اگریم اس دوا کا پوراتفتیلی بیان کرتے ہیں۔ ٹوکٹا ہے۔ طویل ہوئی جاتی ہے۔ راس کئے کہ یہ لاإلہ الّا اللّه محمد رسول العد کی دواا پینے خاص میان كـ واسط إكبرى ورى اورميم كتاب جابني سم يمارى اس محضرك بع التى فانش کہاں ہے ۔ بس اے طالب سارے ضمون کا ضلاحہ یہ ہے ۔ کہ بیلے نمان دواؤں کو اچھی طرح سے حاصل کرو۔ بعدازاں ان کے استعال میں جہانتا۔ ہو ملکے لوست ش ادرسی مجالاؤ- اوران کی مقدارول کوخوب امذا زه کراد - کیو کر حب دو د الباده اوتى بو- توده بحى زمر كام كرتى بع-اس واسط فرورت ب كانم اس دواكو اس کے انداز ہی سے استعمال کرو-اور استعمال سے سلے تم محل اور موقع اور زمانہ اور عم اور بیاری کوخوب غور کرلو میمراینی طبیعت کے موافق ادویہ کے ساتھ مالج شروح رو-او ت بات بادرکھوکدان کے استعال میں کسی کی تعلید ند کرنا یعنی کسیکوکولی علاج رتے دکھیونوخو د کمبی وہی علاج کرنے لگو-اس سے بڑے خطرہ کا اندیشہ ہے ۔ایسا نہو التمارى جان جانى دى كيوكر بجرم نے كىسد زندگانى نبيس سفيب موتى -اور ذکر فیآری کے بعد نجات مبتی ہے۔

پس اسے تربیس اس مبندہ صنعیف پرعنایت لکمی کو دیکھ کہ اس نے کس طح میری پہستہ مبیرت کو حقائق کے ساتھ کھول دیا ہے۔ اور کس طرح حقائق کو ظوا بر کے مقابلہ میں رکھا ہے۔ ان ادویہ میں سے برایک دوا اور ان امرا حن میں سے برایک من

ك متعلق بهاري رش گفت گوي و مگر كيه كويس كريس گفته مختاب ميں نبيري سماسكتي ممينے اسكوقل بجي خون اور خواط كي لحد ميں إبر سنت بذكر دريا تأ كه غدا و ند نف الى أس كواكن روز حبس روز پوست بده راز ظام م موسك مرس لازم ب كستيطاني وموسول سے عمالي بناه جام اورم ض کواپنی طاف اور شف کواپنی رب کی طرف منسوب کرو- اور صفرت ایز کسیم خليل الشعليلسلام كى بيروى بيالا درجنا نجدان كم كلام كوخه انعالي على فرمانات ك الَّذِيْ خَلَقِئَىٰ فَهُو يَجَدِدُنِ وَالَّذِينَ أَلِدُ فَيَا يُطِيسُنِى وَاسَدْفِينِ الْوَدْوَ الْمُحِمَّتُ فَهُوكَيَشْفِدِيْنِ ه لیے میرارب وہ ہے جس نے محد کر سیداکیا ہے ،اور ذیری مجھ کو ہدایت کر اس ور دی مجهد كو كفلانًا بلانات - اورجب من بها رينًا بول وي مجيد كوشفاد بنا بعداس كلاً بس حضرت خليل المدعلية السلام نعرض وابني حرمت اور شفا كوخداد ثرنعالي كيطرمت يه كيونك كل موانس كاسترشيه يفس بسه اورضدا وز فعالي شاق برعق يحيضاوا ر لم الله عن الله ومن الله والم عن من الله الله عن من الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن ا سَيِيمَنَيْرَ فَلَكُنْ الْمُنْسِاتُ لِينَى جِولِي مُمْ كُوسِينِي وه الداكي طرفت سبع اورجو يُرا أَنْ مُنكوسِنع وه اورب المي ود و ما ما مع وسن حاهد فا تما الحاهد للفا میعنی جو کو سنسٹس کر ناہے وہ اپنے نسس نے واسطے کو مسنسٹن کر نا ہو۔ اور یہ بھی کسی کا فہان م كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبُتُ رَهِينَةً إِلَّا اللهُ الْمُكَابِ الْبِيانِ أُمْتِ سِلْ اللهِ الْحَالِك سائقه رئن بونكي كردائين طريب والحروه أزاد بونكي بين سارك بناج معالجه كاسردا خداورسول کے ساتھ ایمان لاگہ اورسب دواؤں سے بھنل اور بنتردوارسول ضا صلے اللہ علیہ و علم کی تن بعث اور پیروی ہے - اور سیمجونوں ۔ سے اعلے اور اولے ا در نانع اورمجرب لعجون بیز که ندانی مجست او ررسون کی منا بست اور ضلیده هٔ وانت کی اطاعت کواہنے ول میں اکٹھا کرے کیم جوا شعجیان کو کام میں لائے گا فطالمول کی منترس نجات بايكا في سلم على مدينا وسيدان م وعلى الد الكرام وصحابا مفام بد العابيق ميست كروزس وكرافوا عالى إلى أفتار بوك رسورها يس والدواول كوره في اورف ا ك ناك بذو برفط - ا وروبنون خداب سد وخرا بين كاسى علاج كراليا بونا،

## بالجوان باب

حفظ محت کے قوانین میں اس کے اندر دوصلیں ہیں

بها فضعل صحّت حبمانی کی حفاظت میں میعلوم ہو کہ مض کے 'فع کرنیکا طریقیہ بالصر اور عفظ صحت كافاعدة بأنفل مجيعني مثلًا الرمض غلية حرارت ويبوست سيربدا مواسم 'ٹوائس کا عِلاج ایسی دواؤں *تے کر*ا جلبیئے جن کی فراج میں برود منت ورطوب ہے ۔ اور حفطصحت كاية فاعده وكحص كامزاج كرم نزب اورمرد خشك جيزي أكيم موافق منير تواکس کو گرمز تری جیزوں کا استعال رکھنا چا کسیے۔ ناکہ فراج اپنی حالہ تنظیعی بنفائر ہے۔ اطبّ في حفظ محت كمنعلق بوتو زمن بنائي مِن الله الساكيرا يسند اور ايساكها بألها وب اوربیکے اوروہ کیے ہم بائین قرب قرباس نمیں سکے علی ان کو قبول ہی ہمیں کرتی جیمو کم مان مینشد سے زمان اور کان کا نامج ہے مرکان کی حالت بھی زمانے کے ساتھ برتی رہتی ع - اورز اندیمی حرکات فلک کے سب سے والمنسروس سے - اور حرکات فلک میمی بنی نظرات ورنا نیرات کے عتبار سے ایک صالت بر فالم مهیں ہیں نہ اُن کا حدو حصر ہوسکتا ہے الميامفاي عن النابي مع قياس سے الكل إلم كُلّ بَوْم مُوفِ شَانٍ مرودراً سكا ايك نئى شان مين حكوه بر- تُورِيجُ الكَيْكِ فِي النِّهُ الدِّيَانِ وَتُورِيْحُ النَّهُمُ ارْفِي للَّيْكِ المربورهُ كا توہی مات کو دن میں واخل کرتاہے مینی رات کو گھٹا کر دن بنا دینا ہے اورون کو مُٹا کر مرہ سیتری می قدرت کا کرفتر ہے اور نیری قدرت برجیزیں جدی و وقت تغودتی ہے اور وی چنز دو سب وقت بقصان سیخل ہے۔ ی وقت دوا کا کم کھانا فائن ہیونجا نا ہے۔ اور کسی وقت بنیں بیونجا نا سی تنصو المشرت - فافعال منتما المحسيكودس الرصانيان

بهونجتا بب جب برباتين بين نب كونسى عفل سطبيعت كى كذا ورحشيقت معلوم بوسكتي سے سنسیاری کمیات معیت پر حفظ صحت کیواسط حکم لگایا جلئے۔اس واسط طبیب وقت کو لازم ہے کہ اپنے زمانہ کی حالت اور عنصر اور اخلیٰ ہِف ارکان کی کیفیبت ، سے ہشبیار کی بیدایش کی ماہیت اور فضار ہوا اور تحرکی صالت اور فصل اور اور تبدل اور مکان کی جمات اورطبینول کے فلیا ورکواکب کے نصر فات اور طباك انساني سيأن كے نعلقات كاخوب الذازه كركے يومعا كير اور حفظ صحت بيس مشغول مو۔ اور مزامج میں جو خلط اور خلطو نیر فالب ہے۔اُس کومعلوم کرے اور اس بات ين كلى غوركريد، وكس طح مزاج اصلى حالت يروت عربيكا - اوراس وقت مناب غذائيں بخور كرے جسب يرسب اللي كرك كا- اس وقت شوق سے حكومت كاؤنكا بچائے اور حفظ صحن کے فوانین برلوگوں سے عملدرآ مد کرائے اور افھی و فنت ائس کی ند بیر بھی ایجھی سینگی - اور یہ بان حمان منیں ہے کہ ایک شیخص اس طرح سے تمام : نباکا عالیہ کرسکے بلکے سرشہر کے رہنے والوں کوم وقت میں ایسے ہی طبیب کی خرد ہے۔ جوان کے معالجہ کے طریقہ سے واقعت ہو به بهدرانه سے اطبان بانوں میں بہت غورتا ال کہاکرتے تھے جنائی بفواط سے نقل ہے۔ کو منہوں نے کہا ہمانے منہریں ایک پرندہ مجھلیاں کھانا تھا بفراط نے اس کود کیچیکرخود بھی ایک جزیرہ میں مجھلیاں کھا نی ننروح کیں اور جزیکہ کوئی اور میزرزز كى سم سے زال دستنیاب ند ہوئی ۔اس سب سے خوب كثرت سے مجھليال كھائيں۔ گر یافان نرایا بفراط پرایا ل موتے۔اوراس پرندہ کوتابش کے اُس کے مال کی نگزانی کی ب<sub>ه</sub> برنده مجعلی که اکر کیا ترکیب کرنا ہے جس سے اِس کی نصفار حاجت بوتی ہے چینا بخہ دیکھ کاکہ پر ندہ سمنہ ریر آیا اور اس نے اپنی جو پنج میں یانی لیکز نٹی مفعہ ہر د اخل کیا جس سے اُس کو یاخانہ آئیا۔ بنفراط نے اسی اصول پر خفنہ کاعمل ابجا دکیا ۔ اسی مع معالجات مع فوانين ايجاديي إلى -الب کے واسط فروری بوکر نبر دفت کے لحاظ سے دہ دواؤں کی م

بإزياده كرس اين وقت اور موقع اورم ش كيمنا سب مفظ صحن کے واسط صروری وکا انسان، نی عمرے صاارت بی غور کرے رابندانسے نیکڑس وقت نک اور دیکھے کوئل بیری طبیعت کیسی تھی اور آج نہیں ہ پھرسی اندازے دوایا غذاکی کمی اور زبادل کرے مثلاً اگر صفرا کا غلبہ یائے ۔ اوالیسی چیزوں کا استعمال کرے جی سے صفراً کونسکین مولینی اُس کے زور کو کہ کریں۔ اور ياتى اخلاط كوڤوت بهنچايئس اورحب نون كاغليه باكتياب جيزب أستعال ين المسير حواس كى الطبف ورتصفيه كري اورباني اخلاط كوقوت دين اوراكر خون فاسم ہوجائے تب اُس کوینہ بعضمدے خارج کریں۔ ادرا گرصفرا با سودافا سر ہوجا نب اکم برربية سهلات كغزاج ك قوت اوصنعت كموافق اخراج كرب يعفن لوك كمن مس كصفواكي جدت دور كرف اور تسكين دين كواسط ياسى اور ظند ياني اک دوطوت بین مفیدیں ۔ اور سودانس کے برنات ہے۔ اس کے واسطیم الیسی دواول کی حزورت بے جواس کے ما دہ کو اکھی لکھا اور نیار کردیں۔ اور بھرمذر دید سہان کے فاج کریں۔ فصد کے واسط سنزوفت پہرون پڑھے کا ہے۔ائس وقت عدوخان مونا يا بيد - اور ماه أفرى سة أوصاميد مدرجكا موسيعي جا مذكى بس بوزبادتی میں نہ ہو۔ اور فصاد معنی جام کو فازم ب کفصد کو خوب سف دہ کرے کلسا عار نیاز اورفامدنون كل آئ ورنفليظنون تأكسوراخ يست وينك كالطيف تكل جائدگا اور فصدت كائ فان كانة صان موتخيكا -اورسهملات كاستعال موسم خريف ، عشرال تعني درمي ان مي كرنا جاسية جب جاندان آبی پرجون میں سے کسی رجوں نیں ہو۔ آبی برج یہ ہیں۔ سرطان عقرب

الوت ١٠ ورسبوت جاند برج جوزاس بويتب نصد نه كلواني جايي اورجب أور میں ہوت مجھنے نہ لکوائے ۔ عافظ محت کے واستھے یہ بات خیال بھنی جا بیے ۔ آ بيشريث بوركفان كروس ذار - كود ييد بواركما ناصحت كارسمن بكرانا كان كاقديك التها اتى رعد ، در أسيوقت عانا جيورد-

الرامام نولل رح

لمف کے بیچ میں پانی نہ موسے - گریفکر سخت نہیں وجیکے مزاج میں حوارت ہوگی ۔ وہ الى عربنين كومانام - سى غيب سيان والماكود كلام -وہ کھانے کے درسیان میں وائی چینے تھے۔ میں نے اُن سے اس کاسب او حصاتو انہوں نے بیان کہا کر بعض طبیعتوں کے واسط کھانے کے درمیان میں یا نی بیٹ صرب - اور مصن کے واسط مضربیں - اور طوا نیکا بہنرطراقیہ بہے کہ وودن میں ين مرتبه كفانا كلان بيل روز دويم كو - يحمدومرك روز مسى كواور يم شام كواور بھرتیں دن دوہم کو-اسی رتیبے۔ معاع كاطريقة يرب - كرجب بيث بحداموا ورجب بيث فالى بوجاع مركز ذكرى بكريث بحصرك بوسئكي حالت مي جماع كزاز باده نفضان كرا ابرد اورصرف فت طبيعيت جماع کی طرف راغب مواکس وفت جماع سے دریغ : کرے اور حب طبیعت داغ نه مونوجل برام لومجبورنه كرب وكربهتر جماع وبي ب جسك واسط طبيعت بهت راخب بواور كهانا بعى أسوفت جنم بوجيكا بو-اورجان كوراحت بوييني كوني تخبيف بو جلع کے وقت ال م بے کورت جت ایٹ جانے اورمرد اس کے اور ا جائے ۔ جماع كى حالت ميس سوجانام هنيه الداريسي سي نشدكي حاليت ميس معي جاع كرنام ہے۔اور فصر کے روز اور امس کے بغد کے روز اور مسلالے ایام میں اور خوت کی حالت میں اور حمام کے اندران سے صور نوں میں جماع کرنا بہتر نہنیں ہی ان صور نول مرجاع كرنے سے جونقصان بریدا ہوتاہے بیعن طبیعنیں اُس کی تنحل ہوتی ہیں۔اور فورًا اس كا نفصان أن كومحسوس بنيس بوّا - ا در بعض طبيعنيه منحم ابنيس بونيس - اكن وفوراً الس كى مضرت محسوس موتى ہے - اور جل ع كے بعد سى دوبارہ جل كا مامعنرت معنالى بنيس بو- اوركھانے تے بعد كھانے سے بھى نقصان بہونجتا ہے۔ ايك كھانا إيك

وا: میں غور کرکے اُن کے موافق غذا کھائے اور مباس بھی ہر فعسل کے موافق جدا کا نہیعنے جاڑے کا الگ گرمی کا الگ برسانت کا الگ گرم ساسوں کا جوان آدمیوں کو میڈنا مضر

ہے۔فاص کرکری کے واسم میں + كحلف جارساعت بعدتك مشغت ك كام ذكرف جاس حام ی بھی عادت جائیئے۔ مگر جمام کیواسط ننرط بہے کہ حمام وسیع ہواو تھینٹیں او کیجی ا و المعلى مول غيسل كرف كے واسط يا ني تھي اين ابو حام كي نسبت كسي نے كيا خور باب مفير الحدام ما تُرِمَ بِنَاوَهُ وَطَابَ مَا وَهُ وَالتَّسَعُ فَعَهَا وَلَا ؟ السَّفْ هُوادُهُ! اجسامام وه ہے جب كى بنا فديم بواور بانى صاف ورميشا مواورسيدان وسيع مواور توا شفاف لمحي بودبے ينكے آدمي كوسينا نالانا چاہئے. الكيمنندا ياني وال كر نبلانا شروع كور اورجوادى ذبه اور حكينا بهوائس كى يهيلے اس قدر مائش بوقى جا بيئے جب -ئے پیر گرم یا ٹی ڈائکر نہائیں جمام سے پامرائے کے بعد صفراوی مزاج والااسی جیز کر متعال كرب مبيع تنجبين ما شربت الارب والرسودا وي مزاج والأ می نوش کرے راور مغنی مزاج والاحرت شریت نوش کرے + اور دموی مزاج دالا نار کاعرق اورشریت اوی را نوش کری حمام میں نها رمونید اور تک ناکہ کرنے خیس اس بكرايس وقت فيله كركها فالمضم موجيكا موء فالص كرصفر وي مزاج والاأش كوام تسياط فنروري بي - رم مزرج والي كوية نوشو نبن ت لے ب کولاکر اور شک کا استعال نے الديه بات مي إ وركهني جاسية كرس الوست ولي بالوس في سيابي كومهنروس ب کو قوت دبتی بین حضور رسول خدا <u>صل</u>ے اسر علیه وسلم خوشبو کو بہٹ دوست <u>رکھت</u>ے تع دجنائية بالوان وحيب الكامن ويناعم مُلك أيطِب والسِّكَة وجُعِلَتُ لَى أَعْلَيْنَى فِي الصَّالِي فَلِي لِيسَانِهَا رِي دنيا مِن سينين چيزين ميري مرْفوب ضاحا ل کئی میں ۔ وشیواور عورتیں ! ورمبری آفکھ کی ٹھنڈک ناومیں کی گئی۔ می کے منتعلق ضداوند ننیالی نے اپنی کتاب کریم میں فرماید السرق من المنظمة الاروي ورص من زهر كاف كاواب والساكر

صافظان صحت بین سے بو تخص دوا پینے اور حبلاب لینے کی عادت رکھتا ہو۔
اس کوچاہئے کر گاب اور شکر کا استعال کیا رہے۔ کیونکہ یم تفوی اور فلب کو نافعہ اور صافظ حمت کو فلٹ اور درکارہ ہے۔ کیونکہ بہی اور صافظ حمت کو فلٹ اور درکارہ ہے۔ کیونکہ بہی اعتقار رئیسہ جمجے اور زند درست رہنے ہیں تو نمام بدن تھیک بھیا ہے۔ گری کے حب ان میں سے ایک بین صل برخوا اس سے بہت بڑا نفقہان بہنچیا ہے۔ اور موسم میں اگ سے بر میز کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے بہت بڑا نفقہان بہنچیا ہے۔ اور کھنٹری ہواؤں سے سرکی حفاظ سے ایسے کی گرم کیؤم کی سے موسم میں گھنٹری ہوا سے ایک درکام کھانسی اور درد سے بیوا ہوتا ہے۔
درکام کھانسی اور درد سے بیوا ہوتا ہے۔

کفظ صحت کے واسطے سے بڑی دواقلب سے بہنج کا دور کرناہے۔ ادر مفرحات اور مجرنات سے قلب کو تفویت دبنال سے بہنج کا دور کرناہے۔ ادر مفرحات اور مجرنات سے قلب کو تفویت دبنال سے لئے کہ رہنج روح کا در شعن اور بہرہ معالیہ علاج کو تاہ ہے۔ اگر انسان نمام معالیہ کریگا۔ اور قلب اس کا مملین اور ایم بیدہ ہے۔ اور ایم کا قلب نوکسٹس ہے۔ نوچاہے جس فدر ہے احتیاطیان نر ہوگا۔ اس سے معاوم ہواکہ حفظ صحت کی جڑا تلاب کی فرحت کی حفاظت کی اللب کی فرحت کی حفاظت کی ادر اس قلب کی فرحت کی حفاظت کی دو تسمیں ہیں جسمانی اور دوحانی نوجوا یشول اور مجونوں سے ہوتی ہے۔ مداکن اور موحانی نفذ بت احتیابی تجھی انہی صور نول کے دیکھنے اور احتیابی اور دوحانی نفذ بت احتیابی تجھی انہی صور نول کے دیکھنے اور احتیابی اح

اس روحانی تقویت کی ہے کو تضا و قدر پرت کر ہو رح ص و ہواکہ بھیور دے اور سب كام فعا كربر وكرك السي يرجعود كرے غرض كرجي قلب كوب فكرى صاصل وكى ریخ دغردور مونکے۔ اور امس کے واسطاس بات کی خرورت ہے کہ فلیج بیزنل ہو۔ اس کی مصاحب بسیروادراس کا وسل موجائے۔ تمام ریج وا ندوہ سے قلب نجات پائيگا۔ درصحت كليفيب بولى. بس جنخص إس دواكوحاصل كريكا - گويا اُگ في مفح اكبركوامتعال كيا-اب طالب نيرب ليض فروري بي كواپني تلب كاحكيم نے تنام ریج وٹر اس سے دور کرے اس کوفائع اور نصنا والہی پر رامنی بنائے - کیونکہ ہی فرحت وربق کی تنج ہے۔ اور اللہ تعالیے اس فران کی تقیقت کومعلوم کر يفعلُ اللهُ مَا يَدَنَا وَ يَحْكُوما يُرِيدُ مِنى الدِّنعالي ويها بتاب سورتاب - اورو اراوه ر اے دی حکم ذما تاہے ہ

دوسري فصل مبخت رُوحاني كي حفاظت ميس

حضور رسول فداصل الشطيه وسلم فرملت بس صوفوا تضيعوا معلى موكصحت روحانی فلب کایمان لانکہے۔ اور اس سے لیے کی خاطنت یہ برکہ ایمان کے جواعال ہیں۔ ان پرمواظبت رکھی جائے۔

صجت روحانی کا خیال رکھناصحت مانی سے تقدم ہے کیونکر جسم فما ہو بنوالی جیزے۔اوررُوح فنا ہونیوالی نہیں ہے۔اسواسطےجوچنے بیشہ رہنےوالی ہو۔اس کوام اگ ئى تىدى بخات دىنى لواده حرورى ب- اور صحت الى كى يرب - كرجن امرامن كاذكر

ہوچکانے۔ان کو روح مےجرمے دور کیاجائے اور ایمان کی اس پر محافظت کی جائے۔ ہم یہ بات پید ہی کہ چکے ہیں۔ کاحفر صحت بالمن لے سافقہ وتی ہے اورایمان کی مشل ایمان مبی ہے۔ اور بہا نے ارکان ایسے میں جیسے مراج کے

الانت كان إيناء ويول مب زند من ين نين من جوالمام يوانات كمراج ك موافق ہول کیلینے کنا بٹ نہ ہول۔ پس یمان اور حال شریعیت کی منٹ کے کہو یہ

15

ے بم عالم اور جابل اور کابل اور عافل کوان کی حف ظنت صروری ہے۔ اور انہیں کے وببه سے اپنی صحت کوفائم رکھ سکتے ہیں۔اگرجیاعمال اورعیا واٹ بہت کٹرنٹ سے إِن - مُرجَن عبا دات اورا عمال سے الله نعالی نے اپنے بندوں کی صلاحیت اور فلاحیت اور تفظ محت کے واسط خبردی ہے وہ اور دل سے بے پرواکرتی ہیں جب ران کو رانسان کالائے۔ نو بھراورعہا د توں کی ضرورت بنیں رہتی جنا مجواللہ نعالیٰ فرمانا ہو وَلَوْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ عَاشِعُونِ وَالَّذِينَ هُمْ عَينِ اللَّغِومُ عَي اللَّغِومُ عَلَيْ اللَّغِومُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوا فِي فَاعِلُونَ فُو الَّذِينَ هُمُ لِقُمْ وَجِهِمْ حَافِظُونَ فُو الَّذِينَ هُم رِامَانَا يَهُمْ وعَمُنْدِهِمْ سُمَا عُوْنَ لِيعني مِنْيُك فلاحيث إلى أن مومنول في مرواني ماز كوخشوع وخصور سے بحالاتے ہیں۔ اور جو للو ہا توں سے رور دانی کرتے ہیں اور جوز کو اور بي - اورجوايني بيشابكا مول كى حفاظت كرنے بيس - اورجوابني امانتو ل اور عهد كى رعایت کرتے ہیں۔اسٹرنغالی نے ان سشرائط کے سائند جفظ صحت کاحس کمرویا یا ہے۔ اور مومنوں کی حالت سے خبر دی ہے۔ کہ وہ نماز کوخشوع وخضوع سے بھالا کے بیں اس سے واد خداکی روٹیت ہے۔ ادرائس کی حرست اورظا ہر و باطن کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہونا اور فلی کا اس کے ماسوائے قطع کرنا اور زکوہ کا فعل یہ ہے۔ کہ الچھال میں سے زکو ق نکاے۔ اورسل ان مرد وعور نوں کی جوائی کے مستی برنقسیم کرے جاور ہانت اور عہد کی تفاظت و جے کہ خیانت اور بدعہدی کی آفات سے محفوظ رہے۔ اور خدا کے عہد کا بوکٹ یڈاور ظاہر میں لحافظ رکھے اور میشا بگا ہ کا محفوظ رکھنا ہے۔ کنوا ہشات نفسانیہ شل زنادغیرہ سے جہت ناب کرے به دواب سے بڑے فائدے کی ہے۔ کیونکر فرج کی آفت بھی سب آفتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ فرج كاتكھ اوركان سے بھى تعلق ہى۔ پس جواپنى فرج كوزناسے محفوظ ركھنا جاہے۔ اله فرائى روئت سے يماد ب كر ينوال كرے كوس مروقت غداكود يكور ما بول يا فدا يحف كود يك ما عديد ينيال سنم كريا - يعركن وأس عيكهم مرزد بوسكته يل ١١ ازمزم مشيهين على نفاى

اس کولازم ہے۔ کہ آنکھ کی حرام نظرسے اور کال کی ایسی بانوں کے سننے سے جوشہوت لوائبہا ریں برمیز کرے -ادر اس کام کے واسطے روزہ بڑی عدہ دوائے شہوت کو ایک اوراس كورتاب- اوراس كى قوت كوزائل كاب اسى سب جناب شايع عبيلسل نے روزو کے ساتھ صحت طلب کرنیکو معلق فر ایا ہے چنانی آب کا فرما ن ہے یکونوا نصفی البینے روزہ رکھوتم کو صبحت حاصل ہوگی۔جب آ دمی روزہ کی مداومت (تلہے۔ اس کی خوآ ہشیس زائل ہوجاتی ہیں اور شہوت اُس کی ضعیف ہوتی ہے۔ادرانسی کوئی بات وہ نہیں مسننا جس سے اُس کی ننہون زیادہ ہو اکو اُن المادكي سيدامو يربب فوت ننهواني اكس كي مفيد بهوجاني بر- بكرنفس ببي ابين عل سے بريكا بوجانا ہے۔ اورنفس کل س کروری سے نفضا ن کم اور سافع زیادہ سنچتے ہیں۔ ادراسی سب بہت سے ابوتی ہے جب شفس نے خواہشوں کے نلید کرنے کے سب روز در کمناانست بارکیا- اُس کواس مرص سے محت کھی عاصل ہوئی اور آخرت بھی قائل ہوئی ۔ اور آخ ت میں بہت بڑے تواب کا بھی سنتی ہوا۔ بیس ایمان کے واسطحفظ محت مي كشهوت كوبالكليد في كردب اوز واسمنول كونو ردي اورفلا من سنديين كامول يه والمبى كومحفوظ ركع بد جفظ صحت کے فوانین ایس سے بھی ایک فانون ہے کہ کھانے کی حسیرس أرك كرك اورغضب العضم كواكل جداكروك -إكتفف فحضور رسول فرا صلے المدعلیہ وسلم سے موض کیا یا رسول السرمحہ کو ونسّت فرملے حضورتے اس سے فرایا او عصد کیجواس ف ون کید اگر عصد آئے نوکیا اور فرایا کھوا ہوجا بہو۔ اور وضوكر لوجه فارنے اس كو وصوكا اس واسطے حكم ذما يا كم آگ يا في بهي سے بجهتي ہے غصه کی برائیاں اور اس کے سے علب س خارت بیدا ہونے کا بیان تم جان مع ہو۔ یس حفامون کے نثرانطاس سے غصہ کاد فع کرنا بھی لاڑی ہے۔اور انہیں میں سے صد کاول سے نبائی کرنا تھی ایک فروری یات ہو۔ مکد جا بینے کہ ب لوگوں کے ساتھ کھلائی اور نگی کاخبال کرے چضورعلیا صلوۃ وہلام سال

کے سعنی مفول ہے۔ کہ اپنے فرایا کا دیکت کول ایک ان انکو کو کو کھی ہے۔ گا ہے کہ الیف انکے واسط وہ الیف ہوئی ہے ہی کہ اپنے بھائی کے واسط وہ ایت نہا ہے گا ۔ جو اپنے واسط جا بہنا ہے ۔ اور ابنیں تفظ صحت کی نمر انظامیں سے بات نہ طاعات کے اواکر نے بر مواظیت ہے : حصوصًا نماز کا فائم کر نا کھانے کے بعد اس کے سعلی حضور علیا تسلام کا بہزوان ہے ۔ اور جب انسان کھا نا کھا کہ کو مورسنا بعنی ذکر انہی کے ساتھ اپنے کھائے کو مضم کرو۔ اور جب انسان کھا ناکھا کر سورسنا بعنی ذکر انہی سے بہت بہت برائبال پیدا ہوئی ہیں ۔ حواس میں گدورت اور بسیان قالت کا مرائبال پیدا ہوئی ہیں ۔ حواس میں گدورت اور بسیان قالت ظام ہوئی ہے ۔ اس واسط حانیا صحت کو چاہیے کہ کھانے کے بعد بہت بہت بہت کی دورت اور میں انہ مواس میں گدورت اور میں انہاں ہوئی ہیں ۔ حواس میں گدورت اور میں ہوئیا ہے کہ میں مواس کی مواس کی اور عباد ت سے شمر ہوجا ہے ہو

بوكئے تواب تها سے اور واحب ہے كہ اپنے قلب كى جنت اور تفویت من كرسنوز رواوران دواؤل كااستعال كرويجن كانام مفرعات ازار ہم نے آن کا ذکر کردیاہے۔ جب ماس بات لوج عمن كبي جان سي اورج عمن حاد كيام \_ المير غ ك وتوبيث في بيل فركو خشوع وحضوع ما بن وكا ما ورجهداور اما نك نم محافظ ہوگے غرضیکہ صالحین کے "رویس دائل ہوجا وُگے۔ اور ان لوگوں میں تمہارا تُمَّارِ مِوَكَا جِنَ كَيْسَانِ مِنِ اللَّهُ وَمَا لَى وَأَمَّاكِ وَمُولِكَ هُمُ الْوَادِيثُونَ الْذِينَ يَكِ نَوُنْنَ الفِرْدُوسُ هُمْ فِيهُ كَا خَالِكُونَ مُ بِعِنى دِي لِوَّلَ وارث بِسِ حنت الفردوس كے اور د ہی اُس میں ہمایشہ رمینیگے۔ دریہ بات بدیہی ہے *کر جنت کے* لوگ ہمبیشہ صبیح و تدرست رہنے کہی وہ ہمار نہیں ہونے نربور سے ہوتے ہیں نرمینا ب کرتے میں نہ یاخاند روز انہ جسے وشام خداونرنا اے کے دیدارے عشرت ہوتے ہیں۔ معلم بور حفظ صحت کے واسط سب سے بنتر اور فضل بجون حضور رسول کرم صلے الدعلیہ وسلم کی مشابعت مے ازر آپ کے احکامات کو جالانا کے وکطیب کال اور نجات د سرندہ اور است کی روہوں کے زوج کرنے والے آیے ہی میں۔ اسی کے سنغلق العذفالي فرفا المح- إنْ نَطِيعُونُهُ مَيَّمَنَكُ هَا يَبِينَ استِه لوُّواُرَيْمُ رسول كي احاءت الوك فويدنيت باؤك - اورنيزاس كافران و- يَامَّهُ الْأَيْبُن أَمَنُوا هَلُ أَدْلُكُوْعَلَى نْجَارَةِ نَيْجِينُكُونَةِ فَ عَدَامِ اللهُ تُوْمِينُونَ بِاللهِ وَمِسْوله يعني السنعالي وَمالب - ا اہمان والو کی میں تنگوائیسی سود اگری بناؤل جو تم کو دکھ بینے ولسلے عذاب سے بچائے توفدااوراس کے رسول کے سائقد ایمان لاؤ۔بیں اسے طالب ام جوان متابعت اورمغ خفيفت كاستعال كر- اورام زمان فليفه وفنت كي اطاعت إدر

لولوارتم فداسي محت ركف بو نومرانها ع رو عداند كورن مجوب بنانيكا-

س کا کچے کم نہیں مونا۔اورھارف جواس کی عیادت اور مع سرائی کرتے ہیں سے اس کی ربوبرت میں کھے رٹھ نہیں جاتا۔ وہ اپنی ڈات ہے: کوئی چیزائس کے مشابہ سے نہ مقابل اس کی ذات وصفانہ لدیم میں ۔اور ذات اُس کی صفات کے س باعتدموصوت ہے جنیں سے بعض صبیر ذاتی بیں۔اوربعض معنوی ہیں۔اس کی شرح اور تفصیل مصفات کے بیان میں کرنے اس جگه نقطذات کا بیان ہورا ہے جس کی حقیقت کے ظاہر کرنے سے عبارت كى زبان عامزے - اور بيان كى طافت سے اُس كا ذكر فارج ب ذات جناب باری میں لوگوں مے بہت اختنا من کیا ہے یعض میکتے ہیں کہ ذا لے معنی ہوبت اور امنیت کے ہیں اور اس بات میں کوئی فرد مخلوق میں -بنبس كراہے ـ بكذنمام مخلوق إس بات كى گواہ ہے ـ كرصافع ہى نے مسب ب ينابيا للدنعا لى فراتك و وَلَيْنَ سَاكَتُهُمُ مُنْ خَلَقَ السَّمْ وَتِ وَالْإِرْ مُعْزَ ہے۔ ایک اللہ بینے اگر تم اُن سے سوال کرو کہ آسمان وزمن کو کس نے مید اکیا کے کہ فیدائے۔ بھربیش لوگ جادہ وجید سے تنون ہو کرا حکام وحدت بوكئ يهانتك كمراضلات أن مي سيدا بوااس وفري بعضول نے عقل وّل كوا يام عوق شرابیا۔ دران نوگوں کی نظران نوگوں سے زیادہ مار یک - كيونكي وك فلك عظم كومعبود كين بس- النول في صالع كوم ب-اورعِ عقل كومعبود كنف إس مانول فيجوم كوصف مرايا س الدجوم اد تعنی عقل حبیم مرکب تعنی فلک سے اعلاقتے۔ ادر تعض نے کواکب کی عمیا دست اختباری ہے۔اور اُن کومعبود قرار دیاہے مربح حب کام اور آئے جلا نوبت سے اوگوں نے زمین میں عیا دیت گامیں بنائیں۔اور اُن میں سنا موں کی صور تیں بناكراك كيعباوت مي شنول بول ميسيه كهما وصائبين اورنصاري نے شتری ادرين وغيره ستارول كي معدنيات وغيرو سيهيكليس ننيار كي تقيس اور كيتم يقط الله بذاعفل كومعبود ما نف والي فلك ريستون سے باريك ميں بوے حالا كروو اول كراه بين ا

ر میں وزئیں اپنے اپنے کواکب کیطان ہما ہے وسائل ہیں - اِن کے وربید سے مم اُن را دچاجنٹے ہیں۔ بوگ لان صور نوں براغنکا منہ کیئے کن ٹی نصور م منتخول موتے منتے۔ اوراپنی روحانیت کوان کواکب کی روحانیت سے مصل کرکے اُن سے مرطرح کی امداد اور مُسا وننت چاہنے تھے (ہاس کی فصل کیفیت کتب سح وطلاسم مثلا سرکتوم فخررازی و کلیدا سار وغیره کنیت ب موجود ہے ۔ اوراگراس علم کو فالون نربعیت کے موافق کیا جائے۔ نو نہا بت کارآمہ ہے جسیا کہ بعض علماء اسلام شل محد فحوت كوالبرى وسنسيخ شهاب لترئ فتنول فدس سره والبعشر ثني وابوله فواريي وعيهم نے کیا ہے۔ مگران لوگوں نے کواکب کی پرسننش نہیں کی ملامحض اپنی روعا بہت کوندرہ رباطنت کے اس فابل مبایاکہ کواکپ کی روحا بنت سے تنصل ہو گئے۔ اوراُ نکے آثار اوحال كرك أنسے فائح الحفایا مترجم) أبدكم برمنرطلب و ربعض لوگول نے حضرت مبسم علیالسلام اور آب کی والدہ حضرت مربم کی صور ہیں بٹاکر رکھ لیں۔ اور کہنے لگے ۔ کہ یبی ممارے معود میں بیس ہوگوں کے خیا لات جیسانی چنروں کی عبادت میں منہک ممائے ۔ اور جو امراور کو اکب کے اوج نے والوں کے درجہ سے تھی کرگئے ۔ محصر بدت سے لوگوں کی طبیعینں اس طرف راغب موکیئیں کے اُنہوں نے ایک فیداک دو کریے اور بعض نے جار کر دیں۔ ایک قوم بر کہنے لگی کہ تین ضدا ہیں۔ ایک عفل دوسرا نفس سرخدایة فول ست سے فلاسف كا ہے۔ اورانيس كے فائم مفام دہ اول ميں جوان مِن کے اور نام رکھتے ہیں مینی مسلے اور مریم اور اسد یہ قول تصاری کا ہے۔ اور ایک فوم وہ ہے ۔جو دوخدا کہنتے ہیں ربہ معوس ہیں۔ بعثی آئنش پر سنت چوعفل ولفس یا زر وظلمت كوخد اكنته بين - اورميس لوك عارضها ملنت مين - به مليمي مين - اورمعن إلى خرا النفيين . بمجوسيول كے قريب قريب بين - اور رافضيول ميں سے بھى ايك خت فرقه یا بنج خدامانیا ہے۔ اِن کو مخمسہ کہنتے ہیں ۔غرض کر ذان جناب باری عزا سم میں مجد کثرت سے اختلافات ہیں ۔ بعض لوگوں کا برخبال ہے کہ ذات باری فرہے۔ اور اس آیت کو بہ لوگ دلسل

لاتي بيس بالله مور الشموت وفي رض تعني المدنوري آسمانون وزمين كاعالانكان لوكوا نے آیت کے سمجھنے کی کیفیت بنیں جانی اور یہ نہیجا کہ نور کے معنی منور کے اس مان وزمن کو ایجادے نورسے روش کر نیوالاہے ۔ نورے معنی أبت ميں ايجاد كر نبوائے كے بيس يعني العد تعالىٰ نے آسمان وزمين كو إ كادكيا رو۔ اور لعبن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے ۔ کہ وعقل ہے ۔اور یہ 'دگ یہ نہیں جانتے میں کھفل باجر ہے یا مزمن ۔ادرجس حیز برحکی اختلات جاری ہوں وہ مکن الوج دہے۔ کبونک الم كواس يراطلات بهي كرسكة بين اوراس سے وقع بهي كرسكة بي مانع كے ح میں۔ بات نہیں ہے۔ ملک ضائع کے واسطے۔ بات ضروری ہے۔ کہ وہ واجب الوجود بو بجراس کے ابداع اور ایجا وسے مکنات بربیا ہوں حالا کیمشل دکھ سری چیز وات باری سے اس کوکیا نسبت ہوریسے ہی جسم بھی اس کی ایک مسلوق ہے۔ نہ اُس کی ذات ۔ اُس کی ذات ان سب با توں سے بری ہے تھا کی اہلیٰ عمد کتا يَغُولُ القَلْلِكُ نَ عُلُوّاً كَبِيرًا -ست بندے الله تعالى أن إتول سے جو ظالم جابل اس کے حق میں کہنتے ہیں۔ ناقل کو چذہیتے ۔ کر ذات باری کو پیغیبت اورکمیت لدر مثلیت کے طابق سے نابت زکرے۔ورز اصکواع!من مثل سُنے ادرائی اور وضع ك لازم آبا يُمنِك اور نوحيد كى صدت كل جايكا - بكه ماقل كوجا مي كه فقط نوحسيدى ك - اوريى دات اور مويت كا أنات بي مُوَالَّذِي فِي السَّمَا يَاللهُ وَفَيْ لا أَغِ الله وه دبی ذات یاک ہے جواسمان میں بھی معبود ہواورزین بھی معبود ہو یعنلم سے گئر و جَفْرِكُمْ وَيُعْلَوْنُكُوبُونُ عِاناً بِح تَماكِ وسنسبداور فام كو-اور هركي تم كرف بوس ہے۔ وَهُوَالْفَاهِمُ ثَوْقٌ عِبَاهِ وَهُوَ الْتَكِيْدِ لَنْجَيْدُولُ وَي عَالب بنے اپنے بندو یراور دہ مکمن والاخبردارہے مخلوق کواس نے عقل اور شربیت کے فتوا می کے سگا اپنی توحیداو رُنفی عَدوّتیت اور انبات وحدانیت کا حکم فرابا ہے 4 بِعِمُوصِ وَلِ نِي تُوصِيدِ مِي اخْتُلا تُ كِيامِي - يُوكِي أَوْ مد کے کی وائد e d, 11 5 5 2 6 6 8 2 1 5 1 2 12 2

وحدمام ہے - اس سے بیری مراد عام لوگوں کی نوجید نہیں ہے ۔ بکد عام سلمانوں جو بنفاید اور اوگول کے خواص میں ۔اس نوح پدکی مضرط بیسے کے ذات کو وحد این کے سائفه بهجإ ناجلنة اورائس كاسمارا ورصفات كوتمي بهجإ ناجك جبيساكة عنفرب ماس کا *ذکر کرنے ہی*ں اور اسمار وصفات ای بیٹ بیسب کی دونوں طرفوں سے یا ہر نہ کرنے كيوكو أكرج وه حدوحصرسے بامرزیں اور اُن كے استخراج اور معانی كثرت سے ایس فر عکم در حقیقت ایک بی معبود پرہے بعنی جنتے اسما وصفات بی سب ایک بى عبودكے بي صفات كے تُنظر ان دان كاكثر لازم نهيں آنا۔ اور أنبات محف التلت كاجوابني صفات كي جامع بونابت كرنا مقصود برداور نفي يصاكن بانونكي نفي مواد ہے جو ذات کے لائن نہیں اور انٹیات سے اُن بانوں کا نابت کرنا بھی مراد ہوجو کٹرٹ میں ذات کے لائن میں موصد کی عباد نول میں نہ توجید کی تفیقت میں ۔ ادر جو کہ نوجید واق كى طلب من تعليل سباب اور بفع حجاب ہے اس سب سے يہ توجيد بغيرتكنيراسامي تے اسان نہیں ہونی کیونکہ توجید بغیر ٹرک کے اور ایمان بغیر کفر کے حاصل نہیں موقات کا ائیات اورمفی کی دونول طرفیں پوری ہوں۔ رایدنی حب سے لوگوں میں نشرک اور کفر نشرف موااسی وقت سے توحید کی بھی ضرورت ہوئی اور توحیب كانام بيرابرا -اور شيك إيكسى حق كالذب مفاجب لوكون في اس من ابني راؤں سے غلطبیاں کرنی نروع کیس بھانتاک کرنٹرک کی صرکو سیم گئے۔ اس وفت جو ایمان والے تھے اُن کوابل تورید دینی ایک ضاکے مانے والے کما گیا۔ اور اہل ترک جہنوں نے کئی کئی معبود بنا نے تنے ۔ وہ اُن کی طرف منسوب ہوئے) ۔ اور بعض لوگو ل نے صفات باری کونجی ذات فرار دے گردو دواور نین نمن ڈائیں مان کی ہیں ۔ <del>صیب</del> مجوس نے ایک معبود صفت رحم کومان رکھاہے جس کو وہ یزدال کہتنے ہیں۔ اور ا كصيود سفيت قركو شرار كها ب حس كوام من كين بن حالا كه يه دونول ايك سي ذات واعب او جود كي مفتير بين - اوربه أن كيفل كي غلطي ب حجواتهو ليا اعتما دكيا - ابل اسلام ايك بى خداكومائة بين اور رحم و قبركواسى كي صفيتي جاف

ہیں ہی سبے جوان کواہل توحید کہاجاتا ہی۔ گریہ فوحیدا سبوقت سی ظاہر ہوئی جس فت سے ترک ظاہر ہوا -ورند سب ایک توحید ہی کی حالت میں تھے ۔اور حب اہل قوحید نياس اعتقاد كالكاركيا جوا بلست كر ركفتيس -س بيي تفي كهلاني اورجب دات واحد کا افرار کیا نوس اثبات بهوا کینوکد ایک بسی دانت پرنفی اور انتبات کا اطلاق نہیں ہوسکنا اس سے کہ یہ دونوں آپ میں صند ہیں اور ووضتہ یں ایک جگر جمع نہیں موسكتيس فالصديد كفى سعماد موخدك احكام كاياطل كرناج -اوراثبات مراد واصد کے اوصاف کا باقی رکھنا بیس میں ابطال لاالہ کی طرف میں بایاجا تاہے اوریہ ایتقاء إلا الله کی طرف میں موجود ہے۔ اور یُفی اور انبات کے درمیان کی گرہ بغیر ى كره لكافي ولك كے نبيس الك عنى -اوروه كره لكا ينوا احضرت محدرسول الله صلے الدعلیہ وسلم ہیں جنہوں نے نوحید کی دعوت کی اور لوگوں کو کلئہ حق تعلیم کیا۔ حالانکہ ہدایت کی بھی اُن کے التے میں نہیں ہے۔ اور نہ دلوں کا کھول دینا اُن کے آخت یا یں ہے - بکدول ضرابی سے افضامی ہیں - مدر جہا بنا ہے - اُن کو پھیرو تا ہے -صفرت صلے المدروليد وسلم نے اس مقدمہ كى اورى تفسير سے خبروى بے چٹانچير فرايا يَيثِنُ وَاحِيًّا وَلَيْسَ لِيْمِنُ أَلِمِكَ يَادِّشَى ۖ وَ بعْرِتَ إِيْلِيسَ فَرَبِّيًّا ۚ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ العَثْمَلَا كَاوّ نتى ليعن اگرچىمى نوگول كومدايت كى طرف بلانبوالجيجياكيا مول مگر مدايت كمماط س سرا کے است ارتبنی اور لینے میں کوس بدایت کرنا جا ہوں وہ ہدایت پر آجا وے عافتیار میں بنیں ہے) اور شیطان گراہ کرنے کے واسط بھیجا گیا ہے - گر المایی میں بچداس کا اختیار نهیں ہے سینی حیکو وہ گراہ کرناچاہے وہ گراہ بربی جائے بکه خدا بی جس کوچا ستا ہے وہ ہدایت یا الب ۔ اور حبکوچا ستا ہے۔ وہ گراہ ہو اے) یس توحید کیاہے وات البی کو وحدایت ادر ہویت کے ساختہ بہانا - اور اس کافضر بیے۔ کہ زان کونم اس طرن مانو ۔ کہ نہ دہ م کب ہے۔ نہ مولوت نہ منجیزے و، صنیا ع وغیرہ واد جی۔ جی کی خالت سے نغی کر نی جا ہے اور خالق

ند منتغیرنه فابل اُبعادہ نے ممل اغراض اور نتیم سننا ورجو ہرین ورع فیت کے ساتھ موصوف سے مکان سے وہ منروب اور زمان سے بندہے۔ حدوث سے خال ا وہ واصب بل ظل ولاوض نامس کا کوئی نظیرے ناشریک نامس کے کوئی رابرے ۔ نا اس كےمشا بہے نہ حواس اس كا دراك كركتے ہيں۔ ناتيا س اس يرحكم لكا سكتا ہى جينے اُس كى دات كووصا بنت كے ساند بيجان ليائس نے اُس كے يالاد جب فيك ى توجه بيان ك أسياس كي حمد و او توصيف تحييد كي وحس فيأس كي تجيد كي أسي أس كوال ادر من الى الماسك ما مدكسي مركوشرك فيدك في الله الماسة عن الماسة عن الماسة عن الماسة عن الماسة الماسة عن الماسة واجذا ورقاب ہے یہ ظاہری نوحید کابیان مواہے -اب رہی باطنی توحید معنی نوحید خواص اس کی بحث اس فدرطول طویل شہیں ہی - اور اس کامختضر بیان بہ ہی - مَثْ عَمْجَةَ اللهُ كَالِيسًا أَلهُ لِيعِنْ حِس في فداكوسيانا أس كى زبان كُونْكى موكني بعيني وواس توحید کو بیان نهیں کرسکتا۔ اس داسطے کہ پیمزنیمٹنا ہدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہج ا درمشا بده کی بعض ماننی ایسی بوتی میں یجومشایدہ ہی سے بچھ میں آئی ہیں نہ کہنے والناأن كوكه بسيكه منه سنينية والاسمجير سيكه حالاتكه اس محتفعات بحي بمرمهت بيوكورسكته رم، گراختصار کا پہلو ہا تھ سے جا تار مبیگا ۔ اور نیزعام فہموں کواٹس سے کچھ فائن نهيس بينج سكتان

موفت آئی سے بہی وادہے کے من بوگوں نے انس کو پہانا ہے ۔ اُن کی جبلت ہیں اس کی موفت ممکن نہیں ہے سب اس کی موفت ممکن نہیں ہے سب خاص وعا اس کے انسراق مبادی کے اوراک میں جیران ہیں۔ علا ابول کی عف ل اُس کی نام بی کی موبیت فاصہ کی معرفت ممکن نہیں ہے سب خاص وعا اس کے انسراق مبادی کے اوراک میں جیران ہیں۔ علا ابول کی عف ل اُس کے نئوا ہوت سے سر گروال اور کی نام بی کی نام بی کہ ہوگئی اورجو بندول کے فٹس اُس کے نئوا ہوت سے سر گروال میں قال بیاری میں ابول کی خاص اور کی اورجو بندول کے فٹس اُس کے نئوا ہوت اُس کے نئوا اُن اور گرائ کو کہ بیاری ایک میں بیاری کو اور کی اورجو بندول اور کی اورجو بندول اور کی بیاری کی بیاری بیاری کا میں بیاری کا اور کی اور کی بیاری بیا

یہ توحید نمایت ہاریک ہے اس سے اور کوئی مزیم نہیں ہے اور نہ اس سے مہتر کوئی درجہ ہے۔

راسم العدابین جارح فول کے ساتھ جا یا توں کی طون ان رہ کرتا ہے علوم ۔ اقرار ارشاں وعیان۔ اور لفظ ہو صوف دو معنول کی طون ان رہ کرتا ہے کمال علم اور نفی ان او حضرت ایر المرشین ام انتین سیدنا و کو لئنا علی این! بی طالب کرم السیجہ فرملنے ہیں توحید ہے کہ اس کو انتہام نہ کرے ہیں توحید ہے کہ داصر کو وہم میں بھی نہ لائے۔ اور عدل ہے کہ اس کو انتہام نہ کرے بسم معلوم ہوا کہ تو ہم سے احتمال کرتا علم ہویت کا ایک برط اور جہ ہے۔ مگر ہویت کرتا علم ہویت کا ایک برط اور جہ ہیں گائے۔ مگر ہویت کے کسی چیز پر کو اللت بنہیں کرتی ۔ اور ہویت ورج میں آلیت سے بڑھی ہوئی ہے کہ وکر البیت صفا کو جانا ہو ہویت کا انسارہ ہے جو کا لل اور عافل ہو تھے ہویت کا اور ہویت کے کسی چیز پر کو جانا ہو ہویت کا انسارہ ہے اور ہویت کا انسارہ ہے جو کا لل اور عافل ہو تھے ہویت کا درجہ ہویت کا خرار کا انسارہ ہے اور ہویت کا درجہ ہویت کا خرارت کے دور ہویت کا درجہ ہویت کا درجہ ہویت کی ہوئے ہوئے کہ افراد کا درجہ ہویت کی خوید کے واسط ایک ہوفت ہو تھے ہوئے کہ اور خواس کی توجید کے دور ہویت کے سب سے کہ ہوئے ارکانی پرجواسا می اور ایش راست کے سب سے دیکر وہ اس کی توجید کے سب سے مواجی ارکانی پرجواسا می اور ایش راست کے سب سے بھی ہوئے کہ مواجی ہوئے ہیں کو خوید کا رکا ہے اور تشید کا صاب اور خواس کی توجید کے سب سے مواجی نو خود کے ساتھ جان کر توجید کا ایجا ہے اور تشید کا صاب اور خواس کی توجید کے سب سے مواجی نو خود کے ساتھ جان کر توجید کا ایجا ہے اور تشید کا صاب اور خواس کی توجید کے ساتھ جان کر توجید کا ایجا ہے اور تشید کا صاب اور خواس کی توجید کے ساتھ جان کر توجید کا ایجا ہے اور تشید کا صاب اور خواس کی توجید کے ساتھ جان کر توجید کا ایجا ہے اور تشید کی صابحہ بیت کی توجید کے ساتھ جان کر توجید کا ایجا ہے اور تشید کی صابحہ بیت کا توجید کا ایکا ہو اور تشید کی صابحہ بیت اور تشید کی صابحہ بیت کی صابحہ بیت کی ساتھ میں کی صابحہ کی توجید کے ساتھ میں کو توجید کے ساتھ میں کی توجید کے ساتھ کی توجید کے ساتھ کی توجید کے ساتھ کی توجید کے ساتھ کی تو توجید کے ساتھ کی توجید کی توجید کی توجید کے ساتھ کی توجید کی توجید کے ساتھ کی توجید کی توجید کی توجید کی توجید کی توجی

سے اخزاز کرتے ہیں یس میں قومید کی انتاہ ہے۔ قومید کی ابتدایہ ہے کافلب کو اسواسے محروث میروں سے معلوم کرے جو صدوث اور دو داور قدم اور تم کے اندروانل ہیں -

دوسر مصل وصرت ذات باري مين

استعالى فالب - كُلْ هُوَاللهُ احْدًا اللهُ العَيْرَ فَكُرِيلِهُ وَلَرُيُولَكُ وَلَرَيْكَ لَهُ لَعْمَا احلة كمد دوالعدامات السب نيازم مناس في اندوه خاكبا واورز أسك وئی قبیلیہے بعلوم ہوکہ اسم احد اسم دا صدیحے بھی تنمیز او دخصوص ہے مرکبؤ کی واجب العنقابل میں آئین ہیں۔ اور احدالا شرکے اے بینی اس کے سامنے دونہیں آسکتے لیوکو آئینن واحد کی ضد ہیں اور واحد ہی اعداد کا منشا اور مبدأہے -اور احد ایک اسم ہے جو ہویت جناب باری کے واسطے وضع کیا گیاہے ۔ ناکر طباع اور افہام کو حضیات عرف سے قریب کروے کیو کوطبیعتیں حواہش کی کدور توں میں آلودہ بہ اور فلو بطالمت لے ساتھ موصوفہ ہیں۔ گرجس کو خدائے تعالیٰ ان نثر درسے نجان دے اور اس بین کو کھول ہے ۔ پھرسیب فا سدگما توں پرمعدودا منٹ کانضور غالب بوااور احداد اور <del>آ</del> مراتب کمانوں کے اندر ٹابت ہو گئے اور قرآن کے اندر اُنہوں نے کثر ن اور وحدت کو تاش کیا ۔ کثرت کے گمان کیا میں اعداد کا اجتماع اور حدث کیا ہے ۔ اسی گرت کا افرّاق اورفلت كاكرنا اوركرت امافات كى طرف سے بينانج وس بيس م میں اور انج سے زیادہ میں۔وحدت ہی عرد کا منشاری صبے کہ واحد مدودات کامنظا لے کیونکہ وصرت واجذ کی صفت ہے جیسے تیعیت أنین کی صفت ہوا ورم صفت ایعے موصوت کے ساتھ محصوص ہے ۔یس اسی سب سے فاصد گمان کٹرت سے ملخی مبوئے اورجا ہلو<u>ں نے سیم</u>چھ لیاکہ کٹرت ہی میں قلت سے زیا وہ بھلائی سے اور نؤ کہ وحد بھی تلت ہی کے قبیل سے ہے۔ اس مبے اُنہوں نے البیت کا نام ران چیزوں پراطلاق کمیاج حدد کے اندرد اخل ہونی ہے جیسے عقل اور نفس اور فلک اور کو آگ

ورطبائع وفيروين - اور پيرانيس معانى كواجسام إنها نيدمين دُهْ كراياتْ لأكيف لگے ك ق اوران کی والده ضرایس - اورع رضوایس - اور بحد اص بات فیدان غليكيا كرميني لوگ خود دعوى خداني كرميني - اوزخوام بعيرت كواندها كرديا- إلك كها أناالله يعني مين خدا بول- اور إيك رَيْكُمُ الْمُحْتَلِيفِ مِن تمهارا برايرود كاربول-اورا) أكركها كالليكات العظيم مینی میں بڑا بادشاہ ہوں بیں جب مل کے خراج نے یہ دعوٰ ی ظاہر کیا اور ضدا کے بالقد مركمانيا س كرنيوالول يرخوا بهش كالشكر فالب بواعقل كالناره يمكا اوروسوام اوروم وفهال کے نااے دوب کئے جنا نی عقل کے نورنے احداد کے مراتب کوظا برکے موجودات كي اقسام برأن كونتيم رويابس مراتب إعدا دف مهشبيا ومبتدعه كي طرف رجع كى اورمقل اول بنزلهٔ واحد بوني اورنفس اول سنسه زار "اني بوا- كيوكه وعقل اوّل سے استفادہ کر اہے ۔ پھر بیولی بنزل ملت موا - اور طبیت بنزله اربعہ کے اور حکت طلقة كنزل فمس كے ماورسيمنت منزل بيتے كے مادر اللك بنزل سيع كے اور اجراه رائب بنراد فن نید کے اور تسته ارکان بنرار تسد کے بھرقا لبیت روح سے عشرہ کا عاد پورا ہوا۔ پس واحد اتنبن کا منشا ہوا۔اور جوڑ نیا۔ اور آئیس ٹلا شکے واسطے بنرا والدین ے اور ح کروصت واصرے ارادہ لطیف ہے۔ کیو کر واصا کا طلاق عدد میں ے کسی حرث پر نبیں کیا جاتا۔ اور وحدت کا اطلاق ایک عدور تفت اور کثرت کی دواؤل طرفول میں کیا جاتاہے۔ اس وصرت محرب واصد کے واسطے اور کمل سوائین ك واسط اور شب ثاشك لئ-اس طي اسكي فاحيت نمام احداد اوران ك مراتب واجزاریں جاری ہے میدوصت یا مجازی منے آئیتقی وحدث مجازی وہ ہے جهین مفلال کوتبول کرتی ہو۔اور یہ وصدت تمام محدثات میں جاری ہے۔مثل کہنے يس بماعة واحدة والمه فاحدة وسأة واحدة فالمدة والمعالية ك معابل من دوسرى جاعت ب اور إك الف ك مقابل من دوماالف مزار اور ایک گروه در ایک سو اور ایک مزاد

اورایک ایسکے مقابل میں دوسرا ما بھیسے میں جب س مقابلیت کو قائم رکھا جائے۔ نو واصلاا الم اس سے منقطع ہوجا بُرگا۔ بلدائس موضع سے اس کا حکم بھی اکٹے جا بگا رسب مزاهمت التعابل اورمنضادك - اوروحدت حقيقي وه بيع حس ميس كسي وج سے كثرت نه ہو ہمسوس اس میں دمنع کیا جاتا ہے۔اور زمعفول انس میں سمجھا جاتا ہے ہے اورجس چیز بیں نخزی ہے۔وہ وریدت کے فابل نہیں۔ بلکہ وہ کثرت ہے۔اور عد و اندر داغل ہے . وحد بیجتیقی میں وہی چیزد افول ہی جو تجزی کو فبول در تی ہو۔ اور نہ لٹرت میں داخل ہواور نہ اس کی عندائی کے منفال ہو۔اور نہ اس کے سلمنے اُسکاسیا ہڑتا ہو۔بس میں ہویت کا لہشا لرہے ایے مبدعات کی حافظہ ہے اپنی مخلوفات کی غيرمنكثره ہے منتخيره اورمتغيرونهيں ہو۔ نه انتينيت اُس كے مفاہل ہے۔ بلكہ يہويت موارفحف ہے اور دمومیت ہے قیوم دائم کی - اِس وصت میں اعداد کے پرمب ل جلتے ہیں۔ اور کثرت کے اوصاف اس میں پریٹ س بستے ہیں اور اس وعدت مے لواحق اور لوازم کی نہیں ہیں ۔ بس یہ وحدت ندداخلہ ہے نہ فار تبد نہ کسی صفت العائقة موصوف ب - نەسخىرى در تغيرك قابل ب - ملكدا بنى دات سے صندیت كي نفي كرنى ہے۔ يه نهيں كہا جا تاہے - كه يه وحدت تقى يا بوكى - كيونكم يه وحدت سميشه سے ہے۔ اور سمیننہ رستی - بیس بر وحدت احدیث کی حقیقت ہے۔ اور احدیث کی ہوتت ہے۔ اور اماز مرک یں احدیت سے زیادہ آسان ہے۔ اور احداور اصدیت کی مثال محدثات کے علی میں ہوا در ہومیت کی ہے۔ اورصفت اور موصوت متفوق ہوكر كثرت ورقلت إن من داخل بوجاتى ہے ۔ افترا ت اور اجماع

يبنانه وه جنائبا - ذاس كاكوني بمسرع - الرجه اسطح كيفي مجي وبي اسماراورصف ہیں . گمراس میں اشارہ ہو۔ انشارات متواترہ منراد فدسے ساتھ واصری طرف کہ وہی بعینہ ہُوہے ۔ اور وہی بعینہ واحِدہے - اور دہی بعین صُنہے - اور وہی بعیب نمازُ مُوہے اور اوروسي بعينه كمأبلذ بح اور وسي بعبينه وكم تو كذبحة اور وسي بعينه ليس لد كمغوًّا وَلاَ نبطيرًا بح س به کلیات اگر چیکٹرن سے میں - گرسب وحدث محصنہ کی تقبیم کی طرف راجع ہیں -بؤكواس كافول احدوهدت كى دليل ہے۔ اوراس كے قول صمدسے يم ادمے كراس میں فرجہ نہیں ہو۔ اور نہ ظاہرہے جومیٰ لعت ہو۔ اور نہ باطن ہے بھومغایر ہونخالف ظاہر ہیں۔بیس بیمی انبان وحدت ہی کی طرت راجع ہے۔ وکم یکن کہ 'کفوا احد اس میں بھی وصدت ہی کا انتیات ہے ۔ کینوکوجب اکفار انتقے گئے اور صندین ہاتی نہ رام نب داصے سوا اور کیار ؛ بس آیات اگرج کشرن سے میں ۔ اور کلمات کرومطابق میں اور دلائل اگر - تشراکم بین - مگرسب فدار وحده لاست ریک سے خبر دیتی دیس اورانس ت برکروی امدیت ہے دلالت کرنی ہیں۔ اور امدیت یہ سے کروہ اکثر لِاسْتَرْبُ كُو اور احديه ب - هُوَاللهُ الَّذِي كَالْالْدُالْا هُوَّ بِس كون سي عقل ب جواس کو بہجانے اور کونسی زبان ہے ۔ جو اس سے تغییردے۔ اور کونساحس ہے جواس کی طرف اشاره کرے کینوکر برب میزیس تفام صروث میں بمرکنی ہیں۔اور ات اعداد ا کانی دهانی اورسیکر بین نقطع مو کئے بین بیس یاک برود ڈانٹ ریسجانہ بنے سے بھی پاک ہے۔ اور لمبندہ اس بات سے کو مُلَی اَنْعُرِیْن اسْتُولی کماجائے۔ معدنغالی کے واسطے کوئی آلہ اور علت نہیں ہے۔اور نہ صدوت الت سے - اور ند موجود ان کی طرف إلنفات سے اور ند كوئى جيزو فير أسك علم وا راوه ہے . اور پٹاس کوکسی آلہ کی ہنسیاج سے نیاس کے کنا رہ ہے مزورُ اُس کی نزمید نسیں ہے ۔ گراس کی احدیث کا علم اور اس کی احدیث کا عربندیت بوین کی موفت دادراس کی ہوبت کی ملفت نبیں سو مُراس کی ن انفار لنولي من بنديد . الله منزالم ي وزهاميوم . كرست بي كزت ك ساخة ١٠

کی نصدیق اوراس کی انیت اور امیت اور عزست اور وصن اور وصن اور واحدیت براس کی افریت کی تصدیق اور این کی افریت کی افریت کی افریت کی طرف راجع بین - اور ہویت اس کی وہی ذات محصد ہوا تھوں انہوں کی مشال بیان کر سے داس کا فرمان ہو۔ فکا کنت فہر ثوقا این کی کی سیان کر د۔ کینو کی وصدت کے اندر اسٹال کی کسیا طافت ہے کہ قدم رکھ سکیں ج

اُس واحد کریم مبود رہیم نے اپنے علم کے ساتھ اپنی تمام مخلوقات کا احاطہ کر رہاہے اور اپنی ربوبیت کی مثال کو عارفوں کے دلوں میں اپنی غربت کے سمجھانے کے واسط بیان فرا آہے میں اپنے فرما تاہے۔ وَ لَهُ الْمُسَتَّلُ الْمُ الْمُعْلَقِ وَ هُوَ الْعِزَرَ يَرْمُ الْحِکْلِيْمِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اُس کی احدیت کی نصورت ہے نیخفقت اور احدیث کی روستنی مام موجو دات گواک کا احاط کرناہے۔ اور اسی کانام راوبیت کا طربے جس بی سنسرکا کے لیے مجال نہیں ہے ، فرما ماہ و کیٹھ المنظم اُن و کا کوئی کا انتظام کو گوٹا اختیار کی خواسطے مشرق اور مغرب ہے۔ بس جد برتم مو ہذکر و - او حربی ضوا ہے ۔

بیں وصرت اوراصریت کی خفیقت ہویت محصنہ کی غرنت ہے کے جس سی نیعبارت عمن برنداس کی طرف انن رو ہے۔ نہ نگا ہیں اس کاادر اک کرسکتی ہیں نہ مغدار اس کو گھیر کتی ہے نینگی اور کمٹ دگی دونوں سے وہ منزو ہے۔ لینس ھُومَالاً ھُو وَکا آلاکھ کا کھوکا گھیر کتی ہے نینگی اور کمٹ الغفور کے الوک وقد ڈوالعن شِ الجَعِیدُ مُعَال کی کہا کریک کو کا کھوکا

وحدت اور ہو بہت سے حاصل اوّارہے اپنی استعداد کے موافق نہ اُس کے کمالی کنہ کے

راراور مورول کاس سے حقیہ فان ہے۔ اپنی بصیرت کے موافق ذاس کے جلال

العرار كيوكروه كال اوزنام سے مي كسفائے اور حودوا نعام سيداسي سے به

دنیامی اغوس کے واسط سے بڑی اڈت اس کی تعریف ہے۔ اور آخرت میں اس كى القات برس اسى واسع اسد طالب تجمكو نوحيد ميں بورى كوست ش كرفي جاسيئے۔ اور جان نے کہ وہی سب چیزوں کا پیدا کر نیوالاہے۔جود کھائی دیتی ہیں۔اُن كابعى ادروه افتى اعلى الله بع-آسمان اورثرى دونول كى جبت سينى سيعيركو مجطب -اوراس کی احدیت امکان اور وجوب کی قسموں سے خارج سے مربونکہ اس نے اپنی بعض مخلوقات کومکن الوجود اوربعض کو واحب الوجود بنایا -اور اینے منفر لول یس سے ایک کو دوسرے برنصبیات دی سے ناک وہی موجدا ورمیرع اور مفدم اور کوخ ہو بويت اورواصريت كسائف اوروه نسره صصورت اورسرودا ورطول اور نرول اور وسول سے اور ان اوصافے جواس کی مخلوقات میں ہیں۔ بیں اے حالب حبب تونے احدت کوبها تُک معلوم کربیا او زنالق او مِخلوق میں تحجیکوتہیز ہوگئی۔اور نونے حال میا لبوا ومات مخلوفات مي بي خالق پر اين كااعلاق جائز نبيس اور يهي خب كومعاوم مِیکیا کہ فالن کے دہ اوصاف نہیں ہیں جن کے ساتھ مندوں شعب ہوتی ہے کیس بیٹنک نوٹے اپنی عافت کے موافق آس کو بیجان بیا افراس کی ہویت کو اپنے عقل ك نود مع معلوم كريدا ورحب نزن حق كويهان ديا- نو بيشك باطل كي ظلت سے تر مے بخات یائی کیونک معرفت آتی میں ہی بخات ہے۔ اورمعرفت کا کمال ہے۔ بس کی معرفت کی جائے ا*س کو اس کی نمام خ*اوقا ت سے بھتا ما نا جلب اور مخلوفا كى سفات كوأس مين شدريك زيراجات ويرالمومنيين المسلتقبن سيدنا ومولناحضرت على ابن بي طالب كرم الشدوج ولمنفريس حب نے كما في الله بعني خدا كے اند زاسنے مبتك خداكا وصف بال كيا آس نے ٹرک بیاا درس نے کہا فیٹم اللہ یعنے اسکس چیزیں ہے آس نے اسکو محدود کیا ماور جینے کما کی ما اللہ بینے ندائس چیز برہے ۔اس نے بھی خداکو محدود کیا اور صنے ضراکو حدود کیا آئے نے ضرائے ساتھ کفر کیا ۔ کیس نوصید میں یہ انتظا لى نظري- اس سے آئے ون نفام بنيں ہے -

چن بازن کی طوف ہم نے اشارہ کباہے جب تم ان کو سمجھ گئے بعنی توحید اورا حد سا کو۔ کو۔ تو یہ نسبجھنا کہ اب میں پورا عارف ہو گبا با اس کی معرفت کمال کے ساتھ مجھ کو حارس ہوگئی کیونکہ بہ گمان کفرسے بھی ہدترہے ہ

معلوم ہوکہ ذات کی عرفت ذات سے زیادہ کسیکو نہیں ہی۔ وہ خود ہی اپنی ہوہت کو آپ جانا ہے۔ اور توغیریں داخل ہے یہ تحد کو وہ معرفت نعیب نہیں ہوسکنی جوخوداس کو اپنی معرفت ہے۔ وہی اپنا عارف ہی ۔ اور وہی معرفت ہے۔ وہی عالم ہے وہی معادم ہے ۔ وہی اپنی ذات کا حائت ہے جہی حقوق نہج کے ۔ وہی علم ہے وہی عالم ہے وہی معادم ہے ۔ وہی اپنی ذات کا حائت ہے جہی حقوق نہج کا علم اس کو حال میں ہے ۔ کہ اس کی مویت کا علم اس کو حال ہوجائے۔ وہ بھی اُس کی استعداد کے موافق۔ اور برین ک وہ ذات باک تمام عالم

سے ہے پرواہ ہے۔ مشعر

ارسطاطالیس کبنے ہیں ہی مقدا ہم کو اس کے علیہ کامِن عینیما کھوٹ کا ارسطاطالیس کبنے ہیں ہی مقدا ہم کو اس کے عان سے حاصل ہوئی ہی ۔ اورع فان کی جو خینفت ہنیں ہی مقدا ہم کو اس کے عان سے حاصل ہوئی ہی ۔ اور ندیم اس فوائی لذت ہم نے بان کرسکتے ہیں ۔ پس اب دیجیو کہ اس کے شہود ہیں کس طرح لذت حاصل حاصل ہوتی ہے ۔ اور جب به لات حاصل حاصل ہوتی ہے ۔ اور جب به لات حاصل ہوتی ہے ۔ اور اس کے موائی ہوجائی ہوتائی ہیں ۔ اور اس کے موائی ہے کہ فوائدہ نہیں ایک ان اللہ عالی بیانی جائی ہے ۔ اور اس کے موائی ہے کہ فوائدہ نہیں ایک ا

بى حقىقت وفان بارس صفور على العساوة والت الى يرشب عراب من غالب بونى على - اور نورع فال اور جروب بويت جب آب ك قلب برستونى بوا - اله أي بي بر الزاما يا الا أُحْصِى تَسَادًا عَلِيَكَ النَّ حَدِّمًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْ

العالمي كروي كود عط السائل جروي جافي اوراس أو أناني أرا السائل أف إلى الريد بعدا

قریدان تغلید و ت بس پای بیان کرواللہ کی جب کتم شام کرواور حب کتم مسبح کرو اور اُسی کے واسطے ہے حراسمانوں میں اور زمین میں اور عشا اور ظرکے وقت بھی اُس کی پاکی بیان کرو۔ هُوَا لاَ وَالْمَا خِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ اَسْمَ عَلَيْدُ وہی اوّل ہے اور وہی آخرے وہی ظاہرہے اور وہی باطن ہے۔ اور وہی سرچیز کے

> ماقدیم رکھتا ہے۔ و وسرا پاسپ صفات باری کی شند کے میں اس سے اندر دوفصہ بیں بیں

اله اسامی اسم کی اور صفات صفت کی تعرب ۱

اور ينظني أثبات اورطني نفي علم توحيد سے كي تعلق نبيس ركھتے ليب مغنزله اور ايك اور حماعت جوانبیں کی مثل ہیں ذات با .ی سے صفات کی نعنی کرتے ہیں۔ اور یہ کینتے ہیں کہ وہ ذات كل طفات اور اوصاف مع معرى م اورمض وه ذات عالم سے اور علم بھي اُس كو ذات كاب مصفات كا-يدلوك فلاسفك فرم بفذم اس سلاس صلة بس كيوكوفلاسف مجی ذات کے واسط فقط ایک علم کی صفت جا ٹزر کھنے ہیں۔ اور کہتے ہیں ذات باری كے واسط صفات بنييں ہيں۔ وہ إيك وجود محض ہے۔ اور كل اوصاف اور صفات سے سروے بیرے طبع طبح کی مختلف گفتگو ٹیس طنون فاخرہ سے پیدا ہوتی ہیں . ور دعقول باحتره تواس کوا تبایت مدواو نفی صفت سے خارج کرتی ہیں بیس بیشکہ السنعالي أن صفات كے سائف موصوت سے چواس كى ذات كے لائن من وارائر كى ذات الشياه اور انتكال اورامثال سے منزه اور ياك بے هُواللهُ أَنوَاحِدُ دُواً لَكِيَام والجلاك وي الشرواصة عرم اصطال والاساسى في نام جيزو كويد اكرك ان كو نزنیب دیاہے-اور ابنی کل غلوق کو اپنے علم کے سابقہ صورت عنایت کی ہے۔وُو اُن نے مارٹ فی کرنے پر قاد رہے ۔اس کے علم نے کل مخبو قات اور موجودات كا احاط كررها بعيد وَمَحَتَّى كُلُّ لِنَعْقُ عَدُّدٌ ابني مِرجِيْرِي بُنِتَي كُواْس في معلوم كررها ہے جولوگ علم عق اور ہدا بہت میں کابل ہیں وہ الشد کی نفتہ یس کرتے ہیں ۔اور اس کے اندرنوعيت اورمنسين كوثارت بنيل كرنے كمنة إلى وه ابنى وصدا نت أوربوبت العرا فذكل ميدعات ورمخلوقات كامالك اورادهات اورصفات اور اسامي اور مانی اورمعانی سب اس کے فاق وامر کے بنیج یں اور فاق وامر اُسیکے واسطے ہیں لکہ مَافِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَالِيَنْ مُنَّا وَمَا لَحَتْ الثَّرَاى لِينَ أَسِكَ واسط وج أياراً ساو وزمین کے درمیان میں ہی ۔ اور وہ جیز ہو تھت الثری میں ہے ۔ غرض کم اس کے سوا مِلِيب، سياسي كاب، سي انتهاراهيت ب الله كآله الأهوكة الأسكاة الخاسير يعني الله كرميس بصحبود كروه أس ك واسط يس -اسم الے طون قامیہ بینی کو گاہ خیالاست وہ سے حول بادر سمی بسطنس مفلیں وہ

اس کے واسطے اجزاء سفلی اور علوی ہیں۔ اور جس جگہ کہ کہا جا آباہے۔ وہاں موکہ تا یں برایک احدیت جلال اور مویث کمال می شخفین کے ساتھ ہے۔ سبکی گون رُلورِيْت اوروسعت آلبيت بن بس وبي سفّ ہے اسامي كثيره كاموصوت ہے صفات كثره كے سائقداور بنيك وى ذاب واحدان اسامى اور عسفات كے ساتھ موسوم اور موصوف مع جيساكداكس في ابينان اسماد اورصفات ساني كتاب ين خبرري ہے۔ اورصفات كاناب كين كين كوفت أس كى دونتميں بس ايك مغات ذاتی درایک غیرواتی - بس دانی صفات ده بی جن کے سائنداس کی دات از لا اورابرا ومف كي جاتى ب- ادروه يرصفات بن - حيات قدرت على مربع - بصر كلام-اده - پس مشک ده می بین زنده ب این حیات کے ساتھ - قادر ب این قدرت ين اراده كراف شكل اين كلام كرسافة علم كران اوريه منفتيس اُس كى فات كواسط موجب كثرت نهير بل-اورنداع اض بين-اورند اس کی ذات کے اواحق ہیں نہ اُس کی ذات کے اجزاری بلد برمنات دائی ہیں بینے حبوقت ک<sup>ی</sup> ہے ۔ اللہ نوسم جھا جانا ہے۔ کرودایسی ذات ہے جوان صفات المع موصوت ہے۔ تاکیکال ربوست بورا ہو ہیں وہ علم رکھتا ہے۔ اور جانیا کا بغیر خلط اور مغیرا وررو بیت کے اور بغیر اود اشت کے مگر بھی الطح کا علم نبیس رکھنے اورأس كے علم يس نائك بى نەزدد غلطى ناخطا مايك دره أس سے بوشيدې زين من ماسان من اور فد دوميز ودره ت بجي جبولي يا بري بي- اور يوشيده اجد ظامرسب كوده ما تتلب وه جانف واللب فيب اور عاصر كا اوروه بزرك اور يرتب يُعُمُ مُنَا بَكِ كَنْبِينِ مُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَكَا يَغِيعُونَ فِينَى قَمِنَ عِلْمِهُ } إلا مَاشَاعُ جانا م جو و كم خلوق ك إلى بعد او جو كيد أن كر يجهد بر- اور نسيل اواطرك الى ابى وه ا يح علم إلى المتناف المراكم و يا ب يعلم ما عيل كال التي وما بوك وين بو زبويله بوأس كاسدى جان وادرم ك كف زت ك مي دو

وَفِيضُ الأَدْمَا أُومُا تَزْدُادُ وَكُلُّ شَقًّا عِنْدُ وْ بِعَثْدَارِ اورمراك مين سيم مين اوازاور مرکت کوسنیا ہے ۔ یما فک کر اندمیری دات میں جونٹی کے چلنے کی آسٹ بھی اسکو سالی دینی ہے۔ اور ادر اوالی میں ایٹے مقروں کی دعاکو مجمی سنآ ہے۔ اور وہی ہے مِس مخصرت یونس کی دعاج اُنہوں نے مجیلی کے پیٹ کے اندر تمین اندھی اِس مِی ے کی تھی مستانخا-ایک اندھیرارات کائفا- دو سرادر باکا تمیر اعجا کے بیشکا أَمْرِ عِسْبُونَ أَفَالَا نَسْمُ مِنْ مُمْ وَجُولُمْ بَلْ وَرُسُلْتَاللَّهُ مِمْ يَكُمْ بُونَ فَي إِيهِ وَكُولُ تے ایس کرم پیمشید ایس اوران کے شویے منیں سنتے۔ ان بیٹک بمای میسے ئے زشتے ان باس و کرمب کی تھے لیتے ہیں بنیب ورماخری جو کیے ہے ۔ سے کود یکھتا عداور حوكه بندول كالول بي بي أمير الشيد بنيس المديع كدريات الله يَرْى كياس مات كونبيس مانتاب كالله ديمتاب - قه مَا في السَّنوب ومَا في الارْضِ وَمُالْبِينَا وَمَا تَحْتُ وَكُنْ لَكُ عَيْثُول النَّيْ وَهُوَ السَّبِيْمُ الْبَعِيدُ اس ك واسط عج کے کہ اسماؤل اور زمن میں ہے۔ اورج کھ اُن کے درمیا بایں ہے۔ اور ج يكوثرى كمينيج معد بنيس معمل اس ككوئي چيز- اوروه سفف والاويكف والا ٥- وَهُوَالْفَادِرُ مَلْ كُلِلْ مُونَا وَمِيدِ إلى مِفْتَالُمْ كُلِ شَيْةَ اوروبي برچيز برفادر --اوراسى مع إلى تعرف مرجيزى منى وزُعل اللهُ مَا اللهُ المالت المالت تُوفِي المُلْات مَنْ لَسَدَالًا يَ نَنْمِعُ الْلَكَ مِنْكُ تُنْفَاهُ وَتَعُونُمُنْ تَشَاءُ وَتُونَاثُمَنُ تَشَاكُ بِيَدِكَ مُخْيَرُهُ وَأَنْ عَلَى كُلّ لَنْتُ عَلَدِيدً على كسراك الله الأك الكسك توجيكوجاب الكسرا ورسلطنت ديباكب- ا وُرْكم سے چاہے۔ فاک اور سلطنت کے لیتاہے۔ اور جس کو توجا بتاہے۔ بڑت وہتاہے اورجس کوتر ہا بتا ہے ذات درتاہے۔ بیرے بی اعقد میں محلاق ہے۔ اور بیشکہ تو برچن برفادرے منتکم سے کلام قدم کے ساتھ جو منزہ ہے۔ جود ف اور افات اصوات سے اور تعاقب کھات اور تزادت سے اور کل استعارات سے بلوہ کل رِيّاب لِيْ صَعْتُ كَ سِائِفَ إِنَّهُ أَامُرُ ثَمَّا وَالْأَوْا كَاوَ شَيِّينًا إِنْ يَعَوْلُ لَهُ كُنُ فِيكُولُ بیشک اس کا طریسی کے حب دو کسی چزکا امادہ کرتاہے۔ تواس ہے کتا بوکرہ

إِس وه برما تي ب تُسَبِّي أَنَ اللَّهِ عَي بِيدِ إِمْ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَكَّةٌ وَ إِلَيْهِ مُرْجِعُونَ أَه إك ہووہ زات جس كے نبضه ميں ہے سلطنت ہرچيز كي آور آسي كي طرف تم واپس كيئے جاؤك يمريدب إين فذيم اراده ك سافدة عادث اورندايساداده ك جوكسى فوابر سخلق ركهتنا بو-ارا دوكرتاب أن باتون كاجو بندول يربغيرانفعال اورتغيرا ورمسا د ے جاری ہوتی ہیں. وہ محکی مینی زندہ ہے اپنی حیات قدیمہ کے ساتھ رنہ اس حیات يوحس وحركت اورا فلاط و الشباح سے پيدا موئي ہے ۔ پس يو سم معنا جا ہيے۔ و وزندہ ہے بغیرروح اورنفس کے اور میرویل ہے بغیرانفعال اور صدوت خواش ادرمتنكام مع بغيرز بالعادر وف اوازك ادرسينم بيدركان كاوربطي بت بغيراً كليمك اور فاج رب بغيرصلت اورفتورك- اورعاً لحدي بغيرخطا اورغلطي اور معول چرک کے کہ سے صفات قدیمہ ہیں فرا انبرہیں ناغیردائیہ نا دات سے خارج ہیں ناس کے افرروال ہی سیفان کر ہائ ریٹ البر تو عمالیک فوٹ بالی ہوتیے رہ کی جورب ہے عزت والا اُن کل اوصا فٹ ٹالالیفہ سے جن کے ساتھ جا ہل اسکو موصوت کرتے ہیں۔غیرزاتی صفات ہرای جیسے قبلن اورزق اور تقبن اور بسط اور ت اور مخط اور رضا وغيره جواسمار جيني مل الدوريس حضور رسول خداصلے الله عليه وسلم في ان سع فردى ب فراياب سانً يله نستعة وتسعين اسماتما الله يَا وَاحِدُكُمُ فَ أَحْمِلْهُ ادْحَلَ الْجُنَّة يَسِطَ بِينَك الدنعا لي ك نا نوب يعني إبك كم ام بِس حب سنة أن كوبادكيا وه حبنت بيس واخل بوكًا - هُوَاللهُ ٱلَّذِي كَا إِلٰهَ إِلَيْهُ مُعَمِّدًا يعة ابنى معطنت كابل نثركت فيرى يادنناه ب، نه أس كاكوني وزير برد مشيراسان ور من اوران کے درمیان کی سے جیزین اُسی کی مک میں - قراوس یاک اور مزوے ۔ اس کی صفات قدس تنظیر کے میٹل اور تعطیل کی کدورت سے آلودہ نہیں ہی۔ سکلام اسی کی طرف سل اول کا اسلام اور منو کلوں کی تب بر رجوع کرتی ہے۔ اور المامت كروزاية خاص بندول كوسلامت ركے كا- مومر البيغ بندول كوايى رمت کے ساتھ امن ویا ہے اوروہ اس ک وصرت یں قرار پراتے

این اوروه اُن کواین کلمه اور رحمت کی ست کے ساتھ اُس دیاہے ۔ مُحقوقوت يينے بناه دينے والا ب- ول أس كى مغفرت كى تمتاكر نے ہيں - حتى يو فالب ہے ام ك كذهبال كوشيال باندهف والوسك وبمنهيس يننج سكت اور ندحيرت كريوالول ع فهم أس كو باسكنة بين اور نه أس كى عرت كلمان كريموالوس كى منيريس ماسكتى ہے ۔ بھبا رہے ظالمول کی گرونیں توڑنے اورسل اول کی سٹ ستہ ذلی کاجبرات ا دینے کے واسط منتکبرمے دی وات کفاروں کے ذبیل کرنے اور سکبر فاسفوں کو فوام كرك كرواسط خالى بي يوكي بيداكيا ب- اسكا- اورع بداكريا -اس كابحى اسى في اده اورصورت اورآله اورزمان اورمكان كوميداكيا بي بيس ده خالق بي ہرچیز کا خلق اور ام میں کوئی آس کا شریک بنہیں ہے بالدی ہے زبین میں تخم اور رحميس نطف كودان ب- اور يعراس سفروئيد كى اور سيل ميل رى لكالتاب -مصويه رم كاندرمبسي عابتا ب موتس بنائا ب بغير تدبيراور تأمل الا ی پید نونے عفارہے موموں کے گنا و بخشتا ہے ۔ ورکنہ کا روس کے مروں يرا يى مغفرت كامِنْعفر يعين ود ينها تاب ( تأكد عذاب ع محفوظ ريس) فقار-المين سٹرک بندوں پر قرکر تاہے ۔ بعنی اُن کے اعال کے بدلدان کو عذاب کرتا ہواور موسول کے گنا ہول کو آن کی تو یہ اور اپنی رحمت کے سب سے بخسٹس وتا ہے -وها في مخت دم بنيركسي وف كرياره ادر بنيركسي موا وعد كم منايت كر ہے جبکو چاہتا ہے بیٹیاں دینا ہے۔ اور *جس کو چ*اہنا ہے میٹے دیتا ہے۔ رَجُ اق رزق دمنده بحتام حیوانات اور مشرات کورزق اورکل آن کی خرورت بيايدوني الب- اورو ب كوده كلاتاب فودسيس كماتا - اورص كوياتا ب درز ق ويتا ہے رجنا فيد أس كا فرمان ہے - وَفِي السَّبُمَ أَوْدِ فَرُ قُكْرُ وَمُا تَوْصُدُونَ الشَّمُواةِ وَأَثْرُارُ مِنْ إِنَّهُ لَمُن فِي إِيهَا أَسَان مِن بِرَتْهَا رَارِزْقَ اورجِ كِي كُمَّ وعِرْ مے جاتے ہولیس تسم ہے اسمانوں در من کے رب کی یہ بات باعل من ہے۔ ت کے دروانے اس کے ال پرک دو کرتا ہے۔ اور جب چاہتاہ

سمان کے اور جنت کے دروازے کھونٹاہے ۔ اور اپنے بندوں کے دنوں کو اپنے ارادہ کے ساتھ مفتی فرا البے عظائمہ اس کی طرف ہم پہلے ہی اٹناں کر بھیے ہیں۔ قابض بالسطاء منظى كرتا ہے۔ اور فراخى كرتاہے رزق كى لجس كے واسط جا بتا ہو۔ اور دنوں کوبھی قبض وبسطاکر تاہے بین بنیاسی کے ارادہ سے اول میں قبض وبسطیر پراہوتا ہی حافظ ہرجیزی اس کی عبکہ میں نگہ داشت اور حفاظت رکھنتا ہے۔ اور زندگا ٹی کی زندول کے واسط حفاظت کرتا ہے۔ اور اینے ذکر کا بھی محافظ ہے ہے اپنے وامائے إِنَّا لَهُ نُوَّ لُمُنَا اللِّذِ كُرُ وَا نَّا لَهُ كَافِظُوْنَ يَعِيْمٍ مِي فَ وَكُرُونَا وَلَيَا اورِمِ مِي السك محافظ ہں۔ کا فِعظ ہرایک شے کا اُس کی مقصد کی طاف بلند کر نیوالاا وراس کی انتها تك أس كوسينيا نيوالا ببي خيا فيض محميكا نيوالا وبي أن كوجيمكا تابه اوروبي أعلاما بر مُرِعِينٌ مُنِ لَ سُرَسُ سُرَكِين كو ذلت دِبنا ہے۔ إور سكين اور منكسرالمزاج ومنوں كو عِرْت دِينا ب رسيلُم بصِين اس كا ذرائم بيك ري من حكم علال قيامت المدور نوگول كافيصله كريكا - اور حوظم سكانيكا و دانساف كابوكا - اورومايكا - اكبير م بُحُزْى كُلُّ نَفْسٍ عَاكْسَيْتُ لاَ فَلْكُرِ الْبَوْمُ مَانَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ آجِكِ دن مِ نفس کواُن اعل کا بدلد دیاجا بُرگا ہواُس نے کسب کیئے ہیں۔ آج کے دن طلا منہیں ہے۔ بیٹیک ضداحبلد حساب بلینے واللہے۔ لیطبیف اپنے بندوں پراینا فرب عناین رفيس مهريان يو خيار مريزے خبردارے ماسے سوااور كوئى نيس مانا۔ چیار و الا ہے منتلون مزاج نہیں ہے کہ کا فروں کے **کفروفست** سے جلدی اسکو عصر اَجائے یا مومنوں کے اِمان سے خوشی کے طاب کھولانہ ممائے عیظا ہے اسس قدر زرگ ہے کاس کے فکوس سے کوئی چیزاں کی کھالیش نہیں رکھتی اور داس كى تخلوقات يس سے كوئى چيزاس ميں تغرقه د ال كتى ہے۔ عَفُوس برى مغفرت الا ہے۔اس کی مفرت کے آگے مذال کے گناہ کے بھی سیس میں۔ شکوم انتھوری ی عبادت بمي جرحضور قلب سے بوقبول كرليتاہے۔ اورطاقت سے زيادہ بندوں وتكليف بنيس دنيا - عَلِم إلى نمام محلوقات سے بند ب- اور بنوى سے بعى بلند

יכוטין ליט

اس کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیکو ط ندمقداری اس کوقط کرسکتی ہیں نہ حدوداس العاط رعتي بن حفيظ جو يرب بي صافت كراب مقيت الم كالأس كودومر كام سے روك بنيں سكتا كيسيك أس كا عامب جيزول كو مربوف سے مجلیل اس کے احکامات اس کی مخلوق میں باعظمت ہیں۔ يُعِيبُ بِيمِينُون اورمضطرون كي دعا كومبول فرما تاب- في الديمُ تمام معلومات اس اندرہے۔ اور اس کی ذات کے واسط کوئی جگر گنجائش بنیں رکمتی - سیکر موام کام کو بختل سے رائے ۔ اور ہر چیز کی خفیقت سے دانف ہو۔ و دور بندوں سے قریب ر اوران کوایا مقرب باتا ہے مجینی بندوں کے سافد مریانی اور مبت کرنے سے اس کوکون فائع بنیں بغیر کسی غرص سے بعنایت کرتا ہے۔ یکاع منظ ، دوست میں بيزوركو بابراتا اورظا بركزنا سے اورم دوں كو قبر سے زندہ كركے تكالے كا-شِيكِينَ لِينة قِل فِعل براينا كوام ي اور مندول كي مرحالت كانگول ہے۔ مُنتأت - نداكم ی دبوبیت میں کھفلل پڑسکتا ہے۔ داس کی غرشت پر بٹا مگنا ہے۔ وکی الم مومنوں ے رحمت کے سائفرز اواکرنا ہے جیمٹیلا بندوں کی عبادت بجالانے پر نفر بیف کرنا ب\_ اور شاباش دینا ہے معکوئی مرجیزے شمارا درا نداز وکرنے کی قدرت رکمننا بے۔ کوئی چیزاس کے اندازے سے فارج نہیں ہے مُبلِّ تی وُمُعِیداً جیزوں کوام نے عدم سے پیداکیا ہے ۔ اور پیوان کواسیطی معدوم کردیگا جیسی کہ وہ پیدالیش سے سید تھیں جب دو بیدا کراہے۔ تواس کی ذات میں کوئی تغیر بنیں آیا ۔اورجب منا راہے تب کوئی تغیر نہیں آنا۔ علی اپنے عارمے میزوں کو زنو کر لكيت ابيخ ترس زندول كواروات ب يحق اس كاذكر بم يما كر تام چیزی اس کے ساتھ قائم ہیں ۔ اور وہ بحزاینی ذات مے نبیں ہو ماچا ۔اس کا بھی ذکر گذریکا ہے۔ واچال کسی چزکو گر نبیس ک ولجناس سي كثرت بيس بو حكام بازب يسي كامتن بنين فاورار كا ورجى يد كذرج كا بر معتنك الله يه فدرت اس كى ذاتى صفت بركبين

ورسے اُس نے مال نسیس کی مقب ہے گئے۔ صُوْجِوْ يِنِمُول البِيمِي رِ مِي كا- اوَّلُ أَس كَي ابتدائيس بـ الْجِوْاس كَي اثمّا بنيلَة ظارهم الكل فابرم. اس يركونك نبير - كاطِلْ ورستيره ب وا ائس بک گذرمنیں کو بیکتے ۔ بُوٹ عار فوں کے ساتھ بھیلا کی ہے بیش آ لیے ۔ تو اب گزا کی تو برقبول کرتا ہے۔اور گنا ہ سے ہا زائنے کی اُن کو توفیق دیتا ہے **۔ من**نو تھو دھمنا ے دالیتا ہے ۔اوران پر فہرانا ہے عقوق نیکوں کی خطابس معاف کرنا ہے۔ رُءُوفُ اپنے بندوں رِمبران ہے مالاٹ انگائ دُوالْجُلالِ وَلَاحَي امِ وَإِلِى ابنى ولايت اورسلطنت من تعرف كرتاب. منتع إلى طبند ب كوني أس كى طرف چرار بنیں کا منفسط برکام مدل دانشان کے ساتھ کرتا ہے کی املا اس کی جمع کی ہوئی چیزی پریشان نہیں ہوسکتیں غیزی اس کی نوٹگری اور بے پرواہی کی انتہا بنیں ہے۔ مُغَنی و مخبشش رئے سے تعکتاہے۔ اور نفر و فاقلا اس کے یاس لذر ، و - كافح صدود اور صدوت اورصفات مخلوقات كواين ذات ياك سے دفع كرنا ہے۔ نوس بعنے مخلوقات کا پنی ای ادکے نورسے روشن کرینوالا اور عدم کی ظلمن سے ان کونکا لنے والاہے ۔ خیار جواس کے ساتھ کفروشرک کرتاہے ۔ اسکونقصان بینجانے مالاہے۔ نکافع جواس کے ساتھ ایمان لاناہے۔ اوراُس کی نزجید پر لفتین رکھتاہے اُس ر نضع بنجا نیوالاہے۔ حکا چہ اہل قبول کے واسط اپنے عوفان کی طرت ہرایت کرنیوالام بكرنع أسمان وزمن اوراك كاندرى سه چنرون كابيداكرنبوالا ب- باف منلوقات كوفناكر كي خورياتي رہنے والا ہے۔ كُللْ مَنْ عَلِيْهُمَا فَانِ وَيَبْقَى وَجِهُ كِيْكَ دُولِلْجِلَا لِ وَأَلِمُ كُمْ أَمِ " وَزُرِتْ كُلُوقات كَ نَنَا كُنَ عَلَى بعد آسمان وزمن كا دارث ہے۔ اور بيم أسمان وزمين كے بيد الينے كے بعد الينے نفود كا دارث ہے. كانتيب كا اين دوسنول كورشدىعنى مدايت اور نيك عنى عنايت كرتا بي تاكم أس كومبياك ماييريانس حبير المالول كي اديت اورجنا يرمبركن والهد مالانكران كي جفاكاكوني طرراس كي ذات كونبيس ينيما 4 ية ان اسماء كي تعييل ہے يوترع ميں وارد بيں يبض علماء كافول ہے - كه أن ميں عاتفاليس اساردان بيس اوراكما أبس اسمارصفات والى بين واورط ليس اسما صفات الفل میں ان اسماریس سے ہراسم کی فصیل مہند ملویل ہے عبس میں اس کے له انستعات اورمعانی کی تضیل اورمهال اور مدارج اور آما و بلات ورصور توب اور أنسكال ويان كياجلك إس مخفركتاب مي إن كي كنائش نبيس وحيف مسية كومعلوم لیا۔اس براسماء کی شرح اوران کے معانی کامعلوم کرنابہت اسان ہو ویلیہ الاسساء لُعُسَنَى كَادُّعُوهُ مِمَا وَدُ نُوا الَّذِينَ يُكِيْدُ وْنَ فِي ٱشْمَا يَأْهُ عَبَيْنِ رَبِهُ اللهُ وَوَمَ الْقَبَامَةِ وَسَيْكِينِيْ مِنْ مِنْ مِنْ النَّدُ المَارِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ال سائخةُ أس كو يكاروا ورجولوگ أس كے نامول بربالحادا وركفر كرنے بيس- أن كو تجيمور رو عنقریب وہ ان کواس کی سزانباست کے روز جو نداست کاون ہے۔ دباکا۔ ران ننا ونے ناموں میں سے اکثر نام کتا ہا مشرمیں بائے جلنے ہیں۔ میں نے الك كتاب د كميى ب يجوميرك إيك دوست كي نصنيف م- أس مين أنهو سف كجير اور ڈرٹھ مبرادنام ذکریے ہیں۔ اور ہرنام کی شماعت میں قرآن تربیف کی ایک آبن بھی چیش کی ہے مغرضیک بیکنا ب انہوں نے شایت ہی عمدہ بھتی ہی۔ صفاحت باری میں سو بم مفتیں اُس سے ناموں سے بھیانی جاتی ہیں۔ اور بہت علما ورقدرت اور کلام اور سمع و بصریر د لالت کرنے ہیں جیسے جیر حکیم حسیب ملیم وغر اور منس اسمار كلام يرولالت كرت يم بيسية فالبن باسط معطى -رحيم يفغور جي ميت ادى رسنيد وغيرا دربعض سمع يرد لالت كرت إلى جي سميع عجب ودود - قريب وغيره- اورمعن بصرير ولالت كرتي بسي وتيب جنيظ وكيل . كف اور نعن اسماء تدرت بردلالن كرتے بي ميسے خالق رازن جبا د منار " - "مانع ـ ص فنكوران كعلاوه إقى اسمار أس كافعال يزولات كري ميسه صانع ما می قدرت سے سنے حیایں۔ اورہ

اورعلم اس کااول اور آخ اور نظام، وریان ہے۔ اور وہ سرچیزے ساتھ علم رکھتا ہے۔ اب اے مربص طا ب بھے کواسمار وصفات میں فرق می معلوم کرا جائے۔ کر کس ویکس كالطلاق بوتله ب-اوركس حكردولول إولے جانے ہيں- اسمار سےماد وہي صفات ميں کیونکر 'د صوف اورسمی ایک ہم: جو چینو بمنہ اله اسامی مبر۔ مگرمنشکلین کے نز دیک اسم اورسمی ایک ب - گرشمتیاسم سے جداب - اسواسطے که اسم سمی کے لیے بینزله صف کے مرواعظ موصد فے اورصفت موصوف ہے جدانیس ہوتی - اسی بب سے اسم سے مجدا بنیں ہوتا۔ پس اسم سے کے ساتھ اور شمیہ سٹی کے ساتھ مشل صفت کے ہیں سابقہ ہوصوف کے اور درصف کے ساتھ داصف کے ہیں وصف بنزارشمیے کے ہیں-اورصفت بنزلداسم کے ہس سیبہ اگرچواسامی میں متعدد ہوتا ہے۔ گرستی کی ذات ایک بی بوتی ہے۔ اور اومان بیان صفات بیں متعدّد ہوتے ہیں - گر موصوت كى دات ايك إن بوتى بع حب تماس كت كو يجو كف ادر تم ف جان يا-له صفات باری نذات میں ندمنوی دیں۔ نرغیر فدیم دیں۔ پس ماؤ کہ کلام فداوند تعالیٰ کج فدی صفت سے جواس کی دات سے میرا نسی ہوتی گراس کا کلام شل کلام مخلقات كنيس بع يعناسين فراداد ب فروف بن فراكب فانفي - ومعن كالب. اس كے فلور علم كے لئے اس كے مقتقيا سن علوريس- وہ اسباب حن سے كلام کے معنی لفط اور قول میں طاہر ہوتے ہیں وہ سب کون کوچا ہننے ہیں۔ اور ایڈ تعالیٰ ان باتول سے بالکل منزہ ہے۔ اسی طح سب صفات کو تجمنا جاسینے ۔ الکمشرکین کے شبہوں سے بخان میسر موکر ہدایت والول کے زمرہ میں داخل ہوجوغیب پر ایمان ركلتے ہیں -ارجو كچھ فعوانے أن كو دیا ہى۔ اسمیں سے خیرات یا تنگتے ہیں-

ار مرزدهما الم

ازامام مسترين

الأسماء النسنى ولا يجهر بصك يات ولاتحك إفت بهاوا أبتغ بين ذايت سيبيلا اكدوه اے رسول کراے لوگن المدکو بکا رویا رحمٰن کو سارے دیجھے نام اُسی کے ہیں - اور تم (اے رسول اپنی نماز کو دہست یکا رکر منبدا وازسے بردھاکرو نہست آب اس كے درميان ميں رسنندو صور لو معلوم مواكدر بوسيت البيت سے ينج ہے او البيت ونت سے نيے ہے اور عزت وصدت سے نيے ہے۔ اور وصدت موتين سے یجے ہے۔عاقل توحید کی خنیفت پر منسی سنجنا۔ تاکھ صفات کے مدا ایج پر ترقی کے بلكه برمها بطاسامي كي طرف مخط م وكراً ن كے خفائق اور اطلاقات اور محامد وافف موا ہے ۔ کیوکر براسم کے نیے ایک فاص عنی ہیں ۔ اور اُس اسم کاستے پراُسی وقعت اطاق ہوتا ہے جب درمنی اس برمادی تے ہیں چنا پندائم طالق کا طلاق خلق کے قلور ے بہلے جائز بنین - اور نہ رانق کا اطلاق حصول رزن سے سیلے جائز ہے - کیو کر الريكهاجائے كه خداوندنعالى ازل الازل اور ابدالاً بادے خالق امد راز ت ہے۔ تورز ن اور منتی دونوں ندیم مرینکے اور مخلوقات کی تداست لازم آلیجی - پس اس سے معملوم ہوا۔ کہ جب سے خلق ہو 'تی ہے جب ہی ہے وہ خالت ہوا۔ اور حب سے رزق دیا تب سے رازق مواعلى بذاالقباس صفات بطف وقهرا ورصيراورغفران بين يعين جب سعية افعال أس سے صادر ہوئے جب ہی سے إن اسمار کا اُس پر اطلاق ہوا۔ اسی طرح اس بمحناجا ہیئے کراس کا اطلاق بھی مرکوب کے حصول کے بعد بوزاہے ۔اوراس ک رب کااطلاق ذات باری اور دیگرچیزوں برجبی کمیاجا ناہے۔ اور نیزیہ جائز بنیں ہج ان اسمار کا اطلاق ازلاً اور ابراکیا جاوے کیونکہ اسم ریشتق ہے۔ س بیونٹ دیگ فَهُوسُ اللهِ وذَال مَنْ بُولِ ع- اور اس مع مِن كُلُّ مَنْ يُوتِ شَيْفًا لِيكِيمُ الْفَوْر ذلك الشُّيُّ مُورُو مِهُ بِعِنْ عِنْحُص مِن حِيز كي يرورش كرناج، وه أس چيز كا أرام كرنا ؟ ہیں وہ اُس چیز کا رہے۔ ادر وہ چیز اُس کی مربوب ہے۔ اور صدیث شریف میں وارد ب كصفور سرور عالم صلى الدعليه والدوسلم في طيايون إمّا ذات الشّاعة أنْ تَعِلَدُ بَلَّا مُنَّهُ ر میں کی ایک ایوں میں ہے ات ہے کہ ونڈی اپنے آقاکو چنے ریعنی جب

انڈی کا آقاس سے مربتر ہو گا اور وہ اپنے آقاسے اولی جنے گی۔ توید اولی ج کہ آقاکے ہے۔ لہذاا ین ال کی بھی آقا ہوگی اور باب کو بھی سیٹے کارب کننے میں۔ اور آ قا کوغلام کارب کہنے ہیں ہیں اس مساب سے عقل کل نفس کل کی رہے۔ امر آن بنج کارب بو- اور رئ نهات کی رب ہے بد ربوبيت كادرج الميت سينج ب- يوكر ربم بب كرما بناب-ادر الم بده كا ورستگارے و شخف یکی پرورش کرتا ہوا سکویسی رہ کمہ سکتے ہیں ۔ کر او ہنسیں سكتے متاكد دوم يوب سے برسش زكائے۔ائى وقت الكواكد كين لوك کیت روریت سے اورے -اس سےموم ہوا کر برافررت ہے - اورم ربافشیں ب، الدنعالي في زاياب- رَبُّ السَّمْنُ وَ وَكُلُّ دُمِن بعني رب بي نمام آسما ون كا اورزمن كا - اوراس كافران م - أللهُ النَّيني حِعَلَ تَكُورُ الْدُرْصَ فَرَادُ الْوَالسُّمَا عَيِمًا وَ ینی وی الله و چی مے زمین کونتها سے واسطے جائے وّاروسکن اور آسمان کو سقف مرتض ويسع وميند فرمايا ب- اوراسي كافران ب- هُوَالَّانِي في السُّمَا عِياله وسيف المؤرض الكاليني وي ذات ياك معود برق بي جواسمان مي البرواور زمن مي بي الکہہے۔بیں اسم رہ اس دات پرورقع ہو کہہے جس کے مربوب ہوں اور اسم الم کا اس ذات براطلان كيا جانا ہے حيكے بندے موں وكر بوين البيت اور روبيت مب سے اور ہے۔ توحید میں اس طرح منیس که جاتا اُکٹنا کھو اور دَبُ کھو جگریوں کماجاز ہے۔ مُواللهُ إِنَّا بِي لا إِلْهُ إِلَّا مُو الكربورين اوراتيت دولوں كى توبيف افظ مُو میں طابل ہوجائے ۔ اور ہو کی نفرییت اسم ربوبیت اور آئیست کے ساتھ جائز نہیں ہے ۔لس وہ بونے ۔ ازلا اور ایڈا اپنی فات اور دصر این کے ساتھ اور وہ رب ب-اینی مخلوقات کی حاجات کا اور الاہے۔اس کیا کہ اس نے این مخلوقات سے پرستش کرائی ہے۔ بیں دہ بویت ہے الماور رک کی کیونکر وہ اپنی ربوریت اور آلیت كے ساتھ رہے . ير كرة ايساباريك بوكر اس كاانك ف اسى قلب ير بوتا ہے بس کو خدا وند تما لی نے اپنے نورسے معود کردیا ہے۔ اور رحمت اور رافت اور رضا

ادراطف در تزمیت اور رزق اور اسطا و رغفران اورعفویه سب ربوبیت کے اواقی اور اوصاف يس سيمي - اور قهرا درغ عنب اور رفع الداخذ اورفض اورحساب اورمنع اور وقع یاب آلیت کے اومات اور لوازم ایس سے ہیں۔ اور دیومیت اور وصرافیت اور ملم اور فندرت اور منتی برب بویت کے اوازم میں سے بیں معتبقت محضہ می ہویت ہے مراس کے بعدالیت ہو بعر راویت ہو۔ بس اللہ تما لی اپنی ہویت کے ساتھ ا پنی ذات کا ماشتی اور اپنی فات ہی کامشونی ہو۔ اس کی اینے سواا در کی طرمث نظر میں ہے اور نہ اور سے محبت ہے۔ وہ بندون کاجبود ارخی فہارجیا رستکبر بغین م اُسُار و کاو فرز فرہے اور میردہ اپنے اووں کے ساتھ جو بال عاج اور اے دست ویا ہیں - رَبُّ رُكُ لميف رحيد رحمن غفادستار بي كناه اورئيكي اوركغ اور، يان اس وقت وحب اس كى البيت برنظر كى جائے جنائيدوه فراما ہے - آبايمُ النّا مُل عَبْدُ ذارَ تَكِمُ الّذِي خَلَقُكُو ٱسنِهَ ﴿ يَا يُهُاالنَّاسُ اتَّعُوا رَبُّكُو إِنَّ زَلْزُلُهُ لَهُ السَّا عَرَ شَكَ عَطِلِهُمُ السنواتاب من ألينكر وَالتَّداينشكو ليَفْسِه فَرَمَنْ كَفُرٌ فَاتُ اللهُ عَيْنَ حَمِيدًا . اسْرِتَاب- فَوَرَيَّكَ لَنَسُمُكُنَّاثُمْ ٱلْحَيِينَ عَثَاكَانُوْا يَعْلُونَ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُوا اعِرِش عَنِ الْمُشِرِّي فِنَ المدفرات بويانَ عُلُ مَنْ فِي السَّمَانِ وَالْهُ زَمِنَ كُمَّ ا فِي الرَّهُمُ فِن عَيْدًا معُمْ وُعَنَّ وُحِكًّا وَكُلُّهُمْ أَبِيْدُ رُوْمَ الْفِيْدُ وَرَحًا ةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كُنَّ لِيُجْ كُنْ عُلَكُ وَلَنْكُونُ مِنَ الْحُالِسِدِنُ كِلِ اللهُ فَاعْبُدُ وَكُنُ مِّنَ الشَّاحِرِيثُ َ ادزات - وَلُولاا وَ ثُمَّ يَتَنَاكُ لَقَلْ لَوْتَ تَرَكُ إِيَّهِمْ فَيَمُّا فَلِيلًا وَالْا وَقُنْ حَ حِنِعْفَ أَخْيُوْ وَمِنِعْفَ الْسُنَاةِ اسْرَة بريكَيْنُ كَالنَّاسُ خُيرِيَهِ مَنْكُ فَاسْتَعِمُوْ لَهُ أَ حَب الَّذِيْنَ تَعْمُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لِنَ يَخْلَقُمُ أَذُيَا بَا كَلِواجَ فَعَوْ الْهُ فَحَانَ لِسَلْمُهُمُ الذَّبَابُ فَيَينُكُا كَايَسَتُنْقِنُ وُهُونَهُ صُعَفُ الطَّالِيَ وَالْمَطُّلُوبُ وَمَا قَدُدُوا اللَّهَ حَتَّى قَدُرِع زحميرًا ت كايرى اے وگولينے أس رب كى عبادت كروعب في مكو بيد اكباہے-ے دگواہے۔ بے تقوی کرو بٹیک فیاست کا زود بہت بڑی چرہے - بوشک رتا وواینے ی واسط شار کا ہے ریود کدام سفرے اُسکو: دویا دفعمت کا

فالده بنوتام) اوجوكوني كفران فرس كرام يس بشك الديم يعاه تعرف كما كيا ہے راس کے کوان سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اپس شم ہوزیرے رب کی ہم ان سے ان کے اعال کا ضرورسوال کرنے (اے رسول مکو) حوکھے حکم کیا گیا ہے سامنس مِنْ عُول رمو-اورستركون كى طوف سےموند كييرلو-آسان وزمين في جوكوئى بھى مع دو بندا کے سامنے بندہ ( وب جارہ) ہورا بنواللہے۔ بے شک اس نے اُن ب کو کن کر جان لیاہے ۔ اور شمار کر لیا ہے۔ اور سب اس کے صفور میں تیات دوزن نہا عاض میکے ۔ اگر ترف اس کے سابھ شرک کیا توجان نے کرتر واعال صبط بوج المنك - اور تو نقصان والول ميس سے بوجائيگا - بلاغيد كولازم ب كدخدا بى كى فقط عبادت كراورشكر كدارون ميس سے بن جا-ادر اگرى نفر كؤنارت فذم نه ركتے - تو بشاک تم میں اُن رکافروں) کی طرف تقورے تھورے جھک جانے اور اس وقت تم وزندگانی اور بوت کا دگناعذاب جیماتے۔ اے لوگر ایک شال سان کی تی ہو۔ اس لو ( ذراغور سے) سنوجن کی تم خدا کے علاوہ برستن کے بر اُنہوں نے ایک ملھی کی بدائنیں کی اور اُرسکھی اُن سے دایک ذرہ اسے کھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب دولوں کر ور میں۔ اور خدائی قدر عبیسی کرمیا سے یہ لوگ بنیں کتے۔ اس قعم کی ب ایش آئست سے نازل ہوئی ہیں۔ جب کواس نے اپنی ربوست ي طرف نظر لي- اوروفا مر يَا يَهُ اللَّذِينَ المَوْا مَن يَرْ مَدُ مِنْ كُوْرَعَنْ دِينِهِ فَسُونَ يَالْنَالِللهُ إِنَّوْم يُحِيِّهُمْ وَيُحِيِّرُنَّهُ الرزانا بِإِنَّ رَبَّكَ لسَرِيمُ الْعِقَابُ يُّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيْدُ بِرَرْمِنَا ٢٠ كَيَا شُهَا الْإِنسُنَانُ مَا غَمَّ لَتَ يِرَيَّكَ أَلْكِي يُمِلِلِّن وَ ادرزانا عدكتب ويجكو على تفيسه التأثية واوريوسف عليانسلام سع حكايت كرك فِهِ أَلْبِ وَأَنْ لَكِيفُ لِمَا يَشَاءُ وَرَبَّ قَدْ البُّسُونِ الْمُلْتِ وَمَكْمُنَّةُ مِنْ نَاوِيْلِ أَلِا كَمَادِيْكِ وَ فَاطِمُ الشَّنُوتِ وَالْأَرْفِخَ أَنْتُ وَ إِلَى فِي الدُّنْكِ أَوَاللَّهُ فَيك تُوَقِّقُ مُسْتِكِدًا وَٱلْحِفْنَي بِالصَّالِحِينَ الروالب رَبِّهُ وَمُنْ رُحَلُ ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَامِرُيُنَ ن على إلى الأول عل ذا ما الم - رئي هَبْ إِنْ مُنْكُما كُورَتْ بَيْفِ

الاست المتالول

وللحكيمين بعنيا نحدا ثلطائت الوقام اورعنت نوح عليسام كحقول كي تقل فرامات رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَ فَي وَلِرَنْ دَخَلَ بَيْنِي مُؤْرِينَا وَلِلْمَ ۗ وِذِيْنَ وَالْمُؤْمِينَا تِ أَ اس كافهان بح يَنْكُولُونَ رُبِّيناً أَمَنّا فَاغْفِرْ لِنَا ذَنْرَ بِنَا وَيَنَاعَنُ البِّلْقَالِيةَ رُبَّيّنا تُك جَلِيمُ التَّايِ لِيَوْعَ كُانَبُ فِيدُونَ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيمَادُ لَا يَتَاكُونَ فَالْوُسْا بِعَلَ إِذَ مَلَيُتَنَّا - رَبَّنَا إِثْنَا سِمَعْنَا مُنَادِ يُابِمُنَادِ فِي لِلْدِيْمَانِ آنْ امِنُوْ رَبِّكُمُ فَامْثَارَ بَنَا ﴿ اغِيمُ اسْكَا ذُنُوبَنَا رَبِّنَا المَدُّ كَاكْتُبْنَامُ مُ الشِّهِدِينَ هُ رَئِكًا أَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِلْلُاخِرَةِ حَ " كَثْ يِثِنَا إِلَى مَنْ تُدْخِلِ النَّا لَ فَعَلَىٰ ٱخْزَيْتِهُ \* رَبِّ الْدِغِنِي انْ السُّكُرُ لِعُمَّتُ يَتَى المُمْتُ عَلِيُّ وَعَلَى وَالِهَ فِي رَبِّنَاكُمْ تُوَاخِذُ نَّلُانْ لَيسِينَا ٱوْاخْصَاتُنَا - يَبْنَا وْلَا نُحِيلُما مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لِمَّا وَارْحُمَّا أَنْتُ مَرْلُدُمَّا فَانْصُرْ نَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِر بَيْنَ لَم رحدان آیات کا بہ ہے اسے رسان والوقم بن سے جو لوگ اسین دن سے برجام على يس أن كيد فرايس لوكون كولائك فن عدوه ويسركم بوكا اوروه اكس محبت ركفته مونكم. بينك نبرارب بندهساب ليينه والاسحا ورمشيك. وہ تختینے والا رحم کر نبوالاہے۔اے انسان کی کوئس مینرنے اپنے ربت کرئے ما غودك يرآماده كيا حس في تحق كوسيداكيات وترباك عدر في البيداور جمت زمن کی ہے۔ مشک میرارب مہر بان ہوائے بردر دار تو نے مجر کو سلطن مرنایت لى ب ـ دونعيزهاب كاعلم سكها باسكام ميداكرف والع آسمانون اورزمين مكمين نوہی میراولی ہے دنیاا • رآ ﴿ فِ مِیس - ا رَجِد کِوسل ان اور ما اُمحد کوصا کیمن سے - لمے رب زمن بر کافروں میں سے کسی اپنے مالے کونہ بھیور اسب کو ہلاک کر ااسے رسیا مجرکہ ایسی سلطنت عِنایت کرجو سری بعد کسیکونسیب نہید مبشک تو بڑا تخیشنے والا سے والے دریا کے کواور میرے والدین اور و کوئن میرے گور روافیل بواس کو اور ب موس مردوا راور عبر زنز ل كوشس من من من مهار عبر المان لاكم یں ہی ہمارے گناہ جنسر ہے ، اورورزخ کے عذاب سے مکو بھا اے رب ہما

いっかいというこういんだいというからいっている

فاطات منیں کرتا -اے دب ہلاے علی دنوں کو بدایت کرنے کے محد شرطانہ مجیو ۔اع م نے استاکدایک بار نوالا ایان کی وقت بارد ا ہے۔ پس م ایان اے تے عراط مي رورد كاريم إيان لائ بيل مكوكوابول مي بكه-اي ماس يرود كاريم کودنام می لی دے اور آفت می می کی دے الے رودد کاریث قد فرمن کو دوزخ می وافل کیا ہے۔ اس کو ذیل او زوار کردیا۔ اے برور مار محکو تو فت دے يرى فرت كاس كركون جوات في محد كوا در بيسيد باب كودى ب-اب جاب بدور دكاراكر بمنصول جانس بالمسيخطا بوملت أنو بكوثوا فذه شكيمو - اور زايسا وعيد ي يركيوجب يم س طافت ذبو يمكوموا ب ييدادر يم كوفن و يحيدادري يررح لیو - توہادامولات اورکا وول کے مقابلے میں ہاری موجو بس اس حم کی سب آستیں روسیت سے نادل مونی میں اور ان آبات میں سب کی البيذار الرب كسائقه مهر بان كابيان م- اورابني بويت أور احديث كي واحد نظ بع-شَبِه فَاللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ الرَّهُ فُوْ-خَالَتُ كُلَّ شَيَّ كَالْهُ إِلَّا هُوَ كَالْهُ إِلَّا هُو حُنُّ القَيْرَةِ " وَاعْلَوْ أَنَّذُكُ إِنْ إِنَّ إِلَّا هُو - هُوَاكُ وَلَ وَالْإِنْرُوالظَّلَاحِرُ وَالْبَاطِنَ هُ لَا تَذِيرُ الْأَبْعَمَالُهُ وَهُوَيِبُولِ ٱلْأَبْعَمَانِ ۚ لِيَنَ الْمَالْتَ الْبُوَّمَ ۚ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَارِ وعَنَتِ الْبِيرَةِ كَالَ اللهُ الْلِكَ الْغُدُّ - تُح الْكُرِيقِير الله مُؤرَّب الْعُرَيْثِ الْ هوای اس کی بویت ہے۔ وی احدی بود حَى عَنْ إِدَا إِلَى الْمُعْدِ قُلْ هُوَاللَّهُ كُور اللهُ المَدُد توجه الايات كايب اداری دی ہے انشرفے کرنیں ہے مبود گروہ -فالق ودہ برجز کا بنیں ہے مجود طروه - بنیل ہے معبود طروہ زندہ اور قائم ہے مان کورسی معبود مگروہ ۔وی ہے وہی تخرہے۔ وہی طاہرہے وہی باللن ہے۔ لگاہی امن کو دیکے نہیں سینیر اوروہ نگا ہوں کو دیکھنا ہے ۔آج دن کس کی سعنت ہے اسد کی جو واحد اور قہ ہے۔ ادر جبک کئے موند خدار زندہ ویا شدہ کی بارگاہ یں بس برتر مواسر وحیقی ے بنیں عمود کرن الک عوال ا

## بس اس مم كاسبالين موست اور احديث عدا رال موفى بي ٠

قرآن في القيام برشال مازل مواب الكفيم أس كي ذات يرولات كرتى ب-اور ایک مصفات پراورایک شمافعال پردلالت کرتی ہے۔ بس مرجع ربوبیت کا اور سنسیع الكيت كاخيفت ذات بيني مويت اوراعديت مر- اور فقال كريم ان تبنول انسام بد شال نلال بولب- مُواور أوربطي صفت معصوت بونام- ووصفت الميت ہے میراس کے بعاد ربوریت ہے بس معلوم بوا کو صفات کی اس آتیبت ہے اور اسما المال ربوبيت محل اسمار كالمنتقاق رب سے مداور كل صفات كالمنتخراج سداورالس اوزووحال وجلال كحماون من نوسف ي وجواليت إورووس سے البر والے ہوئے ہیں جن سے ایک ان کی نارا ور دو سرار ممن کا اور ہ اوران کے ملاحد جس قدر باتی اسمار وصفات ہیں۔ وہ ان دو اور مجابوں کے اور نقش ونكاريل بوض ان مجابول يرنظ والتلب معنات كي بات ادراسمار كي أنا راس العرامة النياب اوروما ب سي رائظ راها المعدد وه البيت اور الوست سادر حق مامد کو محال لیتا ہے اور افعار کی فلای سے میٹاریردہ کی ذات سونجات الله و نابت مع عب عقر عب في اس كو معا وه مؤيد من الشهر -اس مالبان توقت دات ومفات مافوادر بمزعب ماف - كه ذات وه م كرص كالفافا الدوري عصمبارت بوكراى قدوكريه كماجات بوانوامد الوي المنطبل اورسفات يم بقسد دنهيس بحوان سب كي ال دومنعني بس-ايك أكبيت ال ووس ربيب بالى سب معتن أنبيل كراندرين - أبيت كى صفت في عقل اومجاب نایا اور روست کی صفت نے نفس کو جا ب نایا یفس مربوب ہے - واحب عن كا واوعقل محق منطل أبو محس كرياس سے وان سرم أنب كونو ب مجمو ادری کوبالل کے ماتھ نہ فاؤ اور شہادت کو پوسٹ بیدہ نے کرو اور د یے انسیادجم فیرکی بر بین فیرا مدکی نوی سے آناویو ابو ا

فداکے طرسے اکن میں رہو۔ اور سب کے سب خداکے حضور مین توبر کرو اور اپنے ك مغون الكوميشك وويرا من والاع- اركوتم يروس الهوا بميمل اوسال واولاد کے ساتھ نہاری امداد کرتا ہے۔ اور تہاسے واسطے باغ اور نمری بنا ما ہے۔ اور چوشض خدااور اُس کے رسول پر ایمان نالایا اور نه خد اکی تعظیم وعزت بجالایا امس کا مال اور اس کی اول دیج تیا ہی اور بربادی کے اُس کو کھے نفع نہ بینچا نمینگے۔اے روردگارظالمول كويخ تفقيان كے اور كھے ذوك ب مراہی ہے بیان میں بعلافضل ظاہرام کے بیان میں - استعالی فرہ اہے۔ اِتَّ مَثَلَ عِیسْلی عِنْدَ اللّٰهِ كُمُثَلِّل الدَمَ المَعْلَقَةُ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ حَنْ فَيْلُونُ لَى يَعْفِرُكَ نز ويكسيط مثال آدم کی سی ہے مٹی سے اُس کو بداکیا۔ پعرفرایا ہوجائیں ہوگیا محلوم ہوکر جیزنہ تھی بجد ہوئی۔ وہ ام آئبی سے ہوتی معنی اس نے معدد م کوعدم سے دجو دمیں آنے کا حکم فرمایا وہ آگئی اورام اس کاحقیقی ہے مجانسے آلو دہ نہیں اور نہ خوامشوں ہے صاور ہوتا ہواور نہ اللہ سے ہے جو تفسورات سے پیدا ہونے ہیں ۔ وہ فقط یا دشاہ جبار قادر کا امری جب وہ کسی جیز كاختراع اورا كادكا اراده كرنام. توس اراده كسائق ي فرماما ، كالعبد في موجود بوجاتى بعدام كمساته بى باتقدم والوك كسى چيزكويه مكن نبير ب كداس كم علم يس ونيش كرسك ركوبايوس مجمنا جائي كأس كالدادد بى أس كالمرب- اورأس كالمربي ان کا کہنا ہو۔ بیض کفنلی فرق تیجھنے کے واسطے ہیں۔ ورد علم توحید میں اِن کے ایک تی ہیں ا اس كے ام كوم مخلوق كے امر قياس بنيں كريكتے ہيں۔ كيونكر مخسلوق ميسني محدثات

امسيط امك تعنى جيزكا تصورك نيس اورايني غرض اورصلحت كوأسك اندر ديجينة يس بيعراس ك اندراك كوقوت اورانتظام اورالات اور وقت اوركار ندول كى طرورت برق مع : اكد أن كواپنى اغ اش كى تعلى لىن كام كامكرى يجر بھى باوجود ان سيسامانون كي ولكرس كوكم كستة ين دوميض وهداك كام كونيس بجالآنا انوی کدوه ام اس مامور کے خت ارسے امر ہوتاہے۔ اور مامورس اس کے بجالانسك طاقت بنيس بونى - اوربا وه كام س كا امركياب، وه مي ايسا بولب، له أس كا بونا عكن بنبير بونا- پيمراگر مامور اس امركومانجي لايا ينت مي ده كام غرمش اور طمع یاخوف سے خالی نہیں بونا بخلاف امر باری تعانی کے کہ وہ غرض اور مدت اور نقر اور تصور اور فائرہ اور خوف سے ہے اک ہے۔ وہ حکم شیس کرتا گر ماقل اِن کو ا فار عزویة كا ادرأسى كو مخم فرما تلب عراس ك لاكت ادراس كاقبول كرنوالا بونا بك ادرایے علم والادہ ہی کے ساتھ اُس کو حکم فرماتے ۔ وہ مامور کاموجدے ۔ داس کا الراس كالمدع ي ندر كيوكر تم يك إلى وكي بوروقي بو-اورات تعالى في الحادث اورابلغ كيليد ين الموركام كت كنا وجودك العيد السلط كيد يداس تعالى تے معدومات کو وجود کے بنول کرنے کا حکم ٹولیا اس کے بعد افارعبودیت کا امرکیا۔ لیس اس کا امرہی موجودات کے وجود کی علت ہے۔ میں یہ بنیس کتا ہوں کراس کا آ موجودات کے وجود کاسب ہے۔ کیونکرسب رفیفا برطنت کے) صعیف ہے۔ اور مكن بوتلب كريس كسى دوس سي سي كبي إياجائ كفات علت كركيونك تعلول بنیرعلت کے یا مانہیں جا آبا در پیعلت مانع ہوتی ہے۔ میں بہلا امرجو خدانے کیا مے ۔ وہ مخلوق کے ای اور کے کا کھا۔ جو صوم کے بردوں میں اوسٹ میرہ کھی اور ما ائس کا سی ارادہ تھا۔اور ارادہ وی تھاجوا س کومنظورتھا۔ گون کوم کرجا کُر نسیں ۔ کہ پیدا ہو ۔ گراس کے اراد د کے موافق - اور آخری امراس کا یہ تضاکہ اس نے مٹی کو خلید فنے کا حکم فرایا ۔ اور ان دو لؤل امرول کے درمیان میں اسنے آسمان وزمین کو حکم دیا دیاد ورسے سامنے ماضر ہو۔ جانے اُنہوں نے فرا بی عرض کیاکہ م ول دجانی

سے حاضہیں بب اُس نے دوروز کے عرصی اُن کے سات طبقے بنائے ۔ اور سرطبقے بن جو کھے کائس کے لائن تقامہ تباکیا بیودنیا کے آسمان کوت رول اور جواغوں کے ساتھ زینت دی۔ پھرآدم مدید سل کوملم کیا۔ کہ بوجادہ ہو گئے قدرنت اورصنعت سے نادہ محسوسه سے مذع علوم میں - اور آدم علیانسلام حکم کے آنے سے بیلے مٹی میں ایستنبدہ تھے اور افتیار اور اصطراب کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے فیبی استفاد ہے انتطاريب يهس المدنعالي نے أن كوكل اسمار اور بعض عانی نعیدم كئے مرجوب آدم كا زا زبهت دور بوگيا - اورام بالايجاد كى كيفيت بوشيده بوگئى - اده عق ل س بنیں نرموض انفعال سے ( بلکھوم الناس کی نظرسے) تب اسرتع نے صیبے علیما وببداکیا ۔ اوران سے اُن کی والدہ کے پیٹ ہیں فر مایا۔ ہوجا بس وہ ہوگئے۔ بغیروالد ا اور بغیر نطفہ کے اور ام اتبی نے اُن میں اس قدر الرکبا کہ اُنہول نے وجو دمس آتے ہی اُس کی صفت وٰنیا کی بینائ کی عبو دیت کا افرار کیا مرجنا کیہ فرمایا ہے۔ تَعَالَ الَّيْ عَبْدُ اللهِ يعن عيسا عليكسام في كما بين خداكا بندد بول + عقلنديه بركماني فذكرك كذفداكا حكم آدم سينقطع بوكيا وباليسي سيمتصل بؤا کیوکہ یہ برنگانی اس کی قل ہی کی طرف رجوع کریگی ۔ ضراکا حکم اس کی رحسن ہے اوز اس کی قدرت کی شعاع کی روشنی میشہ ہے جبتک اس کا اراد و معدوم کے ایجاد كانفامنياكر الب يبركيمي أوسن مين طامر موالب - اوركم مقل مين مجصب جانا ہے بڑیں اسی ظہور حسی کے وفت عیسٰی عبیانسلام کا وجو د ہوا اور اس اعسنسیا ہے نوباً دم سے بیکر مسلے کے مجدزان نہیں گذرا بک دونوں امرسائنے ہوئے کہوکر یہ امراضی نسیں ہے۔ جو آمر مرکب سے صاور ہوا ہو - بلکہ برام صفۃ لازمہ سے ۔ آم کے علم اور اس کے ارادو کے سا تقرحس کے نور کا فیضا ن امورین پرکھی عدم میں اور کھی وجود منتکلین ام کوصفات ذانبه مین شمار منبس کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں۔ جب اُس نے اور کیا بجب ہی ووام ہے میسے کرجب اس فالل کیا ہجب ہی وہ فالق ہوا

بخان عرکے ۔ کہ دو میشہ سے عالم ہے ۔ گریہ نہیں کہ سکنے کر وہ میشہ سے خالق ہے۔
کی نیکد اگر مریک کے دو میشہ سے خالق ہے ۔ تو علوقات ازلیہ تابت ہو تلی ۔ ایسے ہی
ائر کوجب کہ بینیگے کہ دو میشہ سے آم ہے ۔ تو لازم ہوگا ۔ کہ امورین تھی از ٹی بی ۔ اور جوچیز
ازلی ہے ۔ دو ایدی مجی ہے ۔ بس وہ قدیم ہوئی حالانکہ سوا خدا و ندکریم کے کوئی چیز قدیم
مزیل ہے ۔ دو ایدی مجی ہے ۔ بس وہ قدیم ہوئی حالانکہ سوا خدا و ندکریم کے کوئی چیز قدیم
مزیل ہے دی قدیم الحقیقت ہے ۔ اور علم تحقیق میں یمسئد اس طرح ہے ۔ کہ خلق
ائس کے واسط ہے ۔ جو وہ جا ابنا ہے مربیدا کرتا ہے ۔ اور ام بھی اُسیبے لئے ہے ۔

ببهاہتاہے۔ اور تاہے۔ دوسری صل مرک عنون میں

استعدائے فرانا ہے۔ انتہا کا مرزالیٹ کی افراکٹر ڈاٹ کا کٹھٹی کی کہ کئی فلیکوٹ و بیٹک ہمارا حکم یہ ہے کر جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرنے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کر موجا۔ بس وہ ہوجاتی ہے۔ اے طالب مجملے معلوم ہو کہ امر کمال قدرت ہے۔ چو منقطع نہیں ہوٹا اور خیفت اس کی ہے کہ دوسلم اور ارادہ کا فیصنا ان ہے۔ کسس کی نسبت جو خطاب کی ہے تعداد اور انتخال کی قدرت رکھتا ہو ج

معلوم ہوکام التی کے بین ہے ہیں ایک حقیقت الام بیعلم ذاتی ہے۔ رحوث بل ہے۔
کل چیزوں پرج ہوگئیں۔ اُن پر بھی اور حو ہونگی اُنبر بھی اور حوثہ ہونگی اُن پر بھی اِسی
ارادہ بیدا ہوتاہے۔ اور اسی سے قدرت منعلق ہے۔ اور اسی پر اثبات قول معم ہے
خداوند تعالیٰ کا افرول وانفعال نہیں ہے۔ اور نہ اُس میں انقطاع اور انقسال ہے۔
وہ فقط اُس کا قول اور فصل اور کا کا اور اُس کی مراد ہے۔ اور اُس کی مراد اُس کے صلم کے
امراد میں سے ہے۔ اور اُس کا علم اُس کی مونیت ہے میں اُس کا امراس کی آئیست
امراد میں سے ہے۔ اور اُس کا علم اُس کی مونیت ہے میں اُس کا امراس کی آئیست
کی برنان اور اُس کی ربوبیت کا محافظ ہے ہ

م بید بیان ریک بس کو آنیت اور را بید صفات باری بن دوات بادی

الله اختال من علم كا بجالا نا اور امتنال كي قدر شامخي حكم كم بكالا في كي قاجمين ١٠٠

بساس مضعلوم ہوا۔ کہ ام کی تقیقت صفات سے منعلق ہے نہ ذات سے ۔ کیو مک و اپنی ذات کی مینیت سے اس بات سے برترہے ۔ کے حکم کرے یا حکم کیا جائے اُسکا وان ہے۔ له الْخَلْقُ وَالْمُورُ مُنْتَبَارَكُ اللهُ رُبِّ الْعَلَمِينَ مِنْ اسى كے واسط ہے تعتن اورامرلیس برکت والاہے خباجورپ ہے نمام عالم کا۔بس امراسی کے دنسط ہے جسے کہ اس کے واسطے ربوبیت ہے۔ اور البیت ہے۔ اورجب وہ البیت کی طرف بھی نظرت ہے توام کی طرف بھی نظر کتا ہے بس اور اپنے بندہ کو ام کرتا ہے ب گربویت محضد کی وات نه امرکے ساتھ وصف کی جاتی ہے۔ نہی کے ساتھ ۔ اُس کا ام محض معدوم کا موجود کر ایے ۔ اور اُس کی نہی محض موجود کا معدوم کر ناہے ہیں جب کماجائے۔ کہ ہویت محضام وننی کرتی ہے۔ تواس کے بیعنی ہیں کر دہ زندع رتاب اورارتاب-اس امر کی تبعت افظ اور مل کی مستبح بنیں ہے۔ اور ش زج وتوزيخ كي مستاجها بوشخص كسى بات كا حكم كتاب ليس مزورى ب كرأس عكم سي أس كاكوني مقصدة ظمع بوباطلب بويا جلب خعت بوريا دنع مصرت بوايسة بى بوتخط كسى چيز<u>س</u>رمنع كزنا مے اس بات سے فالی نہیں رکد مسکومس سے نفرت ہوا غصہ ہوا ور خداو ندتھا لی رائ ب ووائت سے یاک ہے۔ یس اس کا ام اس کے علم اور صفات کے لوازم سے بے اور اس کی صفات اس کی ذات کے اوازم سے ہیں۔ خداور نفالی امروہنی سے کوئی کمال منیں چاہنا - بلدوہ اپنے امرکے ساتھ لینے بندول بی جس طع چاہتاہے۔تفرف کرتاہے۔ بساس كامركي حيقت أسكاكلام بواوراس كاكلام بى اس كى وى برومساكروه فرماتا ب وكُنْ إلك أوْجِينَ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَّا مِنْ أَمْرِنَا يعنى سِ طح كرم في يعل بيول كيطرت وی کی تھی۔اسی طرح تہاری طرف اپنے حکم سے روح کووجی کیا۔ دوسرامزنبدام کا از الام ہے۔ یہ انزر پوٹیت میں سے ہے۔ پس ام کی حیقت البيت بس سے مے - اور امر كا اثر راد بيت ميں سے امر ايك صورت شخص وجيا لتم عنقريب جان لوك \_اورام كالنراجيم كاحركت دينااور روح كالبيداكر ناب \_

راس امرکویرنبیب که اجاتا - که میر صفات آلبیته میں سے کوئی صفت ہے - ملکہ یہ مقرب ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے انتہ میں سے کوئی صفت ہی - اللہ نفائی نے اپنے اس نوان میں فردی ہے ، وکیٹ شاکم و اللہ واللہ واللہ

اليسرام تبه كاصورت الامرم اورباشرىيت منبغشب بنوت كى وحى اوررسالت لی دعوت سے۔اس کام تبرا ٹرکے پنجے ہے اور اٹر فاص حقیقت امرکے بنچے ہے کیس راس كى ترتبب بول مجنى چا بيئے كەخنىغەت الكرّم امر اتىرى كو- اور اثر الامرجبرئيل عالىسلام يس-ا درمورة الأفريماري تصنور مرورعالم محد مصطفى صله المدعليدواكد وسلم يس-امر کے بیان میں یہ انتہادرجہ کی تحقیق ہے جو بیان ہوئی ۔ لیک ج تیقت امراب و وفاق اورای دہے بیٹی اللہ نغالی کا فرمانا اور بہ فرمانا لفظ اور عبارت کے ساتھ نہیں ہے ۔اور خداوندتعالیٰ کانفط کن جوہے - وہ کانداوروں سے مرکب نیس ہے - بکدعتل کا الاصد اورنفس كااستفاده ب- ادرائرام كلام كى تبايغ اورائيسيادك أن عمرانب من ترتيب ب- اور ازام ایک قرب الگاه البی فرست سے صادر ہوتا ہے جو میشداس کے جلال کی طرف نظر کرتا رہنا ہے۔اُسی فرسنٹ نند کا نام جبرٹیل ہے اور طانوس ما نکہ اور امن وحی اور علم الملائد اورصا حیث رسیت مجی اسی کا نام میں - اور بونا بنول کی زبان می اس ورسفت کوناموس اکر بهت یس-اسی وشته سے شرع کی تنزیل اوربلینے ہے۔اوراسی سے بندول کو فداکی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اورصور سنت ام بس اسی سے نبوت اور رسالت اور دعوت اور تربیت ہے۔ اور وہ اس زبانیس م المان حضور صفرت محدب عبدالله بن عبدالمطلب صلى المدعليه والدوسلم إي بد صورة امر کواٹر اوسے امداد مینجتی ہے۔ اور از امر کو حفیقت ام سے امداد حاصل

الم ينعم على اول فيفس اول كوفيض ويا - اور اس في جول كيا ٠

بوتى ب يرى و كرسول فدا صلى الدعليه والروسلم صورة ام تقع - اسى سيب أبيني الزاوس وى كوتبول كيااوراس سے يسلے علم كلى كوتينة الام سے حاصبل كيا۔ جو علمانبی ہے بیرجب جبرائیل سے حواثرام ہے امداد جانی اس فے وی نازل کی -فداوندنعالى دينى تتاب ميساس كى خبرديتا به خزَّن ما الله ومُ الرَّمِينُ على عَلْي حَلْي ناول كياب - اس وى كونتما يدول برروح الامن ينى جبرس في مراس جرجبل كانهم سے الامین کھاہے میونکہ روح انزام سے ب- اورجب كصنورف علم كا استفادہ وات بارى مصركيا ـ تواس كى نسبت خداو ندتعالى فهاما بر - الترفين علم العمال خلا الإنسانُ عَلْمَهُ الْبُبِّانَ أُورُن في محملها وأن انسان ويداكر عبان كمعلايا بي حقیقة الام علم ابی ہے ۔ اور اثر امرجبرئیل علیات کا میں ور انہیں سے دمی کی تسزیلات ين- اورصورت الاوحضرت محر مصطفى صنع الله عليه وآله وسلم بي - اورسشسر بعيت اور دعوت اوز تکلیف اوراوام و نوائی آب بی سے ہیں -بس آب کو یا بمزار شب قدر بندكان فداكوام كى صورت ميس خدامح دروازم كى حرف بلايا يتناخير البي عنوس يراستم لا يروان شابل بورياتًا آنوَكُناءُ فِي لَيُلَةِ الْعَدْدِومَّا ٱوْلِكَ مَالِيَكَ ۗ الْفَكْرِدِةُ لَهُمَةً الْعَدُ دِخَيْرِ فَيْنِ أَلْفِ شَكْرُ فِي تَنَوَّلُ الْسَلَا ثِلَةٌ وَالتَّوْمُ فَهُمَا مِلْ ذُنِ دَيْنِهُمْ مِنْ كُلِلَّ أَمَرُ سَلَاعٌ وَ وترجميا بم في نازل كياس قان كوشب قدرس اورتم لوكي خرس كرشب قدركياب بزار مینوں سے بہترے۔ الاگداور روح (مینی جرائیل) اس میں اپنے رہے کھرسے (زین) ازتے ہی۔ مرام سے سام ہے مینی جرائیل البت اور راومیت کے حکم سے الول ہوز یں۔ اور مانکہ روصیں ہیں۔ جو علاوہ جرائیل کے بیدا ہوئی ہیں۔ ایر ام سے ہرام يعنى خنيقت سے طرف صورت كے سلام ب بونى شرىيت ب - تحقَّه مُثلِمُ الْفِيحُ ر ملاج نو یک بینی روز قباست نگ اوراجزائے اپنے مضاعد کی طرف رجوع کرنے کا ہیں جو خلیقت ام سے طامر ہواہے ۔ وہ کو بھیتی اور تا دہل کے جو لفظ و عبار سے ك مها وديني ميد: اور إسليت جمال سيك بيدا اوني أي ا

سے فالی ہیں۔ اور کھنس بور کیز کر اللہ تعالیٰ اصداد سے نیزہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ رتاہے۔ائس سے زماناہے ہوجا وہ ہوجاتی ہے۔ لکا میں جو ہوکی معیرہے۔ یہ أس مكن الوجود كى طوف راج ب جوم ادق علم بي يوسنديد بي كوكومكن الهوداكرم معدد فی است مربوجود فی مفسل طرور ہے ۔ اور اسی س معدد میت کے سب سے دوا یجا داور موجود کی محتاج ہے ۔ اور مثل میں اس کا مکن ہوا ایس خطاب ایجا داور امر مكون كوتبول كناب- اوروه چيزجواز امس ظام رموني ي- وه كتب سنر لداور آيات منداور ولالات میں اور ان کے کھات کے سمب افات مختلف میں شکا تورات اورز ان می ہے۔اور افیل اور زبان میں اور فرآن شریف اور ذبان می ہو۔ اور صورة ام معج جيزفا برموني وه شريت اوردعوت بع-اور شريعت تكليف ير ٹال ہے۔ اور نکلیف سے دوحکم ہیں ایک امر سینی نبدوں کوطبیعیت سے شریعیت کی طوف مذب كرناا ورروى كرونيا سے عقبے كى طرف رجع كرنے برمبركرنا - دور الكم نئی ہے سینی بندوں کو دریا رخواہش می غوط لگانے اورشبہات امانی میں ان توزید مے اور کھنا - امرشری کی دونسیس میں ایک علمی ہے بعنی افزار اور تصدیق کا لازم پروا ؟ مِسِاكِ خِدادِندِنُوانِي فِهِ ٱللَّهِ - وَالنَّهِ مَهُوكِلِيَّةَ ٱلتَّقَرَٰى وَكَانُواْ احَقَّى بِمَا وَأَهُ لَهُمَا يِعِ كليتوى دجولاالالآ الله محدرسول اللهباك كالتحسائف لازم كيا اورده أس كريم حقداراورلائق تنهے- دوسراعلى بيعنى خداوند تعالىٰ كى عبادت اورشيع شريف كى متابعت مبياك خداوند تعالى فرما فأب - وَالْنِيمُو الصَّلْوَةُ ويني نما زَ فَاتُم كرو-يه ومرك محتب - اورزا آب كُتِبُ عَلَيْكُمُ العِيدامُ يعنى تم يرروز ع زمن كي كي ي یہ عدم حرکت ہے۔ اور نبی کی میں دوقسیس ہیں۔ ایا انبی نفرک کے قول سے مسے لرفوا كاب و كل تعدُّ لوا شكت كويعني من رضال زكهو- اوردومروى في فواحش مصيغ رنا ہے - اس کی میں دوسیس پی ایک نہی ارتکاب معا یں واس کے بھال میں میں میں میں میں میں میں اور در کو اور کا کے اور اور کا کا اور کا کا اور کا

وَلاَ نَفْتِكُوا النَّفْسِ الْرِقُ حُرَّمُ الله عِن اس مِان وَقَلْ رُرُوجِ مِ كَافْلَ رُمَا فَدائِحُ ا - اورفوانا- - اِنْشَا الْخَدُرُ وَالْكِيْسِ وَالْاَتْمَابُ وَالْاَذْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَيل النِثْيُ كَالِ فَاجْنَيْنِهُ وَ مُ بِعِنى مِنْيَكُ تُرابِ اورجُواا ورانصاب اوراز لام نا ياك بين شيطاني كالولى سے بس إن سے رميز كو-اور دوم انسى فبائت كے ساتھ عبادت كرتى جلنے سے شلافرانکہ - اِلاَيُّمُ اللَّذِيْنَ امْتُوكَا ذَافْتُمُ كُلِيَ السِّلَوَ وَالْعُسُلِقُ ومؤهد والمرايان والوجبة مازك واسط كرك بون كاارا دوكرونواب موند وصولو (آخراً بيت نك) اورفرا ما أبر وكا تعُمَّ بُالعَمَّلُومَا فَأَنْمُ سُكَانِي حَتَّى مُكُورًا مَا تَقُولُونَ - وَكُلْجُنْبُ لِيعِ نَشْهُ كَيْ حَالَت مِن الْكُ رَبِي رَجِافَ بِها تَكُ رَبُوانا مِنْ بوجائے کر تم اپنی کہی بوئی بات کوجان اوار نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ وضوكا حمرا كرحيام كي صيفدك سائقه بعيد مكراس سعيد وضونا زيسين كي بني سجمي جاتی ہے۔ اوروہ امر شرع حس کو بم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی دوشیس ہیں ملمی اور على اس كے دوحكم بس ايك اعظى منى موفت كى حاف بلانانس كا حكم اصول كا حكم ہے۔ اوراس کی نافرمان سے سمیشکاطاب ہے اور دوسراا مرملی میسنی عبادت کی طرف بونا اس كا حكم فرق كا ب اوراس كى افرانى أرضاياسهوسى، وتوده بخشفه والااور مغفرت ر نیوالاہے۔ اور اگراس کی نافر ان انکار اور قصد سے ہے تواس کے واسط بھی عذا الیم ہے۔ اور حس نے ان دونوں امروں کو اٹا اور اطاعت کی اس کے داسطے تواب جزيل م يهربه ام دوسمول يرمقتم بونام - ايك كلي سي يسين دموة اسلاي-اوردوسرافِزي ہے يعنى اركان اسلام كا حكم جوشائ عليانسلام في وايا- بين خطاب، ینی نارع کا عکم امرکے نیے ہے۔ اور ام جوصورہ ام سے صاور ہوا ہے۔ اثر امرکے یکھ م- اور از امطنیقت او کے پنیج ہے اور بر ذات باری کی طوت معنات ہے۔ اور اس كى مخالفت سے شرك بيدا مؤتاب ميساكر خداد ند تعالى فواناسے الى امر الله فك نَهُ وَ مَعَالَى عَنَا إِنْشُرِ هُونَ لَا آليا امر فداكا بس أس كى جلدى فكرو العالمنا بدود يزين ورا ويكست كريط قام الولون مي التدويد الدادام عد معرة وو ول عن مع كاند الد

یاک بے دہ اور برترے ۔ ان چیزوں سے جواس کے ساتھ شریک کرتے ہیں ، بسي امريسي صورة امر مع-اوريس حطرت محدصد المدعليه والدوستم بيس و اعطالب ام كان اب ومعلوم كراورجان ك كرام حققاً خداوند تعالى - اور ائس کے بعداس کے رسول جوصاحی ازیس اور جبرتیل ان دونوں کے درمیان میں ہیں بیخض ان دونوں کے علاوہ امر کا دعولی کر بگا وہ کا فرہے صدا کے ساتھ ہیں روز تعیات عنوف / وَمَا آخُدُ مِكَ مَا يَوْمُ الدِّيْ يُومُ لَا مَثِيْلَكَ نَفْسٌ لِنَفْسٍ تَنْكُا الْأَكُومُ يُومُ يَنِ يَلْمِا ورتجه كوكس جيزن تبلاياكركياسي روز قبامت وه دن بير كحس دن كون شخص تشخص د کچه بھی نفع نہ پہو بنا سکیگا۔ اورکل کام اُس دِن خداکے اختیا رمیں ہوگا۔ پیس تجھ کو لازم ہے کرائس کے اوار و نوابی کو اطاعت کے سائنہ بالائے کمبوکر مومن خبیفہ خدا کا ہے اور کافرفدا کامخالف ہے۔اور ضلافت خلاف سے بہترے۔ اورجب تو فیصورۃ ام کوجالگ لیا۔ کہ وہ حضرت محد صطفے صلے اسدعلیہ وسلم سی ۔ نؤیمی جان نے کہ مرصورت کا ایک درازسایہ بوناہے ۔ اورصورت محدی کا سایہ یادنشاہ وقت اورخلیفہ عصر ہے ۔ چوستسبع ترربیت ہواس کی بھی اطاعت بجال مار بخد کوضاوند تعالیٰ تباست کے روز خاص لینے ش كرسار مي جدد د

> مروکھا باب خداوندتعالی کے فعل اورخانی کیان میں اس میں دونصلیں ہیں

يعلى فصل ظاہرا فعال اور محلوقات كے بيان ميں - الشر تعالى فرمانى ہے يَا فَادَ يَسْظُرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

نُصِبَتُ وَالْ الْاَرْضِ كَيْفَ سُعِلَتُ رِيه لوك ون كل من المان البيل فركست إلى الرأس لى پيدايش كس طرح كى كنى بو- اور آسا ن كونېيس و پيجھتے ہيں كەكىسا بىندكيا كيا ہے . اور بها دول کونسی دیجے کے کیسے جائے گئے ہیں۔ اور زمین کو نبیں دیکھے ہیں۔ کہ ين يجماني كني بعد اور فرما نام - قُل الينك كُهُ لَتُكُعُرُ وَنَ بِاللَّهِ يُحَمِّلُ الْأَرْضَ فِي يُومَيَّنُ وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا خُولِكُمُ اللهُ وَجُهِ الْعَلَمِينَ واسترسول كددوكه استكافره كيا تماس ذات باك كے ساتھ كرتے موجس فے دودن كے وصديس زمين كوبداكيا عدادراس كسائقة فرك رئ وروي بيروروكار تام عالمكا فام بوك فعل قدرت كاازب - اورقدرت بالخفيفت ويي ذات بارى ب -بی تام جزوبه اور کلیدب اسی کی طرف منسوب مولئے ۔ گرخ دیات باعث اپنے بیاج اور حزورت کے وفعات زمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس جزوبات ترج ت سے ہاری طون مسوب میں - اور کلیات تقدیم کی جت سے اس لى طن منسوب بن مُغِمَلُ مُا يَشَاءُ تُوجِيكُوْ مَا يُرِيدُ " كرتا سے جوجات اور حكم دِيْنا ہے جوارادہ کرتا ہے۔انسان کافیل مادہ اور مرتباور آبر اورغ طن اور تقصفواور ج اور فوت کامخناج ہے ۔ مگرخداو ندتم ایسا فاعل بریمبکوان اسباب کی مطلق خرورت منیں ادر ندان میں سے کسی چیز کی خرورت ہی کینو کہ دہ مادد اور مدت اور حرکت وغیرہ سب كا فا بن برجبيها كدار كوني تنفض تخف بنوانا جاميم - تواس كى للرى كى حرورت ہوگی جو تخنت کا مادہ ہے ۔ اور بنا نبو لے بعنی بڑھئی کی خرورت ہوگی جوآدہے اور حرکت کی مزورت ہو گی مینی بنانے اور نراسنے کی اور غرض ہو گی مینی اس صورت کا تخت بنتا جاستے اوژمقصود ہو گا بینی بنا نبوالاجو بنا بُرگا۔ نواپنی مزدوری کی فاط بنائے گا۔ اور مرضاو ندنعالی کوان استیام سے سے معرورت بنیں ہوتی۔ وہ بغیران است ما رجوجا بتاہے پیدا کرتاہے جیسے کراس نے میوے اولی کو نیزلہ مادہ کے میدائیا اور ورنفس كوينزلة لأك بنايا اورفلك كوبنز له زماند كي بيداكيا اورح كت بيداكي بجرران ہے چنروں سے باقی نام منت بار کو سداکیا۔ بس حقیقتا وہی فاعل ہے ماہ

قعل کے کئی ہتے ہیں۔ بہلام تبداع ہے یعنی بغیرواسطے کے کسی چنر کو پیدا کرنا مسے کہ اس فے عقل کو با واسط کے ایکا وکیا ۔اور واسط سے پیداکرنا دو سرام نیہ ہر میس انفس كوعفل ك واسط من فالكيا يميسرا وتبرصنعت كاب يرخل سيمبى ينجي ب. مخلوق حبب كوفى چيز بالنة تواس كوفالق نهيس كديسكنة بكد صانع كهديك إس يريوصانع كے دومين إلى توب كراك ورسى كے ساتھ تركب ديا - بي نجاري اورخياطي اور نور بافي كے كام رك بيس ان عنول ميں توية اسم صانع بندول اور خدا كدرسان مي شترك ب- اوردوس منى صنت كمى چركا ايجاد كرنام برخدا ہی کے لئے مخصوص ہے ۔ اور اس وقت صانع کے معنی خالن کے مول کے جسياكه خداوندنعالي فرانام، فكتبارك الله كمحسن أنحا إينين اورمن كم معنى خلق کے ہو مجے جیسا کہ خداو ندنعالی نے فرایا ہے - مُنعَ اللهِ - أَلَّذِ تَكُلُفُكَ أَلِ لَسُرُحُ اور جو تفا متر فعل ہے۔ یہ معی بنزل صنع کے ہے۔ گرصنع سے بیجے ہے کمیونک ماغ کو تو کبھی کمجھی فاعل کہ دینے ہیں۔ گرفاعل کوصانع نہیں کہتے ہیں صانع بنزلہ کسنٹا دکے ہے۔ اور فاعل منزلد شاگرد کے بیس صنع اور فعل راوبیت کے لوازم سے ہیں اور خلت اور ابداع البيت كے بواحق سے بيس م

ورصیقت سب پر قا دروی الله واحد تهارے بعیساکہ خوداس کا فران ہے۔ کسی الفکاھی فرٹن عباد کا ورض الله واحد کسی الفکاھی فرٹن عباد کا ورض قا ہرہے اپنے بندول پر پس جب تم کو صنع اور فعل اور ضل اور ابداع کا فرق معلوم ہوگیا۔ تو اب یہ جان کو کسل سے یہے مگل کا مرتبہ ہے۔ کیونکو فعمل کسی امرو مکر سے جاری تاریخ ہے۔ جاکہ فاصل خود محتار ہے۔ اور عال مجود محتار نہیں ہی ۔ جکودہ فاصل خود محتار ہے۔ اور عال مجود محتار نہیں ہی در تقیقت فارس خداد شرتعالی ہے۔ اور عال اس کی عباد کو اور الا اور اکس کی محادث کو بجا کہ اس کا مات کو بجا کہ دور میں کے احکامات کو بجا کا اللہ کے مد

ضلکے افعال مبض فلا ہرایں اور مبض یا طن ہیں یعبط محسوس ہیں اور مبض معقول میں چومحسوس ہیں وہبی فلا ہر ہیں۔اور وہ وہ ہیں جین کی طرنت اعبیا ن ریعنی فی انحابی

ين اشاره كياجانك ميسة آسال زين بها زهنا مرادرم كيات بي سي نبات معدن حيوان السان وغيره اوراس حكمانهي محسوسات بيس بم مُفت كوكريس بين ركيوكد برنسسيت تعقولات کے یہ کارے ذہن سے زیادہ فریب ہی اس سے کہ ہاری طب بعثوں کا ميان حس كى طردت نرياده ب- اوراستعالي في المين افعال فطامره كو آيان باطه كا آيين بنايا ہے۔ اور منيا ت خفينة تر كوافعال محسوسه كى انسكال ميں اوست يده كيا ہے كيس يہ انتكال محسوسه بنزله و دن بنجى كے بس كرسنادن اردكو بيك انسي كاسبن ويناہے۔ بھواس کے بعداً ن ح دف کی زکیب اور لفظ بنائے کی طرف زقی کرانا ہے۔ اسی واسط الشرتعاك ابين افعال محسوس شل آسمان وزمين وغيره كومنزله حووت تنجى ك بسنايا ہے ناک نیکان کو جمعیں اور علم ان کی قاصرطبینتوں سے قریب ہوجائے ورز پوشنص حووف بھی کی تعییم صل ذکر بگا۔ وہ مکتوبات کو کیسے جمھے سکید گا۔ چعرجب اس نے اپنے افعال ظاہر کیے اور فعن کی بنیاد کوفا ٹم کیا ۔ ننب آسمات وزمین اورحیال جال کو ظاہر کیا جِنا بْجِياس كافران سرِ- ٱفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَيْرِيلِ كِيَّفَ خُلِقَتُ ٱحرُيُك اوراورْ لِكَا وَ اس واسط فرمایا مکه اس کی بری سمیت اور فوت اورث تب مزاج اور بعاری بعاری بوجه الحثاني اورفلن وُزت اوركترن فقت اورزفافت اورنري اورانفياد واطاعت ميجيب وغ يب قدرت كى نا نبال بين اسى اعنهار سے رسول خدا صلى الله عليه وسلم انے مُومَن كَى شَالِ اونت سے دى مرحبًا نِيْهِ مُهايا ہے۔ المُؤْمِنُونَ هِيننُونَ كِيتنونَ كَالْحِبُلِ الْأَنْفِوانْ بْنِيدًا نْقَادُ وَإِنْ أَنِيمِ مُكِلا حَيْنَ وَاسْتَمَا حَرِيعِهُ وَن زَم فراج اودزم لبي صيع مدها مواا ونشجب س كوجا أب ترطيخ التأب اورجب كسي بتحريك إلىس اترني ك واسط بمحانين أو ميم حاثاب الدنوالي في ابين انوال ظامره مين س اسی واسط اون کا در سیا کیا ہے ۔ کدوہ عاری طبیعتوں سے زیادہ فریب ہے ۔ ناک طالب اس سے افعاق حسنہ مامل کرے بعنی اطاعت اور زمی اور خفت مونت اور ظلت زاداور بوجھ کا اظانا اور بورز نی ملگیا ۔ اس پر قنا عت **کر بینی ۔ اوزٹ کے** بعد بعراسمانوں كا ذكركيا بيء ناكر جندواونٹ كاحال ديجه كراوراس كے اخلاق سے

أنهستة بوكراسمان كي المن نظر كرس ادر بغيرستون كراس كي بلندي ادر رفعت اور م کی شدت اوراس کی لطافت اورصفائی جوم کوخود کرے مجیماً سے معدز میں کاذکر کیا ہم مینی طالب زمین کے انقیاداور اس کی کمیات مقدار کوخور کیے۔ اور دیکھے کہ س طرح اس یں بج دالاجا کا ہے ۔ اور و رئید گی کی تربیت ہوتی ہے۔ اور اپنے جو اہر کی کیسی حفاظت ارتی ہے۔اوراسرار کو کیو کر چھپاتی ہے۔اورکسی مہرا ن اور زم مزاج ہے۔ کدنیک وبد ب بی این پروں سے اس کو روندنے ہیں بھراس کے بعد بیاروں کا ذکر فرایاب اکدان کے دفار اور نبات اور سوخ اور پانی کے میٹر بہانے اور جوا برات کی کا نیس ایٹ اندر دھنے میں خور کریں ۔ اور بھار وال ہی کے اغرر ورخمت اور در بااور معاون مجمی شامل یں۔ دریااگرجہا پنے جسم کی چینٹیسندسے ظاہر ہیں گران کے اندرجوا ہرات وغیرے بہت سے خوانے بھرے ہوئے ہیں اور زمن کی صورت اگرجہ ایک وکھائی دینے والی چزہے۔ فراس میں بہت سے اخلاق فیرمحسوس ہیں۔ اور آسمان کی سیکل اگرچیم ٹی ہے سالوا ي مكت ك دوازاورلطائف غيرمسوى بين- اوراون يجى الرجد الم محسور جنرى گرائی کے الذرجوا وصاف الفتیاد اور فناعت وغیرہ کے بیں وہ طالبا ان حفیقت پر بوشیدہ ہنیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فےجوآسان اور اس کی رفعت کا ذکر فرمایا ہے۔اس میشخص عالم اوراجزا رمعقول كى طون اشاره ب، واور مين اورأس كى سطح كاجو ذكر فرماياب، ائس میں طاہر مکان اور اُن چیزوں کی طرف انسارہ ہے جوز بین میں ستقر ہیں۔اور بہالاوں کے ذکرمیں بنجھود اور ان کی اقسام اور معاوان اور میٹیوں کی طرف اشارہ ہو اوراونث كاجونام ليله بحاس مي نمام حيوانات اوران كي انواع وجنس كي طوف اشاره بعربس گویااسد تعالیٰ نے اس آیت بیس آییے تمام افعال ظاہرہ کی طرف اشارہ نومایاب ران كے سوااسدتعالى كے اور ظاہرى افعال بنيس بنى يعبنى نمام محسنوسات ال حب کلول میں مختصر الفاظ اور جامعیتن معانی کے ساتھ آگئے ۔ محسوسات بإدائه مين يمستخيارين بإساكندين بالنوكريس بيناه تتسعة وتوكات سات ويزيي ي جود رف كادريت موم ي تي ران لايم ذريت مرود

المنتعالي فاعل سے بعنی موجدہے - اور اس كا ايجاداب انبيس وكدايك چركا ايجاد رنا اس کواعد کا موں مصطل روے - کوئی چیز اس کوکسی کام سے باز بنیں رکھنی اور ہر رہ نعافی کا ن بر ہے۔ بس تام افعال اُس کے یہ بیں۔ کو کی چیزوں کو اُس نے عدم منے وجود میں ظاہر کیا۔اور مکان وجود لیں اُن کو فرار مبنشا مریس اس وفت اُسکی نعِمنوں اور اُس کے انعال کاشمار کرنا توت بشری سے خارج ہے جیسے کہ خوداس نے مُوادِيا ہے، وَإِنْ تَعَدُّ وُانِعْمَةَ اللهِ كَا تَصَّنُو مُالِينَے الزَّمْ خِلَا فِعِبْتُونِ كُولِنَا جِا بوك توان شارز كرسكو كے . اور نيز بندوں كے عام اعال ہي خدا ہى كے طاہرى افعالى ہيں۔ يس حب نے اپنے اعال میں اس کو پہچانا۔ اور اس بات کوچانا کرسے کا فاعل وہی ہو۔ وہ تنخس کی شخعل نه مو كا جا ورنداس كا قبل من غير موكا - إس بات كومولوم كر لوكه الله تعالى كافعل كسبي علت وأله مے توسط سے نبیں ہے جب بیر علوم ہو گیا تب تم نے صابع کو بیجان لیا ۔ اور صابع ہی فاہل ب- اورعالم كاسوافداك اوركوني صائع بنين في - اورنه عالم ين بح فداك كوني فاعل ہے۔ بیں اے طالب حریص فطوا ہرا فعال باری نعالی کوجان مطاح سلق ورزق اور منع وفیرہ کے اور اسدتعالیٰ کی اس فطرت پر نظر کرجس پراس نے واکوں کو میدالمیاے ٥ المصليفان فإ كما ذركى يرز كوليزينا وال فاح عد كالى بستاس كافيمسوم درى م متريم

ئي كى مخلوق مِن تبديل بنبين ہى - اور دہى عزت والاحكمت والا ہے م دوسري صرحانق افعال. الله تعالى فها ناهب تُولِ انظرُ فا ما ذَا فِي السَّمُونِ وَأَهَا رَضِ (ا ياكيا انشانيا ل اعداسمان وزمين مي -معلم موكدالله تعالى في بندول كوسط طوام عالم ك طوف نظر كوف كا ونکی برحواس اور فہرسے زیادہ قریب ہیں۔ پھراس کے بعدان کومعرفت اور ومجته كرن كا حكر ديام يعنى عالم كالدر نظر كرن كا - "اكه ان عجائب فائر میں جوعالم کے اندر پیدائی ہیں۔ کیوکر طاہراف ال جواس وح کات ہیں۔ اور یاطن افعال بینات اور آیات میں اور معرفت جو رکات ہی کی طرف نظر كرنے سے بيدا ہوتی ہے جبیباکہ اللہ تعالیٰ فوا آہے ۔ وَإِذَا تَلِينَتْ عِلَيْهُمْ آيَاتُهُ ۚ زَادَةٌ مُّهُمُ ٓ أَيْسُاكُا ﴿ بِينِي ب ومنوں کے سامنے اُس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں توان کے ایما ن کوزیادہ کرتی ہیں کل معتولات غوس پرانگذنوالی کی تعتیس میں-انند تعالیٰ نے اپنے بندوں پرحس ل کے درمیان میں اپنے افعال کے ساتھ انعام کیا ہے۔ بینانچہ فر آباہے۔ م سُبُحُ مَلِيكُ مُنفِيهُ ظَاهِرَةً وَيَاطِنَةً يَعِناكُ مِن لِيرِانِي مُعتِين يور عطورت لى بى ـ ظاہرى كى الدراللى كى -ظاہری متیں توقه این وجم نے بیان کرویں اور باطنی متیں آٹ نی اور نوکس مِن سَي آيات جلالية ير ولالت كرتي مِن - آفان هي جوآياتِ عبلالية ك ولأبل مِن وحانیات میں جونام عالم میں پیلی ہوئی ہیں۔ان کی دونسیں ہیں سیلی سے فر

الماس بوس اساب كي وت اشابه قريب بم أن كوائي ف نيال أفاق فين اطاف عالم يروكم ينط -اور فود أن كنفوس كار بي- الك كأن يرويات فاجريه والع كرو والعرشريف في وحديث في لفا عاد اجزا العطرت مجرب إلى العوافة لكاتبا ية أيت الم فيها تاين ماش كاعى فامر ترف بق

نبس كرتيجو كي أن كو حكم ويتا ب- وي مجالاتي بي- اور أنبين ميس ايك محم روبوں کامے جوفد اکی تقدیس کیا کرتے ہیں۔ اور روحانیات میں سے دو سری قیم جنّات ادرسشبياطين مِن - إن مِن بهت سے مُنكَفِ البقر بين يعلى إن مِن سے شايت مركش مفد اورنسر برومكاريس - ديوا ورهفريت وركشيا طين النهيس كو لها جا ناّے۔اوربعض ان میں سے سلمان جنا ت ہیں یہ خداور مول کے ساتھ امان رکھتے ہیں۔ اوران کاسکن زمین کے گرواگر دہے وہاں بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کیا اتے ہی اسٹیاطین زمین کے اور رہتے ہیں۔اور لوگوں کے ساتھ ساتھ میرخ ایس-آسمان بربرنسب جاسکتے-ان سب کی بیدائش ضراوند نعالیٰ کے باطمیٰ افعال ے ہے- اور نیزضا و نرتعالی نے افعاک کے اسطے بی روحانیات بیدائی ہیں اور سیاری اور توابت کے واسط مجی خابیداست الی فیریخ کی خاص روحا نیات بیداکی اس اليعيمى شنترى اوشمس وغيرومب شارول كى روحانيات بناني بس اوريدمب ضداوند تعالیٰ کے خیتنی افعال میں ہے ہیں۔ اور کو اکب ٹابند میں سے ہرت ارہ کے ساتنے پانچ بانچ روحانیات ہیں۔ اور حالمان عرمشس میٹی عرش کے انتہائے والے وشنول کو پیداکیا ہے ۔ جوع ش کوا تھائے ہوئے ہیں۔ اور اُس کے گر دہیتے میں سنتغول ہیں۔ بیس بیسب آفاق میں الشانعالیٰ کی نشاجیاں ہیں۔ اور میڈونکو اسے اسی واسطے آسمان وزمین میں نظر کرنے کا حکم زمایا ہے۔ تاکدان آیات میں غور کریں۔ اور ان متيات سے نصيحت يائيں - اورخداوند تعالىٰ كے وہ ياطنى افعال جونفوس كے اندر بيس وه يبين خَطَره . وتم خيال - اليمي جيزكوا حيما مجمنا بري چيز كارُ المجمنا - اخلاق المستديم سيدا بونا دلول كالدرطيف بانول كاحاس بونااوروه توليل جوخدا وئد تعالى نے انسان كاندر بيداكى من جيسے مفكره . مافظه منتخبة وغير او ولوں کے اندر کے ارادہ اور داول کامیلان اورع فال البی کی طرف کھینے آتا یہ سب ضداوندتعالیٰ کے باطنی افعال ہیں کربوزکر دوں کی باکیں اس کے اعصمیں ہیں اورسبنوں کی تمغیاں اُس کے قبضے میں ہیں۔جدھر چاہتا ہے ۔ اورجسو قت جاہتا

طنی آتیں پہلے آسمان وزمین کے اندر ظام ہوئیں۔ پھرانسان کے اندر خیائی اسی ين فِهَا أَعِيهِ وَفَيْ أَنْفُسِكُمُ أَفَلَا تَبْضُرُونَ " يعني نَّهاك نفسول كم اندر العرتعالي نى نشاليال يى - كيامة كوان كونىس ديمن رويمن تو بو مرغور سے نيس ديمن بوا ضاونر تعالی نے پہلے اُن ن بول کے دیکھنے کا حکم کیا ہے جو ما لم کے اندر ہن یعُوان نشا نبوں کے میکھنے کا حکم فر ایا ہے میونغوس کے اندر بین ناکیا فاق اور نفونسس دونوں کی نث نباب جمع موجا بین بھراستافیال میں سے رب سے زیادہ تطیف اور حیدہ افعال کو قالب انسانی کے اندرظام فرمایا ۔اور قالب انسانی میں سے بھی اس ترت كے سائفة تين اعضاكو مخصوص كيا جواعضا رئيسيدكمات جي -ان مينول عضا یں سے برعضو کو اُس نے اپنے افعال خفیہ کامحل نبایا ہے جینا کیے دلغ میں اسس کے فعال خنیہ یہ ہیں جس شترک تمیز تذکہ حفظ خیال فکروہم ۔ میرحس شنسرک کے پلیج صد سے انعال نفید اس نے ظاہر کیئے میں مینی حواس ظاہری جنانے آگھ میں مینانی لی توت رکھی اور کان اس سینے کی اور ناک میں سو مجمعنے کی اور زبان میں جھیکنے کی اورتمام کھال میں چیئو شعرفی یہ قوت سرے بیزنگ ساری میلدیس ہے ۔اور معفر افعال خفية أى نے قلب بن ظام كئے بيں جيسے حيات اور حققتي اور وكت اسلى اورمض باطني افعال ميكرمس ركهير بيس ميسيط طبعي توتنس يمثل لإضمه اور دافعه اورغاذيه اور ماسکے کے اور شہون کی قرت کو باطن میں جگہ دی ہے ۔ یہ نمایت می اللہ کے کوت بد افعال مین سے ہے۔ یا وجود کی اس کے آٹار ظاہریں۔ یما تنگ کواس کے واسطے ایک مخصوص النباركياب جواس كي م ادكو بوراكرتاب - اور اسي كام ك واسط مخسوص ہے۔ اور کو فی کام اس سے بنیں لے سکتے اور قوت مولدہ کی ملین میں جگہ دی ہو-خداوند تعالی کے ان افعال میں سے مرفع اسکے بیخا اور جزویات بہت ہیں جن شریج نبایت ملول ہے۔اس مخفر عبدان کی کنوائٹس نہیں۔ بھریب العدیعا نے اپنے افعال کو طاہرا ورباطن کی دونسموں میں ظاہر کہا۔ اورفعل کو انسان پر رکھ دا۔ فرحینت فعل میں بح<sup>ر</sup> تکواراور ٹنہ کا رہے کچھیا تی نہ رہا تب بس کوانسان می *کے ساتھ* 

لازم كيا اورانسان كي ذرمة من كرويا اورانساني سيكل مين اس تعلى كواين قدرت كاخيسفه بنیات اکر برانسان می افعال آئی میں سے اس کام کے کرنے پرقا در ہواس کی طاقت یں ہے یہ انسان میں سے اندرشل قدرة أولى كفس كا فاعل ہوكيا-اورجب انسان اپنی عقل کے ذریعہ سے افعال ظاہرہ اوز خیتہ کافائل ہوا۔ تب احد نعالی سنے صنعت کا دروازہ اُس کے اور کھول دیا ۔ ادرا ترصل کو اسی برختم فرایا تاکہ انسان حق کا سفعل ہوا در طلق کا فاعل ہوصل اور انفعال دونوں مے معنی اس کے اندریائے جانے ہیں۔ بس بان نفعل اس سیسے ہے کہ خداسے نیچے مرتب ہیں ہے۔ اور فاعس اسسبسے کو کل فلوقات سے متبری بندہے اور افعال آئی کا عمل اور ضلت کا ائبنہ اور صنع کا عنوان اور قدرت کی بڑلی ہے۔ اور یہ انسان ایپنے نعنس کے ساتھ فاعل ادراین عقل کے ساتھ منت ارہے۔ اور اپنی روح اور جس کے ساتھ شرف باقت امس کا مرتبہ کل خملون میں ملند ہے حتی اور باعل کے بہتے میں بر نیرا ہوا ہے ۔ اور مغروا یا العراب المراح المرابي وننا الونوع السان مين الصحب في استغداد حال كي ا القرتعالي ك ظاهري وبالمني افعال كود يجيه اور أفاق اور نغوس مين أس كي نشانيان لكُمُّ رے بیں وی کال مومن ہے اورجواس مزنیہ سے مہاوہ ورجدانسا نیت سے بھی محرم ہے۔ بلکھنس بہائم میں شال ہے۔ استعالیٰ فالمہے۔ یا ف شواللہُ وات عملہ الله المتعدُّ اللَّذِينَ لا يعمينا لون من ينك ما نورون سے بدترين مولك زويا وه كونكي بسر لوك بين جوهنل منين سكمت -س اسے طالب بمہتے افعال لیی ہیں سے بن اقسام کی طرف انشارہ کیا ہے وان کوخوب سیان الداینی آنکھ سے ان کے فائر کود کھے۔ اور شخی بھیرت سے ان کے باعن پرنظر دادر ریان دو است عوفان کی بین کرادرجان مے کمت ارسوس میں مواہے ۔ اور مسوس مغنول کے ساتھ فائم ہے ۔ اور افوال البی ان دونول سے ُ طالی ہنیں ہیں ۔بیس جب توا فعال کے اِن موتب کوجا بن لیگا - نب نیرا ا**یا** ان توی مجو حانكا -اوردان نراكال سوكا+

اور یہ پیجان کے کو وہی تی فاعل ہے۔ اور ہرچیز کا پیدا کمنے ندہ ہے اس کے سوا

ذکری خالی ہے نہ فاعل کا خلوقات اس کی قدرت کے بنجے ہیں۔ بس فداکا فعل وہی تی

ہروہے۔ اور محلوق عورت ہے کہ بیکہ تو الدیٹیرٹر مادہ کے نہیں ہوسکتا اور اس توالد

گانام فعل وانعمال ہے عنفل سیم ہریہ بات روشن اور واضح ہے۔ بیس بچہ کوچا ہیے

گرافعال شیارہ کی متابعت سے نکل آئے اور افسال ابنی میں نظر کرے

آگر بچھ کووہ باتیں دکھائی دیں میں نیس بیرے دین ودنیا کی بسلائی اور نجات ہو۔ احد یہ بی المجھ کو وات ہی

تو کو معلم ہونا جا ہے۔ کہ خلافت کا چند افسال ابنی میں سے بہترضل ہو یہ وجودات ہی

ضدار تعمالی اس واسط خدید قائم کرتا ہے ۔ تاکہ سب اخوا است نعاش کے ساتھ خیلے فیلونے اور اسے نمازہ کے ساتھ خیلے فیلونے اس واسط خلیف کی متابعت بھی تجھ کو خودوری ہے

تاکہ توصف ابنی سے واقف ہو ۔ اور اس کے خاص مختی اور مختار فعل کو افعال خاہم و وباطنہ

ایس سے ال خطر کرے یا مدتمائی ہرائے تی پر میٹر گار اپنی طوت رہوں بروٹوالے کو دوست رہے کا جو اسے میں اور میں اور اسے خوالے کو دوست رہے کا جو سے اس کا میں سے اس کا دوست رہی ہوئی کو دوست رہے کا جو سے اسے میں میں کو دوست رہے کی کہ کو اسے میں اور ان کے کہ دوست رہے کا دوست رہے کا کہ دوست رہے کا کہ دوست رہے کی کہ کو اسے میں کو دوست رہے کی کہ کو کو اسے کہ کو دوست رہے کا کہ کو دوست رہے کا کہ کو دوست رہے کی کو کو کر کے کہ کو کو دوست رہے کو کھور کی کو کو کو کی کو کی کو کیا کہ کو دوست رہے کہ کو کو کھور کی کو کھور کے کہ کو کھور کی کو کھور کے کہ کو کو کھور کی کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کو کھور کو کھور کی کو کھور کے کہ کو کھور کیا کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کو کھور کے کہ کور کو کھور کے کہ کور کو کھور کے کہ کور کور کے کھور کے کہ کور کور کے کھور کے کہ کور کور کے کھور کور کی کھور کے کھور کور کے کھور کور کور کور کے کھور کور کے کھور کے کھور کور کور کور کور کور کھور کے کھور کور کے کھور کور کور کے کھور کور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کور کور کھور کے کھور کور کور کے کھور کور کے کھور کے کھور ک

بالجوان باب ترتیب موجودات کے بیان میں اس کے اندرین صلیں اس

چگی صل بربدایش مهالم کی بینیت دراس کی ابتداکے بیان میں۔امدر مان ہورات کترکم اللّذی خکت السمونیت کالماد ص فی سفاق ایکارم نمٹ استوای علی انترا شرک مینک تمارا پرورد کاروں ہے جینے مجدر وزیس اسمان وزمین کو بیدا کیا بیم از بانبار مرکم استوالی ایم از بانبار مرکم استوالی نے علوق کو اندمیر دیس بیدا کیا۔ بیم انبرا بانبار مرکم ا

معلی بوکرعالم یک بامع نام و جس کے افرابت سے اجزایں۔ میسے آسان ا زمین اوراس کے اندرج کیے چیزی ہی مولمات اور ارکان وفیرسے اور اطلاق کے ساتھ جب یا امنینی عالم بولاها تا ہے۔ اس وقت یہ فلک اعلی پر واقع ہوتا ہے۔ کیو کر وہ کل شيدراتال بـ - اورب كويرب بوشب معلى كالرافان واحد كى مخسلوق برنے میں برا برہیں - اوران اج ارمی سے برایک جزدوس سے خالق کی طوف محتل ہونے اورام کا ان اور صنعت اور مناہیں براری کی شیست رکھتا ہے ۔ کیو کر فالن کا مخلوق یس نفادت نہیں ہے۔ بلکہ تغاوت مسئلوقات ہی ہیں ہے۔ مگرنہ خالق کی طرمن سے بلداینی اپنی استعدا دوں کی طرف سے کمونکہ عالم کی برصنف ا ورمر افع نے اپنی ستعداً المرافق ابني مقارر كوقبول كماب -ادر وجودك اندومي تنكل اورمدست اختيار لى بى يە بات نىبى بى كەھورىت كىرىمىنى دائے نىات سىكىلورى موردى. اوركسي كي مون ائل موكراهي صورت سے اس كومرا وا ذكيا - كيوكر وه فيص الوجود بالا سنع ولا بخل ہے۔ بلاموج وات وس سے برایک نے اپنی قوت اور طاقت کے موافق اینی صورت است باری به اسی مگرفلت اور کترت می تقدم او در ماخراور سفیدت اور تقص کے ساتھ مات

سي بيلي حركت وجودكي طرف م يوجيزكد في محمر بوني - اس ك واسط مکون فروری ہے۔ بھوائس کا نکون اس کو وجو د کی طاف لآنا ہے۔ وہ مکون جسنے اگر لوبلون منشائ - ده غيرك تصرف سي منزه ب- اوروه خدائ واحد بي يعني ده ذا ياكسب كى طون تام بوجودات حدوث اور تكون مي مختاج اي يهي بب أس جزل موم مطلق سے وجود کوفیول کر میا۔ تب وہ احکامات مختلفہ کے قابل ہوگئی اوراینے صروت لے سائنہ اپنے خابق اور بوجد کی قدامت پر دلیل ہوئی۔ اور اُس کا احتیاج اِس کے فال کے چو دو کرم اور منایت کی دلیل ہے ۔ بس معلوم ہوا کہ عالم محیثیت نو دمحد ف اور فالق كى حفاظت اورعنايت كامحتاج بعداورك إس كے اجز أأس كے سامنے ذليل يم اوراس كا احتياج ہى إس يات كى گواہى ہے - كەخدا و نونغالىٰ إس كامح ك اور فالقب-اوريسي كوابى اس كى سبيع ب، جواك جزوس صادر بوتى ب -جياك خدا وندتعالى فرما ناب- وَإِنْ مِنْ شَيِّ إِلَّا يُسُبِّيمُ مُحَمَّد } وَلِينَ كَانَفْقَ وَن نَسِيقِهم مُنيخ کوئی چیزایسی بنیں ہے مواس کی حدے ساتھ تبیعے ناکرتی ہو۔ گرتم اُن کی تبیعے بنیں كتحفظ اور فرمايا ب- إنْ كُلُّ مَنْ فِي لَسَّمَارُتِ وَالْمُرَّسِونَ لَا أَفِي النَّمْ فِي عَيْدًا لِين جومِيز اسمان وزمین میں ہے۔سے فعدا کی حضوریں بندگی کے ساتھ حاصر ہمگی۔اور فرماتا ہے۔ وُللِيرِ نَسِيْجِهُ مَنْ فِالسَّمَوْنِ وَأَوْرَضِ لِعِنى اللهِي كواسطِ سَجِده كرتى بي سيجري جواسمان وزمين من بين ٥

جب یہ بات نظاہر ہوگئی کہ عالم حادث ہے۔ اور مدومت کے سنی بھی معلوم ہو گئے کر ہمتائ ہونا ہے اور مرحود و اور مرحود و کئے کر محتائ ہونا ہے ایسے موجود سابق کی طرف سے پہلے کوئی موجود نہ ہو۔ اور مرحود و کر جس سے پہلے کوئی موجود ہندیں ہے۔ وات باری جل شاخہ ہے جس نے کل چیز و ل کو پیدا کیا ہے بغیر سی خرض اور طبع اور فساداور کسی دوسرے کی طرورت اور است یا ہے بھر صف اپنے تعامنا رجوداور انساع فدرت کے سبب سے ۔ پس اسی نے بینر کسی آلداور مادہ اور مدت اور موضوع کے بیدا کیا اور برمید اوّل (بینی وہ چیز جسکو فیدا و ندتعالی نے میں سے پیدا کیس) ایک فیدا و ندتعالی نے میں سے پیدا کیس) ایک

صاف جوم کفاکا الل ابنی ذات میں اور اپنے غیر کی تقل سکھنے والا اور یکھنے والا کھر اس جوم کفاکا الل ابنی ذات میں اور اپنے غیر کی تقل سکھنے والا اور یکھنے والا کھر اس وقت اُس نے دولط یہ جوم کی آئکموں میں خدا و ندتوالی نے دولا یہ کہ اس وقت اُس نے دولط یہ دولوں نظر دل کے بیم واقع ہونے سے نعل اور انفعال ظام ہوئے کر بو کہ فعال فقال اور انفعال ظام ہوئے کر بو کہ فعال فقال ہے میں ابولہ ہے۔ کو من اور انفعال پر دلا است کرتے ہیں ۔ جودو فوں نظر وں سے پیدا ہو لئے ہیں ۔ جودو فوں نظر وں سے پیدا ہو کہ ہوئے ہیں۔ اور میں فران اسرتعالی کے لفظ کو تو میں پوسٹ بدہ ہے ۔ بعنی اس کا اس اس مال کا محل ہے جوفعل میں رکھا ہوا ہے۔ اور میدر کی طرف نظر کرنے سے بیدا ہوا ہے۔ اور میدر کی طرف نظر کرنے سے بیدا ہوا ہے۔ اور میدر کی این ایس نظر کرنے سے بیدا ہوا ہے۔ اور میدر کی ایس دکھا ہوا ہے۔ اور میدر کی ایس دکھا ہوا ہے۔ اور میدر کی ایس میں دکھا ہوا ہے۔ اور میدر کی ایس میں دکھا ہوا ہے۔ اور میدر کی ایس میں کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔

یری کمل اور انفعال سب سے بہلی دو اصلیس یس-پیر انسے تہام عالم کا وجود ہوا ہے۔ اور نہام کا کا وجود ہوا ہے۔ اور یہ دولو کون وفساد کی دونو طرفوں میں جاری ہیں۔ اور نہام کا کنات انہیں ہے۔ سے پیدا ہوئی ہی۔ اور ان دونو فونوں فسل و انفعال سے پیلے کوئی چیز ہمیں ہے۔ فسل فعائد عظیم و قدیم کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ اور انفعال حادث سے بیدا ہوا ہے۔ اور انفعال حادث سے پیدا ہوا ہے۔ اور انفعال حادہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور انفعال حادث ہمیں جسے دونو محم انہی سے حادث ہمیں

پس کلی اَوَلَ اَامَرُ عَ المَدُّ مِنْ ذَانِهِ لِیک جامع لور مِنْ وَکَرُبِ اِستَعَاده اور مِیارت اور زبان و مکان سے اور بینی کلہ امر آبیت میں پوسٹی مختا - پھر جیب و صدت اور ہو ہوت محفیہ نے آبیت کا نباس میہنا ہیں کلہ اُس کا امر ہو گیا ۔ اور اُس سے ایک جویم کا اُس ہو گیا ۔ اور اُس سے ایک خطر کی کا اُس الذات پر الصفات ظاہر ہوا اور اُس جوہر نے اپنی ذات کی طرف ایک نطر کی اور ایک نظر کی اور ایک نظر کی خطر اور انفعال کی فونس میں انہیں دونو نظروں سے فیض اور انفعال کی فونس طاہر ہوئیں آبول نے نفسس میں جسکر طاہر ہوئیں آبول اور انفعال نے نفسس میں جسکر

له سنع يني ده جرج بيداكيائي بي- ١١ رميدع اس الا بيداكر فوالا يعي فداد زانال ١١٠

ائی-اسی سیب سیضن عقل سے نفعل ہوا اور عقل نے نفس کے اندرف ل تروع کیا ۔ اور السرتعالى في ان دونوں كے اوپر سے إن كے باہم منے جلنے كا حكم فسر بايا - اكر نوالد وتراك مانع ہو۔ اور یم ملتبی کویاان دولول کے نکاح کاخطب تنا عقل مرد اور نفس عورت کویاک ادم اور وارغالم الشخاص مع عمل اورنس بي كي مثال بين ليب ميلي جوجيز الله تعالى لے پیدا کی دونس ہے ۔ اور بہلی جرچیز استعالی نے اہداع کی وہ عقل ہے۔ اور ملت اور ابداع كافرق متركوموم بوكياب س سيرسلى جيزيوالدتعالى فيابي ميم ملم كله كے ساتھ بيدائى - وہ ايك جو بركال عاقل نفاع فان اور تش اور كمال اور شرف اور تعتيم اور رحليت كما تهة وصوف وريهج مرياك بخا- الوان اوراثنكال اورنعا وراما كميات اوريوسات سے اور اس مي اور اس كمبوع مي كوني واسطر نرتما - بكريہ خود واسطه بنائل سشبيارا ورخالق كے درميان ميں - پھر اس خش ہي كے واسط سے ايك جو كال عاقل زنوع عالم بالقوت، زياضل ورجه احتدال يرتائم بيداكيا يانس نفا - كيؤكم فنسمقل کے فیضان کامسنداج ہے جیسے کرمورت روکے نطفہ کی احتیاج رکمتی ہے تاكدين رقم مين أس كي زست وكرا نسان بنائ بين البطح نفس اول مغل مے نعانہ کا مختاج ہوا۔ اور اس کا عاشق بن گیا نب اللہ نعالی نے جو مرتقل کو بھی اس کم طون توج ہونے لا کا وایا۔ تاک اس کے افرائد انشانی کے مرکوکو اس میں سے بنول ركى فعرتى قالىت تمى - بيراسدنعاك فينس كريد ارف ك بدتوت ہیونی کو بیداکیا۔ یسی مادہ ہے رومیصورتوں کوتبول کا ہے بصیے کرستون کاماد و مام اقسام جیوانات میں ۔ اگر بر مشوت گھوڑے کو دائٹگیر بوٹی تو اس سے گھوڑے بی کی صورت پیدا ہوگی ۔ اور اگر کدسے کو دائلے بوئی تب اس سے کدھا بی ظام ہوگا۔ اوراگر نئ انسان میں برنگیختر ہوئی۔ تب انسان ہی پیدا ہوگا - پھر پیوال کے بعد المدی في طبيت كويداكيا - اوربتوت موانق حرفول وافغ السكم بيولى يرسلط بولى -اوراس سے صورت کا کام پور اہوا۔ سے توت میو لی کواس صورت کے ساتھ ہو اس كان ب أرابة الرق - بي كاسسان كيون كواساني

صورت عنارث کی۔ اور انسان کے بیولی کو انسانی صورت اور گھوڑے کے بیوے کا کھوڑے لى مورت غشى مفرت رسول فداملعم في إس قوت طبعى سے خردى سے جناني أوليا ب انَّ اللهِ مَلْكًا يَسُونُ أَلْأَهُلُ إِلَى الْرَّصُلُ لِعِنى مِثْكَ الدِنْعِ إلى كالكِ المستدب ج اهل کوا بل کی طوف چلایا ہے۔ لیسے زشتہ یہی قوت طبعی ہے۔ جو مرصورت کو اکس لے مناسب ادہ کی طرف بیجاتی ہے ۔ بیٹ کو یا کھیسیدٹ سیونی پر دکیل مسلط ہوگئی ۔ پیم س کے بعداللہ تفالی نے حرکت مطلقہ کو پیدا کیا ۔ بیچ کت نف طبیعیت کے اندر ہے ۔ ناک طبیت حرکت کرے - اور اُس کے سے اور اور صورت مجمی حرکت کری -خافظ بیت حرکت کرنے لگی۔ بھواس کوربولی جسمیہ کے ساتھ متعلق کیا۔ تب سمتن خلام موكئ - اور طبعت حكم أني سيحيم طلق كي صورت من ظام موئي -اورالله تعالى نے اس كوعالم كا قالب بتايا - يى جم فلك اعلى ب بيراسي مبم طلق سے استفالی نے تمام افلاک بیدائیے مینی طبیعت نے فلک اعلے میں تھوٹ کرکے اس کے نوجے کر دیئے تیں سے نوا فلاک ظاہر ہوئے۔اور افلاک ابروج میں کو اکسے وبداکیاجن میں سے سات سیاسے شدا ہو کریک ایک فلک میں منفیم ہوئے۔ اور پہ یست تعرب کرتی ہوئی فلک ذرکے پاس آئی۔ یہ سب آخر فعک ہے۔ اس میر مجی اس نے تھرف کیا۔ اوراس کوم کن دی۔ بدائٹرتما لی نے میولی مطلقت ارکان اربعہ کا مادہ پیداکیا بیسے عنا صرار بعہ کو جو مختلف عمور توں کے فال ہی۔ اور ان لواسمانوں کے بیج میں م کز عالمہ پر مبکد دی۔ یہ نقطۂ دائرہ کے بیچ میں ہی جیسے کہ قلب ہوتاہے تمام اعضاائس کی ط<sup>ن رجزع</sup> کرتے ہیں۔ابیسے ہی بیم کزعا لمرکو ی<mark>ا قلب عال</mark>م ہے۔ اور يم كرجمسوس فيس ، و بلك يه ايك نقط موصوف غير ستحزيد اورغبر متحرك -اسی کی طرف تام عالم قرار کرا ہے۔اور اسی پرسارے عالم کامنتقب میراسدنم فے قوت طبعی کے ساتھ ارکان کے اندر بڑاج کو پیداکیا جس کے باعث سے ارکان دوم عضلط طط بوسك - اور فعلف النبياركا أن عظور بواجمن في سیلے معدنوں کے اندرجوا سرات بیدا ہوئے۔ ابنداران کی بیت کمزور

تھی۔ گر بجر قوت طبعی کے تقدیت ان کو قوت بہونچی اور یہ نمایت مضبوط ہوگئے۔ جیسے مونگا وغیرواسی طی نمروں کے کنار و پر نباتات اور اشجار کاظہور مہوا۔ ران کی ابتدا بھی بہت جنیم منہ جب بیدا ہوئے تو گھاس ہی کی طرح کم زور تھے۔ گر قوشہ طبعی نے ان کو نمایت تنومند درخت بنا دیا۔ اور جوانات کی طرح سے اُن کو بھی ترویح اور تھذیہ کی عدورت ہوئی۔

پھرطبیت فیجوائیت کی طرف رجوع کی اور نهایت ہی کم ورکم ور مینی سے
میں جھو فیجھوٹے کیرے پیدا کیے ۔ اور بھوائ کو پر ورش کرکے بڑے بڑے ہوام اوا
حشرات الارض بناویا ۔ اسیطی وواب اور و حکس وطیور میں تعرف کیا ۔ جس سے
مختمی وغیرہ بڑے بڑے میوان ہیدا ہوئے ۔ اور ذہن اور تیز کو اُنہوں نے تبول کیا۔
کہتمی وغیرہ بڑے بڑے موان ہے جینے کہ مجور سے اونچا درخت ہے ۔ اب بے
کی مؤلگا سے بڑا محدن ہے ہے

چنا پنے سا این اور معورت علی حیوا نیت کی بدایت ہے۔ اور معورت فیل نسا بنت کی بدایت ہے۔ اور معورت فیل نسا بنت کی بدایت ہے اور میں کا موں سے فالن

ہو کرطبیعیت نے انسانی بیدایش کی طرف نؤجہ کی۔ اور شکل اتم مینی صور مناجس اور مزاج ا القائس كوييداكيا مبياكهم عنقريب إس بيان كع بعد ذكركرت بي-اورصورت انسانی کی بیدائین کے والت طبیعت واقع موئی اور ضفیسن تمام موکر تدرت كال كوييني اوراكيت نتهى موكر ظافت لازم آئى اور روبيت كاتصال موا-وَاسْتَو تُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيلًا بِعُدَّ اللَّهُ عَرْمُ الكَلالِدِينَ بِس تُواصورت اسْ فَي سن فوج ملیانسل کی کشتی کی ہے۔امواج طوفان کے درمیان میں ۔اوراس صورت انسانی کے ساتھ کمال کامتعمل ہونا استفوار رمن کے ہے عمش پر يس إس صورت انسانى كويدارك خالق فارغ بوكيا - اورمب سع بعنه صورت اور تحسن بيمات ديي اس كومعلوم بونى كيوكر جوكمالات اس في اس صورت بس يائ وہ اورکسی صورت میں نظرنہ آئے۔ بس اس وقت سبموجو دات میں سے فلق سے نواغ خ يب على موئى اوركل مخلوقات مي عقل سي رياده فرينينس موا- اوركل مصنوعات بب س سے زیادہ قریحے مطاب مراور یہ سے موجودات راتب عدد میں مرتب میں ۔ كونكواس تعالى فرمانا ب- أخض كل عنى في عند دُا يعني مرجيز كانس في كن كن كرشاه رياب- اورس علياسل كا قول ب- لقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعُدَّ هُمْ عَنَّا- يعنى أس نے سب چیزوں کا اِحصا کر رہا ہے۔ اور سب کو اچھی طرح سے کِن بیا ہے۔ بهم انسان میں سے اُس نے تعیض افراد کو علم وعل کے سانفہ برگزون کیا۔ يِمَا يَيْهُ وَمَالَهِ مِن اللَّهُ إِنَّ المَنوُ الْمَعْلُول السُّلِلِين سَيْعُعَلَ لَهُمُ الرَّهُ مُن وُوكا يعني جولوك إمان لاے اور نگ كام كے اُن ك واسط رحن عنوب محبت كرديكا - اس ت سے مراداست بیاز ٹی ہے ۔ جوکل مخلوقات میں سے اُنکوٹنا یَت کر بگا ۔ اور ایمان سے على فيدا ورعل في بوتب على كاريند بونا مرادب يس مقل واحدين فدا وند نفسك ومراع بترين الدفعل على عدد عالم برادريون تيرع متري سے کیوکو اس میں قبول افعال کا ادائے۔ معطبعیت ان سے بو مصر مرتبہ برہے ببؤكراك مين اخلاط اربدين - اور يابخون مرصير يرح كت به - يمو كم مسس عي

والخسكي ايخ المون وك كالقسم واب-اورنيز وكسيس مى يائي بي- جار فاك كيني اورايك خاص فلك كي م كت - چيف مرتبه يرفلك، - اور يرمبم ب كيوكريه جيدالا جننول كوفبول كرنا ب بهربهج سيم معيق منبسس سات افلاك رانعتيم وا-اوريب اتوال البرير ، كويمرا منوي برار كان مفرده ومركي بي - اور نوي مزنبه ير مولدات كا مزاع ، کے بیمرد پانی کے نیر پر حضرت انسان ہیں مصبے کرگنتی وس کے مددسے پوری ہوتی ہے۔ ایسے ہی صورت (مطلقہ)صورت انسان سے کائل ہوئی ہے جب بنے السدتما ليُ فرا نات و لقَدُ مُعَلَقَدُ الله نَسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقُولُوهُ بِعِنْ بِنِيك يبداكيا ہم نے انسان کو اچھی سکل وصورت میں۔ بس اس صورت انسانی کے سوانداور کوئی مورت ہے۔ نہ زنبہے نہ زنیت ہے ۔ بیو کداوجس فدراف م محلوفات ہیں۔سب ایک دومی سے صورت یا صغت میں شاہیں۔ سیواان ان کے یا کسی سے مشاہ بنیں ہے۔ اور فرکونی مخلوق اس سے مشابھے۔ پس برمخلوق مثل اپنے خالی کے یخناہے۔مینی انسان کیس کیٹلریشئے "میسے کاس کے فائق کی مشل کوئی چیز نہیں۔ اليه بى اس كى مشل مبى كوئى مغلوق نبير برييه كراسة تعالى في ابنى وات س امثال کی نفی کی ہے ایسے ہی انسان کی ذات سے بھی امثال کی نفی کی ہے چے اپنے فَهُا أَوْ فَأَنْ تَتُولُوْ أَيْسَتَبُدِالُ قُومًا فَيُرَكُمْ نُقُدُكُمْ بَكُونُواْ إَمْتُالُكُمْ - كيؤكر الشانعالي في انسان كوا يك محضوم صورت كى سائف جوزم صورتول ميل ركز بده ب پیداکیا بے۔ اوراسی سبب سے زنسان کاکوئی سشر کی اورنظیر نہیں ہو۔ البرم فردات ميست واستجناب إرى سازيان قريب عنل رو اورم كبات ك واس فحديد إيم واس على والله سي جائل شامر يعد مؤلمسنا - مامد سي سنا - لاست سي جودا - إمره مين و كمن ى الخ ل واس تعابرى اوراك وروس سراوى عدها ال بشيادك فرنس برا كروكر واس الك دورس ت دورو ادرنومي كمعدم مونى كا فا مره و يتريس . ين و الت سيف يري أرسني ألح يفك ميني مي ميسني ويول بيدرسيل بايان فول مين اور تخست يعفيدي وسك والالد مؤده يعيد عنا مرربد -أل - بوا-هالق الماك من ما سله مردات نشه بين ميوانات . نيانات . جاوات يصب جانداد إس دنيانات تسام معانيه كي اهدودخت ولييو به والت يري تهام مدنيات الم تيم وليرو ألي ا نه ادر الرم بينه بيروك ترده تسلف بدر در ما فريد الله داد يم ده تداري شل : بونك به

یں سے ب سے زیادہ جناب باری کا مقرب عاقل مین حضرب انسان مے ۔اورکل انتہا عقل وها قل کے درمیان میں ہیں ۔ اور مقلول محض وہی ذات خداو نہ تعرب ۔ اور کل موجودات میں سے اس کی زیادہ مقرب عقل ہے۔ اور عقل کا نرف عاقل سے طا ہر برقاب بس عالم عاقل كالماج ب اور عاقاعقل كالياس بو-اورعقل عبدالله اور عندالداورمع المديج اورغيرالله كي طرف أس كي نظر نبي بي جب كما جا نا بي عالم ینب تواس سے عل ہی مراد ہوتی ہے - اور حب کماجا ناہے -عالم نشراد ت نواس سے ماآل مراد ہوتا ہو- اور اسدتم غیب وشہادت دونوں کا عالم ہے ، مکان دسی طون فلک کے اندروافل ہو۔ اورزیان دیشی ظرف، فلک کی حرکت سی ہے ۔ فلک کی پیدا بیش سے پہنے نہ مکان متعا نہ زمان۔ اور حبیب زمان ہی نہ عقا ۔ ّ بہر بھر سال ادرميينے - اور رات ون كمال مف فقط الله نعالي ابني موبت اورومدت ك سأخد فقا استعالى فأاب عنفة الشنوت والارض فيستقة أيثاه نكا ستوى على الكرف دمینی پیداکیا اس نے آسمان وزین کو جید روزی بھر فائم ہواع سط کے وہ سنی بنیں ہیں جونیم لاً اورطفلان کمٹیب بیان کرتے ہیں ۔ مینی تعبض کینے ہیں کہ الشر تعالیٰ نے اپنے علم میں ونوں کا اندازہ کرے اُس اندازہ میں عالم کو بیداکیا اور تعیفے کینتے ہیں له الشرفعالي في پہلے دنوں كو بيداكر كے بيمراك ميں عالم كو بيداكيا يتبقس كينے ميں أن دنوا جوارت وی ند کوریس و نیا کے دن مراد بنیں میں۔ بلکہ یہ اخرت کے دن میں اوراس آبت كه ولكبحت مِثْ كرتے بل وَانْ يومُ اعِنْدُ كَيِّكَ كَالْفِ سَنَدَةٍ مِينًا مَعُنْ وُنْ كَا مِن ترك دب كى إلى كايك دن تبداك شما ك زرارس كى رار ب معادا كيد جابل ب العامش کی تیشند سے دمیت اختان ہے۔ اور مرایک اپنی عثل کے برانق اس کی ابیت بیان کرتا ہے ۔ مبنی کہتے ہیں پرطنق يكسانسي لليف جيزم جس كي كيفيت كاوراك جمار عدى من منهن أسك اور فلاصفه كاية قول ب يرحق يك روشن بار نوالا اور فائل دینے والا جو برے مروح جی بر والی جزاے ۔ در شروع کے اس کے واسٹے بی سے برز کو ان ایک میں دوج کے واسط اوال اور احوال مفل ہی کے انسال سے پیسنے ہیں جیسے کے جم کا عال اور افعال روح کے انسال مريكي بريد اوران ك فادوبست مع اقوال إلى اوران كي مشير مطولات يس خركوري ا ليسبين على بشتى نظأمى داوى نوابرزاده حضوت عجوب اطى قدس سوي وال

نبيس فيمخف كرفداك ان رصبحب. ناشام صبيار كلام فيفل نجام سبدنا ومسيدالان ے ظاہرے۔ وایا ہے لَیْسَ عِنْدُ رَبِّ صَیْامُ وَ الْمَسَاوَالِینْ مِرے دب کے اس نصبح ہے نہ شام ۔ اور وہ سزہ اور پاک ہے لمان ومکان سے ۔ اس نے مار الليف یعے آین سفریون کھی لوگوں کے سمجھانے کے واسطے فرائی ہے۔ اصل اس آیت کے معنی اور مطلب میں کہ دن آغذا ب کے ظہور کی مدت کو کینے ہی جس و قت نک آ فاظائر سباہے ۔سب چیزیں دکھائی دبتی ہیں اور اس انتفے ہی وقت کا نام ون ہے کیونکہ بروشن ہے اور اس کافائن مبی ہے۔ کہ اس کے اندر نور کاظہور سوتاہے جس سے سب سے کل چیزیں و کھائی وہتی ہیں۔ آيت شريفي مين دنول سے صفات الهي مراديس - اورصفات البي كاہم ذكر كر هيك بين كرمن ميس معاف ذاتى بير - اورده وه بين جن مع فان أور ابداع كے است بابورے بوتے ہیں۔بعنی ارادہ اندرت علم - کلام -ام - ابداع - سس ہی ج صنتنیں وہ ججہ دن میں جن میں استعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیراکیا ہے ۔ معنی استم في جانا إورارا دوكيا اوراس اراده يزفا درجوا اورايي علمكسات كلامكيا اورجوفوايا أس كا احركيه بعرا موركا بداع كيا - يها تنك كم ما فم كا ساس فل مربوا ينافي الحا فهان ب بَدِيْمُ السَّمَوْتِ وَكُمُ أَرْضِ فِي تَصْنَى مُرًا فَيا مَسْمًا بَعُوْلُ لَذَ كُنْ فَيكُوْنَ م بِعِن بداع كم يؤالا

ہے ۔ وہ آسان وزمن کا حب سے چیز کا بیدا کرنا چا ہنا ہے ۔ یس اس سے فرما تا ہے ہو وه موجانی ہے۔اس آیت بیں انہیں صفات کی طرف انٹارہ ہے۔جو دوسری آیت يس نفطايام كسائقه ظا مركى في بيس-اورت ميس كي فوم كا فورها مر بواس -غرض كرانشدتعا لى في انبيس ايام بينى صفات بيس عالم كوريداكيا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بھی بیں کواس فےجو عالم کوچھ دن میں پیدائیاہے -ان چھر دنوں سے چھرجمات مراد ہیں جن سے عالم کاخارج ہونامکن بنیں ہے۔ تنم پیلے جان چکے ہو۔ کرجیم وہی عالم ہی یں جمات سترما کے ماند محیط ہیں -اورجمات سنتہ یہ میں سینی جیدط فیس جن سے لوئي چيز ايرمنين بو. فوق يعناه پر تجت بين يعيد خلف يينه يحيار آمام بيني آگار يمين يعنى دايال ليساريعنى إيال-بس الشرتعالي في النبي جيدجهات يل آسماك زين لوریداکیا ہو۔ ان چرجمان سے ندینکل سکتے ہیں ندان کی خلاصی ان سے مکن ہے ۔ پس حب اس نے عالم کوانی ذات کے ایام صفات میں پیدائیا۔اس کی حدود اور فہنتیں ظاہر لروي اورخود اپني ذان كاصفات اورجهان سے شنره مونا اس مجد كے سابقه بيان فرمايا تم أستوى عَلَى الْعُرِّيْنِ مِينى بِعِرِعِ سَبِّ وَصِرائِيت بِرَفَاعُمْ مِوااور فرما يا - إِنَّ اللَّهُ كَغِيفٍ عَجَرَ الْعُلْمِينِ يعين الله تعالى تمام عالم سے بے پرواہ ہے ۔ اور ايك دوسرے عنى يريس - كوالله زفالي نے جه روزمی آسان وزمین کو پیدا کیا مین تین جنری آسانوں میں نیائیں آسان اور کو اکب اورطا كذاور تبن جيزي زمين مي بيداكيس معدنيات نباتات اورجوانات بمرع مشس فالم بواليف أنسان كى طرف متوجه بوا-اوراس كى تصور اور تركيب كو وجوديس لايا- اور اسان کی صورت کوجوسا نوی روز کی سف بر اورصور نوس می ایسا متا ذکیا م على معينف ر بنے اس آيت كى جايت قابل فارتغير كي ہے ۔ اوراس كى توجيح اس طح بروجومغرت بينغ ان ويل نے بينی نغيري أبت ذانى بواددين أس كافنام نقل كرا بول فنق السؤت واورض في ستد بيام سي فعاد مذ تمانى أسسها ك ادماع الد زین جیادی چه بزاد رس پوسٹ بدور ا کربوز کو خدا کے اس او ایک روزان اور کے شن رہے ایک بزار رس کے برابر ہے۔ ادر باستیدگی بدایش ادم و ت م راصنور ک زاد تک ب- اس مید اد فان کاس از است است از است برفتیدی بوشیده برناوى - اورمانال دن ( ما يُن أوت سے ناور مدى مبيا تسام يك وفراستو، كا نوبا موست ريني فلب محدى يا يا ي بلك ساقة قام بردا إنى لل مفات كم ما تقرره

جمعه كاروزا وردنول مين ممثا زهريب بوسمجينا جابيبه كدلا كأميغته كاروزمين جومغنة ميربيلا دن ب - اور کواکب اتوار کا روز ہیں۔ یہ مغت کا دوسرا دن ب- اور افلاک بنے یم کے روز کے ہیں۔ اور صدایات بنز امنا کے روز کے ہیں۔ اور نبات بنزلہ بدہ کے روز کے ہیں - اور جیوانات بنزار مجموات کے روزکے ہیں - اوران ن منسزار روز مجمد كے بے بعنی میں كرم حدك روز سب لوگ نازكے واسط جمع موتے ہيں ۔ بہے ہى الله نغالي ني انسان ك اندزنام أسمان وزين كى بسنسيار كوجمع كيام -السان عش توحيد مو- اورعش برخداك فالحم بوفي سے ابل توحيد يرع فان كاظا بركرنام ادب- قلاصه يكراشدن في اقسام أسمان وزين كوبيدارك عريش توحيد يرفائم ہواجس سے انسان ادب بيني انسان كى طرف منوجہ ہوا۔ ادر كل مخلوقات براس کوبزرگی دی - اور وہ جمیوں چیزوں انزاد اُن دورون کے موہی بردن كاذكراس أيت ين بواج- ولفَدُخلَفْنا أي نسكان مين سلاكة مِن طاين لله به ذكر تفعیل کے ساتھ گذر دیکا ہے۔ اور اسستوار علی تعرکشٹ کنیز لا انٹ ، ٹاینہ ہوا جو ساتواں دورہے۔بس اِن چیز کواسدنغالی نے ساتویں کے ساتھ پوراکیا بیٹی عالم کو انسان کے ساتھ كال وايا- اورائي تعرف كساخدانسان برقائم موا يُفتيع الكيل الجمل النهكار الْعِلْمِيكُلُهُ وَيَشِينًا وَالشَّمُسُ الْعَتَّلُ وَالْفَكْرُ النَّفُسُ وَالْجُومُ الْحُواسَ مُسْتَغُرُ الله إِلَيْهِ الْمُعْلَقُ الْفَقْعُ وَالْأَمْ الرَّاقُ مُ تَبَارُكَ اللَّهُ رُسِيت الْعَلْمِينَ رات سِنْ جالت كودن سِي علم كايرده يوش بنائب جواس كريجي دورًكم

مله این طبی یود کر بوجا برکدان ن کی بنداد آفریش می سے برکھر پہت می اطفہ بنا مجر مد نطفہ رم کے اذر عقد کی صورت میں شقل ہوا ، مجر صفد بنا مجر پڑیاں بنیں ۔ بھران پر گوشت پڑھا یا ۔ بھر جسبانسان ، عہد ، نیا می نشسر مین ایا اسوقت اس کی اف رائی نے شرق بولی بیعنہ مجرسے بڑا ہوا اور اوسط عرکر ہو کیا ۔ مجر بڑھا ہوا ، پھر آگیا اسر سے مدسل کا فاقلہ ہوا ۔

آرہی ہے اور سورج مینی عقل اور چا ندھنی نفس اور سننا کرمینی حواس ب اس کے مکر

كة البداريس يس لوكرامييك واسطب فلق منى حبم اورام بيني روح ركت والاب-

المدرب تام عالمول كا ب

اسطالب، من ان آیات کی جوشی بیان کی ہے۔ اس کو نوب مجمد اور خلق کی کینیت اور موجودات کے مراتب اور اتمام مدد بعث مشرو کومعلوم کراور دینے رب سے عزوزاری کے ساتھ خنیہ د ماکر اور مدسے بڑھنے والوں کو وولٹیٹ دوست نہیں رکھتا ہی ہ

**دُونسری سل** ن حادیث کے بیانمین جولفط اول کی نسبت <sup>می</sup> اومہوئی ہیں

حفرت يسول خداملى سَدِيدِي آلدوم في فرايام أوَّلُ مُاحَلُقُ اللهُ لُعَقَّلُ (الربي يعني ب سے پیلے جو چیزانشد نفال نے میدالی ہے. وہنس ہے ۔ اور نیز حضور نے فرایا آوُل مَا خُلَةِ الله فورى من بيا جريز الله بيداكى ب وميرا فرب اوريم عضور ملالسَّكُم بى كافوان بِرَاقِلُ مَاخَلَنَ اللهُ القَلْمَةَ اللهُ أَنْبُ قَالَ يَارَبُ وَمَا السُّعُوالُ أَحْتُبُ توجيج وفيضي يق على خلف وأكتب ما هُوكان الديوع الفيكامة بعيد يدلي ويرالس نے پیاکی ہے۔ وہ نمے اُس سے فوایا لکھوائس فے عض کیا۔ اسے رورد گارکیا لکھوں فهايا بيرى توحيدا ورميرى فلوق رميرى ففنيلت اوررزرى لكهه اورقيامت بك جو كجير يولو ب سب کھولکھ معلوم ہوکہ اولیت کے دومعنی ہیں ایک اولیت زمانہ کی ہوتی ہے مشلا بیے سے اول ہو ابو۔ اور میا اس کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری اولیت رتباور کان لى بي بيد كرزنديس سي اوّل ني بن - بدر حارب يمراست جو چيزك زمانيس اوّل ہے مکن ہے کوائس سے پہلے بھی کوئی چیزاوّل ہو جس کے مقابلہ میں یہ چیز دورے درجہ کی ہوجائے گی۔ گرجو چیزے ، تبہ اور خیشت دونوں میں اوّل ہے۔ ے کوئی چیزاوّل نبیں ہوسنتی جس کے متفاطیعی یہ دوسے ورجہ کی تقیری میں جوپیزکہ زمان میں اول ہے۔امس کا اول ہونا مجازی ہے۔ اس ملنے کہ اس سے تعلی الع مفذ كنده منى أن ال يدايش من عدس كا مديد ابوداس كادال بيس أور جاري ومراس

کسی جیز کا اوّل ہونامکن ہے۔ اور و وجہز جوم تبدا ورختیفنٹ میں اوّل ہے۔ اسکااوّل ہونا تینقی ہے۔ کیو کہ وہ نغیر سے معفوظ ہے۔ پس پی شیقی اوّلیت عقل کیواسط ہے۔ فقط کیو کو اللہ تقالی نے اس سے پہلے کسی خلوق کو پئیدا بنیں کیا اور نہ محنوق میں سے کسیکو اس کے رمابر رتبہ عنایت کیا۔ خرمنکر مفردا و رم کب سے جیزوں میں سے عفل اوّل اوّل ہے۔ کیو کہ یہ جو مرطلق ہے وُڈ ملام وڑاک ۔ فعال ۔ اور باتی کل ہشیا رکا فلہوراسی سے۔ ہے۔ اورامی کی حرف آخریں سے چیزی رجوع کرتی ہیں۔ پس ہی اوّل ہے بہی خراب

عله بوج جسم مقسس نے نیٹے کس وانعمال سے کلی ہفتیا، گوبن کا مادہ ایسکے انر روسٹیدہ تھا تھا ہرکیا اس کل سے ہی تقاق کا نی میں جکام گلرکتا ہو کہ آپ سے مختلف مورت اور دھنگف ممائی کے حوث طاہر ہوئے ہیں ہی کام مقل نے کیا اس سیرسن کا تھے عدام میں کا فرع رکھنے واما نیٹی مقس اپنا اور کی گئی ہے اور دہنے میں داور دوس ہے یہ میرنیس بند

ب فنوس فردیے واسط کال صلمت کا طالب ہونا ہے۔ اور اس چیز کو نمبی جا نتا ہے بواش كااماط كير بوال سي يعن مدوث كوتب الس كوظل عمالي م عقول جزوية كانى منيي بوتي - إس كن ومقل كليس استدادا ورستعان كرنا بريم صلحة کے وقت اپنی مجرو زاتی برتفاعت نہیں کرتا اور اپنے لائی موزون اور کامل المزاج جب فنتياركرتاب ادجبوت أس ني حبيضت بإركيا الميوقت سے اپنے ذاتی کمسال كرا تعدائر جم ك طوف متوجه والمحدادر أس كواينا فيصال يوي كرماحب وموت فن اورصاحب تربعيف رسول بنادينا ہے -اوراسي فيعنان کي كي يا زيادتى كے سب رواول كے حالات ميں فرن موتا ہے۔اس كا ذكر مع منقرب س كے موقع ميں كرينكے و بوت ایک قوت ہے جو تمام رسولوں میں ملیسیلی مونی ہے۔ یعنے قوت افادہ وافاضہ جواسد تعالیٰ کی طرف سے بواسط عقل کی کے نفس کلی پر پہنی ہے۔جن اشخاص نے رسالت کی گور میں نبوت کی چیعا تی سے دودھے پیا ہے۔وہ س وحی آئبی کی مناسبت سے بنزلہ ایک شخص کے ہیں۔ کیونکہ اگر میے رسولوں کے اعداد مختف بن - گرنوت ك احداد مختف بنيل بي - ليس جب كه نبوت كى حنیقت مختلف منیں ہے۔ نوآدم علیالسلام کی نبیت آس کی طرف ایسی ہے صعة حضرت محد صيله الشعلب وسلم كى كبيث اورحضرت محدصيك الدعليه وسلواخس ہے مو ئے مبیعے آ دم اوّل میں تنظے کیو کی حضرت صلے اللہ وسلے صورت تعلم اور منبط عقل اورمل وی آلبی ہیں۔ اور مقل مبی ایک ہے اور منس مبی ایک ہے ماور وى ميى إيك بهداور رسول بسن بين واور راست ميى بت بين و مرمقعدوليك ۔اس سے ثابت بوگیا کر شقة اوم کی صورت میں مجبی حضرت محد تی تنعے ۔ بِس جبكِ حضرت محدِّنے آدم م كى نبوت كو لئابت كبا نوگويا اپنى ہى نبوت لابت كى ۔ اورجب اینی وات کا کا ان است کیا۔ تو گویاآدم کی وات کا کا ن ابت کیا ۔ ورىلىلاتى فى الماياب - كرك يسك الشرنعاك فى يرا فور المدسني فين سنجان ادر ال بلائي وقت الله على مقل ك جائد زول ادروى مداوندى كم منعام

بميد اكباجم- اس مصراد آب كى فرنوت بى - اورب نورنون عمل كامتوجه بونلب آپ کی اس فول سے بعراد نہیں ہے کرس اُس وقت بنی تھا جہ اور بنی نیس تھے كيوكو فوسطخف كاندوعقل كى مردسے وكى كا تا باركرنا ب-اورب يہلے ہى يہل آدم نِيمْظا ير الاجهابي وان كے بعد أن كى اولاداس كى وارث بوئى چِنا پِخ كل ابنياآ دم ع کے وارث میں اور مبوت اُن کی میراث ہے۔ بہت صفور علیا کسلام کی اس فرمان اُوّل ما طُلُقُ الله عَوْري سے اور نبوت بي مراد ہے جيو كوني نبوت بي سے فائم موتا ہے نہ تاور کسی چیز سے اور یہ کل حضور نے دومطلبوں سے زمایا ہے۔ ایک طلب یہ و کو نبوت ا نام انتعاص ابنیا میں ایک ہے جب ایک وجہ سے نبوت ایک نبی میں بائی مئی ۔ توسیہ بمیول میں معبی اسیوجہ سے پائی گئی۔ اسداجب آپ نے فرایا فار بنی اس سے فور بوت مادلیا - اور یاف نابن بوچی ہے۔ کہ نور بوت نمام موجودات سے سابق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے سب سے بیلے اسی نور کو پیدائیا ہے: تاکہ نمام عالم نور نبوت كا أتباع كرب وودوس المطلب حضورك فهان كايرب كحضور ملياسلام ضاتم البنيدين تخفيرا ورحضوركي ذات انفرابس عالم يعني تبامت نك دراز بوني ليس أب یا عنبار مکم کے اوّل انبیتی اور یا عسن پار بیدایش کے آخرالبنتین تنفے ۔ اسمی ك واسط أب نے فرایا ہے - كُنْتُ نِبَيًّا وَ الْأَمْ بَيْنَ الْمَاءَ وَالطِّلِينِ يعني مِن أَس وفت بني مختاجب كردم إلى اورسي من سق يبني أك كادجود بعي ضلق نه بواتها ماس وفنت میں بنی تھا بعینی اوّل بنوت ہمی میں ہوں اور آخر بنوت بھی میں ہوں- آپ ہی كے ساتھ السّعة عالى نے بنوت كو شرق كيا - اور أب بى رختم فرايا -اس سبّ أب ابيا مع زر کراور اعظ ترینے اور فقط ایکی نسبت نبوت سے نام انبیا اور مرسلین کی سبت مرارم بس بل دومزرواسدتعانی فاطلاق اور ادبست ختبنی کے ساتھ سیدای مے عقل کی ہے روحضور کے اور استد کے درمیان میں واسط بے مربعقل رومانیات كى بى آپ كى بوت كيامت يى الى بى بى موى درسة آپ كى بوت وسى معن بوت جيك الدا يا جى شال يى ابتداء الله ع بعد الدائوم كي نوت اسى احتبارت فياست كري وركنت في كي معني يس كر فوت أمودو ، ع وجرام مى أزَنْم سے بھی اقل ہے ۔ اور مؤثرات سے بھی اول ہے اور ابنیاو سے بھی اول ہے ۔ کیونکر

نو سعقل ول بی کے فیصان سے بیدا ہوتی ہے جودہ نفس ول پر کرتی ہے ۔ اور

کھا بت میں فلم اول ہے اور بھا اور بایا و ابنیا سب سے اول ہے لیعنی جبکہ اللہ تعالیٰ

نے انٹیاہ کو بمنزلہ ملو بات کے بنایا لوعقل کو قلم گردایا ۔ اور جب انٹیاء کو بمنزلہ معانی

کے کیا تب اس کوغفل فرار دیدیا ۔ اور جب بندول کو اپنی طاف بل یا تب اس کو داعی

ربینی رسول بنا دہا رغرض کہ یہ تعینوں نام ایک بی چیز کے ہیں عقل کی ذات ایک جوہر

فرانبردار موٹر اور مطبع تھی ۔ ضوا کے فیضہ میں جدھر چا بنا بھا اگس کو بھیر دینا تھا ہیں

برچو ہرجس کو خدا و ند نعالی نے سب سے اول بیدا کیا ہے ۔ اور اس کو اول الاوا کی

اور اپنا فرا نبردار بندہ بنایا ہے ۔ یہ بہت سی صفات سے موصوت ہے کہمی نو بیعقل

ہے ۔ اور کھی یہ فرمن شد مقرب ہے ۔ اور کھی یہ حالی عرش سے ۔ اور کہمی یہ صاحب

وعوت ہے ۔ بہی اولیت کی جنبھت ہے ۔ جو بیان کی گئ ہے ۔

اوردیم کی روسے اس طی ہے کہ مرافع کا ایک مبدو ہے جیس سے اس کے شخاص ظام مہوئے ہیں ، چیا بیغظ روحا نیات کا میدر ہے ۔ اورت احسا نیات کا میدر ہے ۔ اورت احسا نیات کا میدر ہے ۔ اورت احسا نیات کا میدر ہے اور تھی صلے اللہ علیہ اسلام انسان کے مبدو ہیں ۔ اور آدم علیہ اسلام انسان کے مبدو ہیں اوران میں موادی کا میدو العدن الل کا لفظ کئ ہے جس کو المس نے اور الله وائل قرار دیا ہے ۔ اور بیر سب مہدو اس کے مفایل میں دوسر سے اور نمیر سے درجہ میں مجرب میں کا کہ ان کی درجہ میں مجرب امنانات مختلف کے جن کا کچھ بیان گذر مجی دیکا ہے ۔ ان آن کی انسان کی تعفیل میت طویل ہے۔

نکشف کیا۔ پس گویاحضور خدا کی قلم ہیں۔ اور دعو سن کی حقیقت اور شریعیت کے وضع رفي س أب عقول جزويري صور عقل بن يس أب كاماد ين مج لفظ اول نزکورمیں اُن کے معانی آپ کی ذات ہی کی طرف راجع میں۔ اور بنوت سے اور برم البیت کے اور کوئی مرتبہ ہنیں ہے بیس نور بنوت اُوَّلُ الْاَئِمِتُ بِهُاور شَا بِی البَعْارِ ہِی وَاللَّهُ هُوَ الدُّولُ اور الشِّرنعالي وبي اول اوروبي آخ ادروي ظا براور باطن مع -اول سے دہ اول ادے جس سے پہلے کوئی نبیب - اور آخ سے وہ آخ مراد ہے -جس سے آخ کوئی نہیں ہے۔ وہی اللہ واحد فنیوم ہے۔ اور باقی حب سندرا وائل ہیں - وہ تجسب اضافات مختلف ہیں اے طالب ٹوغوب سمجھ لے کرم تبر میں رہے ا وَلَ عَقَل ہِ وَ- اور خَنیفت مِن سے اوّل نور حفیفت ہے۔ اور یہ نور نبوت ہو اور بہ نور نبوت عقل اور فلم دونوں برغالب ہے ۔ بس نبی کرم کی شریعیت کومضیوط کرہ اک فور نبوت میں سے بخد کو بھی کیجہ کمیائے۔ اور آخ ت کی کا میا بی تفییب ہواور عذاب آئمی سے نجات

الشُرْتِعالَىٰ فِمَا مَا جِهِ- وَإِذْ قَالَ رُبُّكَ لِلْمُ لَالِيْكُةِ إِنِّي جَاكِيلٌ فِيلٌ لَا رُمِن خَلِيفَةٌ وميسني جب فوایا نیرے رب نے وشنوں سے کرمی زمین میں اپنا ایک فلیفہ (ببیدا) کر نبوالا بول- اور فرابب - اخَلَقَ أَبِونُسَانَ مِنْ سَلْسَالِ كَالْفَكَ إِرْ ٱحْرَايِت مُك. معلوم ہوکہ آدم علیالت ام ہی ہیلے انسان ہی جنگواللہ نفرنجیراں باب کے میدا کیا ہے یانی اور مٹی ہے۔ کا لبدان کا بیت الحرام بعنی غانہ کعبہ کے قریب کم اور طائف ہے درميان مين بنايا- بهوائس مين روح پيونجي- اور زنري بدلينه والا كوا اور يزركي

ك يعنى ال تينول من جولفظ اول كارًا بي- أس عراب بي في ذات مراد مع - اوروه تينول صريف يرمي - أوَّلُ مَا خُلُ الله النَّفُلُ . اورا وَلُ مَا خُلَق اللهُ الْقَالِمِ - اور أو ل مَا خَلَقُ اللَّهُ الوَّرِي -

تع بني صور كافورب النباي سيلى جزم لوراسيا بفارك ووتر فررية وكية كرفغار من بيلا فبروات وارى مل شاديما كا

ورن منايت كياجنانج فرآناب هوالله ف خُلُق مِنْ الْمَاء لِسَّرُ الْفَعَلَةُ الْسَّادَ وَهُمَّا وَكَاتَ رَبُّكَ وَكُورًا لا يعنى خدارياك كى ومى ذات سم جسنے بانى سے انسان كورىد اكر كے نسب اور ال کے <u>سلسلے</u> اُس میں جاری کیے جب فداوندتع نے عقل کی کوبیداکیا ۔ نب اُس ك بعاض كويريداكيا اوران وونول سفعل وانفعال كوظام فراكر مبولي مطلقه مين أن دونول لوماری کیا۔ بیانتک کوائنوں نے جمیت میں ٹوب کام کیے - اور انہیں دونوں کے ذریعے مصالد فيجم سعافلاك اوركواكب كويداكيا - بحراركان اربعه زييداكركفعل وأنفعال لوان كى طون مفوجيكيا - أنهول في تسم من منوقات مشل حيوانات معدنيات نبأنات كے ظاہركيں۔ گر بير بمبى أن كو قناعت نه بهوئى يغفل اوّل كو انشخاص جما دان جيوانات وفيروك بدواكرنے سے اطبینات حاصل موا-اورائس نے جا باكدان اصنا ف ثانثہ سے بهتراورعده اوركال تخص بيداكيا جلائي جوسي انفس بويانب المبين فعل والفعال ا عروماده یا فی اور منی میں دیکھا۔ بیں یہ دونوں اس کے اندر کھس کئے ۔اور وہ ووراوست مے درواز فال دراز بوا۔ بما تک کہ قدرت فے اس بی ارادہ کی تا نیر کے ساتندا الركيا اوراس اده ميس سے ايك فض مرك ف مستوني نطق ك لائن بيد اكيا كم لغنس متعلق ہونی ہے تب مستحص کے فلب میں زندگانی کا نور روشن ہوااورزمین پر بھرنے علينه لك اور زنره بوگيا - اور اپني پيدايش سے يجيان تھا۔ اُس وقت عقل كلي إس كي طاف متوج بهوتى - اور أس فيراس كوايني كامست ادر بزركى اور خلافت كاسسنراوار بنايا اورا مے جال وکمال کوائس کی بھے اور بھیرت پر روش کیا۔ نب عقل کی ناعبدے اس لى زبان كللى كى - اور ان منوسول اور كششون برجو بار كاه خدا و ندى سے أس كو عنايت بوى تنسي كرير وردگار جالايا وركهني لكا- أَنْ كُلْيَةِ اللَّذِي خُلَقَيْنَ لاعَنْ فَالْجِلْد مَنْ وَي وَلا عَنْ مُنْفِعِل مُعَسِّونِ مِي مِيساك ضاوندتنالى في ابني كتاب مِن جردي بِ

مل معدون دارس كوكوكون كفت بين ما مله نفت كرا بالناسطة ايسانولغ والاجرابي تنام فرورات كو كفت كوسك فريع سعد الم يور كريك ما يك احرف المحت كم يحريف فك كوريداكي زنا الم يضوص شد ومنعن مستركم عن ابينة فرسه ا

فَإِذَا سُوَّيْنِهُ وَلَفَعُنْدُ وَبُهُ مِنْ رُوْتِي فَقَعُواْ لَهُ سَأَجِينِ يَعِنَادِ وَنُسْنُوا جَبِينًا مُ اوباكر يوراكردو اورايني رُوْح اس كے الدر ميونك دول اس قت تمب اس كے انگ مجدہ میں گریزنا -انشڈنعالی نے آوم کے قالب کوایک طرفہ العیس میں بیڈاکر کے میدان برائی میں ڈالدیا بھ نفس اس کے طرف اس طرح متوجّہ بڑا کو و اس کومسبول رکے جنابی قالب نے مفور ہےء صبیب فلب کا ٹورقبول کیا جیس کی خبر رہول خدا ملی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں دی ہے فرایا ہے۔ اللہ تفالیٰ نے آدم کی مٹی کو چالیں روز اپنے اعتب خمیر کیا ہے مردس روز دس دسختیں آدم پر و آنا تھا بینے اِن بہتوں کی برکت سے وم کے قالب میں سے ارکان کی جادیت باکل جاتی بی - خدا کے دعدہ کے جالیس روز اور سے موے ۔ اور اپنیس جالیس روز کا موندہ مام روز تنفی کا موسط علیالسلام کے حق میں ذکر فرمایا ہے بس آدم کا بیرا ظبور ٹی سے نقا ۔ پیراس نے ادج عقل کی طرف حرکت کی۔ لبرحب نوعتغل نحائس يرطلوع كبابه زمين عبوديت ميس يه خدا كاخيليفه بن كبيا ما و زمین جالت سے اُس نے علوم شریعیت دخیقت کے آسمان میرترقی کی مالٹنظم فَوَانَا ٢٠ وَعَلْمُ أَدُمُ الْاسْتَكَاءُ كُلُّهُا نُفْرَعُهُمْ عَلَى الْمُلَّا ثِكْدَ بِنِي مَصل وَهِ كُوا (مرکیزی) محربیش کمباال جیزول) کو دشتوں میر پھرجب الله نعلل نے آوم قالب کومٹی سے میداکر کے عالم کے اندر ڈال دیا نیپ لاٹکہ اور شکاک نال کا <u>ملا ہے</u> فرما الن بجاعِل في لأرُنمِ خِلِيقَة من بعني من زمن من فليفه بيد أكر نبوال مول تم كم کی خدمت اور منابعت کے واسط نبار ہوجاؤ . ما ککہ نے جب بہ نداسٹی ایٹے اینے كنول سے بكل كرا دم كي بكل كو ديكھنے گئے۔ اور اس كے قالب كوجهن وقت ك وہ سیان بڑا تھا دیجھ کرشیال کرنے لگے کرمٹل اور حیوانات کے میمبی ایک جیوان موگا اس میں گوئی بات فابل تعریف بنیں ہونہ یہ تکلیفات سف رصیہ اور احکا بات البيكا المصعاوم مؤتاب السيسب سعانهول فيء طل كيا أنجعك فيها موقي

الدين اعلامقام ك وسنة بو ادر والنول برجى اسياد ادر بزرى رطف وس مد

بْفْسِدُ فِيهَا دَيْسْفِاتُ الدِّمَاءُ وَعَكَنُ نُسِيحٌ فِي فَا وَنُقَدِّسُ لُكَ ( يعد ا مردد الد) كيانو رين من ستخص کو بیدار میلا جواس میں فسا دبر باکرے۔ اور خون خوابیا بھیلائے صالانکہ ہم توتیری تسبیح اور نقدیس کرنے ہیں کہو کہ ہم ارواح طبیتیہ اور نفوس طاہرہ کے ساتھ زنوی اس ادر برزمین کارسنے والا جبیت زند کانی کے ساتھ زندہ کیا جا دیگا۔ نو پھر بھڑا جمال شیطانی کے اور کیا کر لگا۔ اور بدان کا فول اس سبب سے تفاکد انہوں فے مقدمات س سے عزینیں بینی جمل اور ظلم کو سکرنتیجہ زکال لیا یہ نہ سیجھے کہ مفدست بین جُرینین سے نیاس بنیں بن *سکتا۔ اور نرننیجہ نکل سکتا ہے۔* اسی سبیے اُفہوں نے اس میں خط لی اور اللہ تعالیٰ نے اس برگمانی سے اُن کو منع کیا۔ اور اُس نوایجا دمخلوق کی عیہ جو تی وحمكا ياميني فوايا- إنِّنَّ أَعْلَمُومًا كَالْتَكْمُونَ مِيعَ بِدِنْكُ مِن جانما بول جوتم بنیں مانے ہو۔ تم اس کے ظاہر کو دیکھتے ، ۔ اور میں پوسٹیدہ اور ظاہر سب کو ویکمتا ہوں۔اور چینی کومعلوم ہے جومعنی علوم یں نے اس میں ود ایت رکھے ہیں۔ میں اُس کوسننے وال اور دیکھنے والا اور بولنے والا بناؤنگا۔ اور نخسب سے اُس کے سجده کی درخواست کرونگا- پیمرجب آدم سے نعنس کلی وابسننه بهوا تب عقل کلی بھی الممی ل طرف تنوج بونی اور تلام علوم اُس کی رفع مین تنفش ہو گئے اور کل اسرار اُ <u>سکر</u>قلب برظام موسئے بس بیقل اورنفس کی امدا دسے عالم زندہ اور ناطق بن گیا ۔ اور سلم و ال كستم بوف عظم بوكيات الكواسد تعرف الكرك سامن بيش كيا فِها النَّهِ وَإِنْ بِالسَّمَاءُ هَوُلَا وَإِن كُنْتُدُ صَبِّ وَإِنْ ويعني مجهر كوران چيزول كيا بتلاؤ اگرتم اس خیال میں سیتھ ہو کہ ہم آرم سے نفسل ہیں۔ اُس وقت فرشتے سمجھے انہوں نے داتھی اپنے قیاس میں شلطی کی تھی۔ اور آدم کے اوپر ای ففن کی کے صيرت بس عزق بوك فسيمد الملطِكة كلهم اجمعون الآلا بلبس م يُحْبِدُوكانُ مِن الْحَافِينُ وبِعِينِ إِس بِ فِرَسُول في بهيئت مجموعي سجيده يا م بمرا بليس في تكركيا اور بوكياكا ووريس سي قال ما منعك الم تحيير إ ا مَعْوِثُكَ قَالَ ا كَاخَيْرُ مِنْ أَخْلَقُتَ فَي مِنْ ثَارِ وَكَفَلَقْتُهُ مِنْ طِلْيَنُ الله نَعَالَىٰ فَ

العالات البيس) تخد كوكس جيزن إذركها كه توامس كوسية كريس الجير مين في تجمه حکم دیا سفار (ابیس ف) کهایس اس سے بنٹر مول مجھ کو توف آگ سے بیدالیا ہو اورا س و توے صاب سے پیدائیاہے۔ المدنعانی نے امس سے فرمایا تو ایسے ادویں ری صورت ہے۔ اور آبم اچھان میں ایسی صورت معترا گان یہ ہے کہ آگ مٹی سے بہترے کیون و بلافر الی ہے۔ اور براخیال یا ہے کفاک اُل سے بہترہے کونکت (نباً ت کی) پرورنز، اور حفاظت کرتی ہے۔ اور اس میں نری اور مجتت اور مفند ک ہے۔اور جو کرم میں وہ عوا ہول کرمیر سے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ تجھ کو اس نا فرمانی کی برسزا دونظ که تیرمی مورت کو تیرے ہی اود سے صابوت کا ۔ اور آدم کی صورت کی آئے۔ ادویل صافلت کرونگا۔اوریے شک بھے پر تیاست تک میری لعنت ہے۔ اً دم بیلے تو زندگانی سے ایک شخص ہی تھے۔ بیر عقل کی برکت سے خلیفہ موئے اور آساؤں میں داخل ہو کرمینت کے بند مفام میں سکونت اختیار کی مب فرشتے اُن کی فدمت كوحاصر بوسة فداكي الانت كوانهول في الخاليا - اور بذات خود نعل والغمال کی دولوں صورتیں بن گئے ۔ اور اسی سے اپنی فرع کے ساتھ اپھی جنس میں سے مستغفظ وعانب الله نعالى في أن كونفر بعيت كے ساتد مقيد كيا ساور طبيعت ان وابسته بوني أس وقت يدعهد برزفائم نه ره سك اورظام رشيع پرقناعت نه كرم حريثم عيال كافف دكيا - اورسنف بينال سے وافل موكر باب إيان ير فر مظرے - يس الشرف تَهرك ازبانه سعان كودهمكايا جِنابِد فراياب. وعَصْنَى ادَمُ دَيَّه فَعُوى مِين آدم م فے اپنے رب کی نافرانی کی۔ پس گر راہ ہو کیا ۔ یمانتک کدلا جار آدم کو با ب نوب کی طرف رجوع کرنی بڑی اور حریم تحقیق سے تکل کرظوا ہر تشزیل کے ساتھ نمتک کیا۔ یعنی ۔ توب کی اور احکام آبی کی اطاعت کی طرف رجی بھٹے تب پر دردگار کے دریا، رحمت نے لله بغي دورته مناس وزير كالزركاء بنيي بتركية بن كرمسونت آدم نے كيون يرخدا كا جود و كله امريا فندے جا آريا اور ممانست كا كل فدينوت ين بيول من ويدوي المركت خواجت ووال معلوب عوف ورادك ، فرج كالم يقلقه كارود في تحديدا مرزا ب درستن می شد المروث بيد خرش و معلى او بوكى ادراتياع طرادرسند بحرار كندر دخيال كياكواس معلوب ندومول كا

جوش کیا۔ شہ اجنتیا کہ کہ نتا اب عَبْد و کھذی ۔ بینی پیوانس کے پروروگا سے آس کو رائز ہا کہا او اور خوال کی دونوں قو توں نے جگہ کہا او اور خوال کی دونوں قو توں نے جگہ کہا ہو اور خوال کی دونوں قو توں نے جگہ کہا ہو اور خوال کی دونوں قو توں نے جگہ کہا ہو اور اور اور اور اور اسے میا شرت کرے۔ بیس العد تعالی نے اس کی بسل سے ایس کی بوی کو پیدا کیا۔ اور آ در اور حوالیم وافع مال کی صور تیس بن گئے جیسے کہ لوح وقع بینے جو کی کر تو لوح پر ایکھتی ہے وہی اور موالد و تا اس کی بوی کو چھے کہا اور تو الدو تناسل اِن میں ظاہر ہوا حوالے دو جیئے اور دو بیٹیاں اور میں اس میں توالد و تناسل اِن میں ظاہر ہوا حوالے دو جیئے اور دو بیٹیاں بیدا مہونی سے بینا ہونی سے تناوی کردی تاکہ نسل آگے کو چھے جنا بنے اسی در بعد بیدا میں در بعد بیدا میں دار اور اور تو بیت کا را زعبود میت میں طاہر ہوا۔ اور فدر سے کے اور نے صنعت کی ظامت میں قوار کوڑا ہو

اور الله تعالی سے بیاعث اپنی رحمت کے سٹی سے انسانی پیدائش بند کردی کیونکا جب آدم کی دات ہی میں فعل وانععال موئے انگا بیسے نرومادہ بنادیدے تب مٹی سے بہدا کونے کی طرورت ندرہی پیس آدم سب سے پہلا انسان ہوا بسسے کے عظل روحا نیات میں آول ہم اور عل آدم کی مٹی پرعاشن ہوگئی ۔ بیس آدم جسل بانوسل ہے ۔ اور عقل آدم بالقود ہے بھر اللہ تعالمے نے اِس کی صورت کو ہموار اور موزون کرکے اس کے اشر

الله تعالى منادل مين دير مخلوقات كر سجات اور آوم كي عقل كل به بيني كو خبرويتا ب جنائي اس كافران ب رامًا عَهَمُ مُنَا الْا مَانَةَ عَلَا السَّفَوْتِ فَالْمَا لَا حَلَيْهِ اللهِ فَي الْمَالَةَ عَلَا السَّفُوتِ فَالْمَا لَا حَلَيْهِ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهُ

الله يع معول مطلب كا راست بتلواك ال طريد في بادا ياس اداء

کراشدتعالی خود زنده اور قائم ہے وہ امانت کو بنیں پیش کرسکتا ہے۔ گرزندہ پر -اور تبول کرنا اور در کرنا زنو ہی سے سرز دہوتا ہے۔ بیں جب اس فے یہ غیردی کہ اس نے اسمان اور زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا۔ اور اُٹھوں نے اُس کے لیف سے انکا رکیا۔ تو بنونس کل سے ہے۔ اور ان سب کے نفوس ایسے ہی ایس۔ جسے نفس نباتی اور جبوائی۔ اور عالم نے امانت آہی کے قبول کرنے سے اس سبب سے انکا رکیا ۔ کہ وہ خسون قدسی سے بہت و و رکھا ۔ اور نفرس قدسی وہی ہے جس سے نطق اور عمل کا فیض نفس قدسی سے بہت و و رکھا ۔ اور نفرس قدسی وہی ہے جس سے نطق اور عمل کا فیض پہونچنا ہے بہن اسمان تر میں اور پہاڑ ہے مینوں نام ان مولوات مشہر پرواتی ہیں ۔ یعنی معدنیات ۔ نبا نان اور جیوانات پر بھاڑے معدنیات پر محیط ہیں۔ اور زمین نبا مات پر محیط

الدّتفائي في البيخ المن فهان إن عرضنا اللهائة على الشموات والارض لينى فض معدنی اورنیا تی اورسوانی کوم اولیا ہے - اور فائین کان جملینا سے یہ مراد ہے کہ انہوں لے کہ اہم میں اس امانت کے رکھنے کی ہسننداد اور فالبیت بنیں ہے - بھراللہ نع نفریا ہے ۔ وکھکی اولانہ کان کا معنی انسان نے نفس المقد کی قوت سے اس کو فطالیا اور یُفس ناطقہ سبنعوس نے فضل ہے مربھ اللہ نفالے نے بعید طبیعت اور قوبت شریعت کے سابقہ قرب حق صاصل کرئے کی خبر ہی ہے جہنا نی فرا باہم مراقعا گائ شریعت کے سابقہ قرب حق صاصل کرئے کی خبر ہی ہے جہنا نی فرا باہم مراقعا گائ میں آلوری اور نفس ہی کی جمالت میں گرفتا رفقاء بھواللہ تعالیٰ نے اس کی نفس ناطقہ کے میں آلوری اور نفس ہی کی جمالت میں گرفتا رفقاء بھواللہ تعالیٰ نے اس کی نفس ناطقہ کے اور پہلے جاہل تھا ۔ اور تو ہی ہو گیا اگرچ بہلے کر ورفقاء بیس اسی سب سے نفسس ناطقہ سے سابھہ انسان کا رنبہ نمام مخلوفات سے برطو گیا۔ اور اس کے قب طاب سے سابھ میں میں سب سے
ناطقہ سے سابھہ انسان کا رنبہ نمام مخلوفات سے برطو گیا۔ اور اس کے قب طاب سے میں میں سب سے نفسس المان تا کہ انہ کو ایسے المین میں میں سب سے نفسس المانت آئی کو اکھی البیا جاس کا صب بہ ہے۔ گیفوسوں کے کئی مزید ہیں جی میں میں سب سے
ناطقہ سے سابھہ انسان کا رنبہ نمام مخلوفات سے برطو گیا۔ اور اس کے قب طون میں میں میں سب ادنی نفس معدنی ہی۔ اورسے اعلے نفس ملی بنے۔ اور یہی خس ملی سبنفوس پرشا ل ے: فائل نے سے پہلے میں فنس کو تتبول کیا ہے وہ نفس معدنی ہے بھر اس کے بعد نفس بناتی کو فبول کیا بھراس کے بذیفس حیوانی کونت بول کیا۔ بھراس کے بورفسس رانسانی کو قبول کیااور رہی آدم کی صورت ہے ۔ بس تسام نفوس آدم رعبیدان ام) کی تمیں جمع ہوئے اور اگس نے اپنی علی تو لئے کے سیاتھ پنیے کے سیم تیوں سے ترقی کی اور نفس انسانیہ کے ساتھ تنام نغوس پرشامل ہوگیا۔ پس اس کی اولاد بھی تحبیب نوائے لفسابنيه كے مختلف مزنبوں مين نفنسم بوئي چنا بي بعض افراد ده بين بن پرنفس ښاني غالب إِذَا - اور وه كافر بوسط - اوروه على وه بيل جن رِنفس حيواني غالب بوا - اور منافق بن سيط اور معض وہ ہیں جن رِنفس نسانی غالب ہوا اور موسمن ہوئے اور بینفسیم الله نغالے نے ليخلطف صع فوا فى ج م لِيمُعَدِّبَ اللهُ الْمُنَا فِقِينَ وَالْمُنَا فِقَامِ وَالْمُشْرِ كِيْنَ وَالْمُشْرَ كُتِ ويتوث الله على المنوع مينبن والمنومينات فيعنى اسواسط كم المدتعالى منافق مردوس اورعور ول اورشرك دون اورعورنول كوعذاب كرياهدين معاضعورنول كي نوية تبول فرملت يس لفن اماره مناغنوں کو موکن دیناہے ۔ اورنفس بتوا مزمنشہ کوں کواہما رنا ہے۔ اوزمنس طلتة مومنول كوبداب كراب - وكان الله عَفُورًا رَحِيسًا الداورالله تعالى بخشف والا

بہن آدم ایک ایسانام ہے جوجامع ہے تینو نفوس کے معانی کاملاؤی فل کے اُس برفلیکر نے اورستی فلافت آبی بننے کو ۔ آدم بہلے انسان کی مورن ہے ۔ اور آدم ہی فاتم انبین کی خیفت ہے۔ اور صفرت محدسے نڈ علیہ وسلم حیمت میں بمز لا آدم کے ہیں صورت میں بیں آدم نوع انسانی کامبدہ ہیں ۔ اور محدصلے انڈ وسلم منم نوع میں ۔ اور نیر حضور علیہ لصادہ والسلام روحانیوں کے حق میں بسے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام جسما بنول کے حق میں اور وہی طافت اوم سے لیکر صفرت محموصلی اللہ علیہ وسلم میں السلام جسما بنول کے حق میں اور وہی طافت اوم سے لیکر صفرت محموصلی اللہ علیہ وسلم میں

ا نبیا و مرسلین سے پشت برشنت جلی آئی ہے کہمی ظاہر ہوتی رہی اور کہمی پوشیر دیا تک لتصنور میں آب کے کمال اعتدال مزلج اور اخلاق کے وقت ظام مرد کی۔ اسی سبب سے رسول ضدا صلے اللہ علیہ وسلمب سے زیادہ عاول فراج اور حوش اخلاق تنے 4 وبى خلافت وروثه جوعد آدم عليانسلام سيجلي آتى مقى اينه كمال ذات اورتمام صفات کے سا تقرص با پنج مرتب ظاہر موٹی ہے۔ یمونک اس سے زیادہ اُسکے اسباب كے جمع ہونيكاموقع نه ہوا-ادر جن انتخاص يرمخنلف زمانوں ميں اُسكا خلور ہوا وي اولوا الم رسول بس جيس وح اوراراتهم اوروس اورعيس اورحضت محرعابالصلوة والسلام بس بن ح علايت ام ك را نديس ضافت شنى برظام جوئى اور ( لوگول سے مخاطب بوكر) لها ألْ الْبُواْفِيةُ السِّيدُ الله عَجْرِيمًا وَمُنْ سَهَا يعنى خداكاتام ليكواس سننى مي سوار بواسيك اضنیاریں اس کاچلانا اور شرانا ہے۔ اور ابراہیم ع کے زمانہ می سطح کعیہ برضافت ظاہر بُونَى اوركها وَ مَنْ وَخَلَهُ كَانُ إِمِنَّا وَلِيْهِ عَلَى النَّاسِ جَعُ الْبِينُيِّ مَنِ الْسَتَطَالِحَ إِلَيْكِ سَبِيبُ لَّا يعنى جوتنعس اس مي داخل بوا-وه اس سے بوليا-اورابتد كيواسط لوكول يركعب كا ج خرض ہے جوامل کی طوت راستہ کی طاقت رہے۔ اور موسے عبدانسلام کے زمانہ میں بھی فعلافت دادی مقدس کے اندر ننجرہ مبارکہ کی شبنیو نیر منو دار ہوئی۔ اور کہا آئی أَثَاالله رُبُّ الْعَلَيْنَ يَعنى مِثِيكِ مِن مول الشَّر يوروكا رَبَّام عالمول كا- بِعرية خلافت عيك عبايسلام ك عدمة مي ظاهر بونى اوركها لَنْ تَيْسَنْكِكُ الْمِينِحُ آنْ يُكُونُ عَبْنًا لِيلَّهِ وَ كالكَدُيْكَةُ المُعَمَّ بُوْنَ أَهُ لِعِني مبيع بركز اس بات سے نفرت لبي كرا اسى - كر خدا كا بندہ ہے اور نہ مقرب رہتے ہی خدا کے سفد بننے سے نفرن کرتے ہیں۔ چنا پنہ جیسے على السلام في صاف كهديا- إنَّ عَبْدُ اللهِ اتَّانِي أَيْدُ ابْ وَجَعَلَىٰ بَيِّنًا وَّجَعَلَيْن مُبَّا رَكَّا ٱينتماكنتُ فَوَا فَهَانِي بِالطَّلُولِ وَالزَّكْوَ مَادُمْتُ حَيًّا وَيُرَّا بِوَالِدَقِ يعنى بي شكسي السدكا بذه بول أك في محدكوكتاب دى بداورجهال كميس من بول مجركو ياركت ك جدومه اللي يصع عد السلام كريمين كالدان مضرت بيسن عدد الساس في بدد اجو في كالفت كالى على اورك تعاس 

بنایا ہے۔ اور تب تک یں زندہ رہوں مجھے کو نماز اور زکوۃ اور ابنی اس کے ساتھ بھی کا حکم فرابلہ ہے۔ پھراس کے بعد اور کی خاصلہ نہوت تعفرت مور مصطفے صلے الد علیہ وسلم کے عمد ہوا بت جمر اس کے بعد اس خطا ہم اور محت با ہم کے ساتھ ظا ہم ہو کر نبوت ختم ہوئی ۔ جنا بخہ فرابا ہم و کا کان نگھ آبا آبا کور میں آیے الکو ڈولوئ ڈسول اللہ و کھان نگھ آبنیہ بین کا کان اللہ بھی اللہ اللہ و کھان نگھ آبا اللہ بھی اللہ و کا کان اللہ بھی اللہ بھی اللہ و کا کان اللہ بھی ہوگئی اور رسول ضا میں اور رسالت کی خفیقت جمروت کی جادر بس بوشیدہ ہوگئی اور رسول ضا میں بیان و بابا و کھان اکا و الشائعة کھا تہ بہت کی انگلبوں سے اس طرح باس باس ہیں ۔ اور دولوں کلہ کی اور بھی کی انگلبوں سے اشارہ کہا ہ

المعاني من اور قيامت اس طح وإس إس يس ميسيد وونول الكليال إس إس إس م

امتدا ہے لوگ پہلے انسان بعنی آدم کی سیائیش کی کیفیت سے نا واقعف ہوگئے اور پنہور نے یہ مجد لیا کر بغیراں با بے پیدایش مکن نہیں ۔ اور بعض جا بول نے آ دم علیالسل ك ي سيبيدا ، وفع كا بهي الكاركبا-اوركهاكر آدم يك ايسا شخف عنا حب في وات کی حالت سے عزت کے مزنیر میں ترقی کی گفتی اس سبب سے سامے جمان میں مشہور ہوگیا۔ورنہ وہ مین شل اور انسانوں کے ایک انسان نخا۔ اہل مبندیں سے ایک گروہ کا ية قول ہے - كد آدم سے يسلے ايس آدم تھے يعض مكمارترك كا قول ہے كرمين آدم تھے جن میں سے انیس خاص ز کوں کے پیشواہیں۔ اور ایک باتی سب کا باپ مختا۔ اسی طرے کے اور ہست افوال ہیں جن کی نفضیل بہت طویل ہے۔ اور اُن کے اندر عمیب و غريب اناك اور رموز بي - ران كاوه مطلب سي عيد يور لوگ سيحف بي الغرض عبسے علبه السلام كوامد نعالے نے اسى واسط بغيريا ب كے بيداكيا -كه لوگ آدم کی بغیراں باپ کے بیدایش کابقین کریں عیسے علیہ انسلام کواُن کی والدہ کے ف میں بغیراب کے نطف کے حاصل موسے اور بغیراس فعل کے جو کسی زے سابق ہواہو سیداکیا۔ بربان ظاہرے کا نفعال کی قرت فہل کی قرت سے کم ورب بس انفعال بی کی وقت سے اللہ فعالی نے مریم کی طبیعت میں ایک او کا عاقل کا مل بدائیا اورنی مسل بایا الانفلسنداس بات کی دلیل ماسل کے کرینروت انفعالی کے محص وت معلى سے حوّا كا بيدا مونا مكن ہے۔ اور كير امكان خات آوم بر بغيران دونوں تونوں کے ستدلال بورا ہوا۔ اور اس سب سے اللہ تعالیٰ نے اپن کتاب بیں حضرت مريم كے شهوات سے تحفوظ مديني فردى ہے ۔ جنائي فوايا ہے - وكوريك ابنت غِرَانَ أَنْتَيَا حُصَرَتُ فُرْجِهَا بِعِنْ مريم بِيتَّى عَران كَي حِس نِه إِنْ عُصمت كُوم معلوظ ركاد اوراين رحمت كواك بمفتح إلى فبرديّام فنفننا فيه مِن روجناوم لأنت بِكُلِماتِ رَبِينًا وَكُنْبُهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَالِيرِينَ وبيني مم في السيل إلى روم ميوني - اور نصین کی اُس نے اپنے رب کے کلموں اور کتا ہوں کی اور تھی وہ عبادت گذاروں میں نه بعد آدم سے زیا ان بی ابتدائیں ہے - بکد رم عی تجدادران ول کے ایک ان وقام

سے اور الله نعالی فراناہے ویکینیڈ العثمالال عراید وروع مِنه یعید الله نعالی نے اپنا روح ربي كاندروالى اورفواتا بي وإن مشكر وسلوع بْندَالله كدَيْك ادمُ مع خَلَقَهُ مِنْ تَرَا بِينَمَ قَالَ لَهُ كُنْ فَيْ كُونُ مُ سِيعِنْ مِنْيِكَ عِيسِ كَي شَالِ الله كَنْ وَيَكُ أَوْمٍ كَي سِ جِيدِ كَيام منی سے معرفرایا موجابس ہوگیا ہیں ، دم اور عیسے علیہ سلم کی بیدنش پریسب دیلیں اورجیتر بن کران کی بیدایش اس طح نبیل بون حس طح بیدالیش کا عام سام جاری ہے میٹی ماں یا بیسے وربیعے سے کینو کم مختوف کا طبور فادر کی فدرست سے لیے میں جس فى سى دم كى يدا موفى سے شك كياس فى كويا خداكى قست يس شك كيا - اور جسے مذاکی قدرت میں شک کیا اس نے خدا کی ہفت میں شک کیا۔ اور میں نے خدا تع کصفت میں شک کیا۔ اس نے خداکی ذات میں شاک کیا۔ اور عی نے خداکی ذات میں یں شک کیا وہ کا فرہوا۔ اور کا فرہی ظالم ہیں۔ اور ظالموں پر ضوا کی است بعد م بس ادم بيلى مخلوق ہے جس كال باب بنيس بي - اور حواليك موجود ہے يوس کی ان نبیں ہر اور <u>میسے پیلے</u> موجود ہیں جن کے ہا پ انبیں ہیں۔ اور انسان ہیں۔ ہی ت ہے جس کانش منبی ہے۔ اور عمل بیلام بناع ہے بیس کا نسر کے نہیں ہی اورفلم بياد صافع بحص كے إس أدنيس ب -اورنس بيلا غلام سے حس كو آزادى نبیں۔ اور حضرت محدر سول الشصلي الله عليه وسلم ميلے بني ميس جن كے واسط زوالسي راسرتعالیٰ کا کھیسے اوّل ہے اس کا کوئی فمانی ہنیں ہے۔ اور اشرتعا لیٰ اوّل ور اني سي منزه ب جويا بتام بيداكرتاب مبكوجا متاب بين ديتا بي حب كو جاسِلب بينياں دينا ہے۔ هوالله ي يُصَوّدُ رُكُونُ في الْأَرْحَامِ يُعَنَى بِنَشَاءُ وسي جورهم اورس نمهاري صورت مبسى جابنا بي بنائيه مد أبس جنب الله تعالى في ابني قدرت طاهري اورادم كي صلفت كو بوراكيا ب سے تعلق موسے اور نسب کا جال ان کے اندر بیس کیا شعر كَالنَّاسُ مِنْ جِهَةِ النِّمْتَالِ الْفَاءُ أَبُوهُمُ ادُمْ وَ أَلَا مُرَّحَتَ اوْ یقی لوگ میمانی حینتین سے مم کفوجیں۔ باب اُن کا آدم ہے اور مال ان کی حوّا ہے

اندنعالی فرانات نیانی التاس التاس التاس التاس التاس التاس التاس و حکفا کو است و با و تبایل التا کار التا التاس ال

وتحطاباب

اس رار خداوندی کربیان میں جو کل موجودات بیس ساری اورجاری بی

ا کے طالب یقین حق کے مص کرنے والے خداتیری امداد فرائے بچھ کو معلوم ہو۔
کرتمام عالم ش ریک خلام کے خدائی بارگاہ کے دروازہ پر کھڑا ہواہے۔ ادر بیعسالم
بزات خود میدا نہیں ہواہے۔ بلکہ یہ خالت قادرے ہیدا کرنے سے میدا ہواہے۔ ادر
خالت نے صرف ایک قول کے ساتھ اس عام عالم کو سوجود کر دیا۔ اورائس کا قول ہی اس کے امری صورت ہے جوائس کے صرف ندیم ہے باہر آئی اور حس وقت مسامع کمنونا ن میں
وہ قول ہونی فور ااجزاء عالم عدم کی فلست سے وجود کے نؤر میں داخل ہوئے۔ کیونکہ جڑھے نہا ہے نہیں گرفتار مہو وہ بغیر با دی کے نور کے نور میں داخل ہوئے۔ کیونکہ

اور خدا کے فرمان اور اس کے عکم سے بڑھ کرکون سانور ہدایت کرنے والا ہوسکت ہے بیس عالم نے عدم کی فید سے افوار ہدا بہت میں سے ایک فور کے طفیل نجات پائی ۔ فوات باری کا نوراور افوار سے مشابہ نہیں ہے ۔ جگہ بر فور وجود محنس اور ایسا عام ہے کہ اس سے اعم کوئی چیز نہیں ہے بیس میں نور جو افوار باری تعالیٰ سے صادر مواوہ سوجو کو طلق ہے بیس نہیں کہننا کہ موجود مطلق ہے چکہ و جود قیات ہے کیونکہ وجود موجود سے زبان اعم ہے۔ اور اسی سے موجود موجود بواجہ ۔ اور اسی کے سبب سے معدد م نے عدم کی ظلمت سے رہائی بائی ہے یہ

نور کی ذات ای ادے - اور به نور در خفیفت خداد موجد کا ہے - اور یہ نور منور ہے -نام عالم محدوم کواینے ایجا دکے نورے روش کر دیتا ہے۔ اور یہی فوعنا بہت خداوندی سے کل کخلوقات میں ساری مونا ہے۔ اور میں سرایت کرنے والا نور وجود پروال ہے بسب فللت ك فيضد ك كمية كم ظلمت عدم ير والمت كرتى ب، اس عدم كي للمنت كي تريز كي طيفه اور اجزار اور اطواري - اور دجود كالنور نوما على توراهم جن سيعبل لوگول كوبرايت بوقي مع چنانجه هذاوندنعالي خود فوآنا هِ اللهُ وَاللَّذِينَ إِمَا مُوا بِحِنْ مُورِ مِنْ الظُّلْمَةِ إِلَى التَّوْرِة وَالَّذِينَ كُفَرُوا ا وَليكا وَ الظَّلْعُوْتُ مُجْزِجُونَهُم مِنَ النُّوْلِ إِنَ الظَّلْسَةِ أُولِيِّكُ ٱصْحَابُ النَّالِيهُم فِيهَا خِلْدُوكَ یعنے اسد نعالیٰ اُن بوگوں کا کا رساز ہے رجو ایمان لائے ہیں اُک کوظلمنٹ سے فورمیطرمنہ بام لاما ہے۔ اور جو لوگ کا فریس ۔ ان کے کارساز سنسیاطین ہیں جوائی کو وز سوظلت ي طرت بابرالات يس بني لوگ دوزخي بين - دوزخ مين مينشه رسينه والے + بسبي وجود كا نور أن اجزار عالم مي سرايت كرتاب يومك ف الوجودين. اوران کوعدم کی ظلمت سے وجود کی روسط عی سے آیے بیدورامراراتی ہیں سے ایک مازے کیوکرا شرنعانی می ورب اور عالم کا وجوداسی کے وریس سے ایک اور ہے۔ اس سے کا وی موجدے - اور اسے ساتھ وجود موجودے -یس ذات باری تعالیٰ اس حیشت سے کہ وہ موجوب بور بو- اور اس حیثیت سے کدوہ موجد بے منورہ - اور وجود کا اور اُسی ذات کے ورسے سے اِن کرتا ہے اس كى دائىك نوركى صدىنىي بريكو كراس كى دائك كافرقيش اصداد سے نهيں ہے الد ذخارے س کے پاس میرتی ہے ۔ لین اُس کے بور کا بوردہ ہے جس کے معابل من فلست مع يمو كر مدم ووجود عالم ك مفايل معد نه وجود خداونر نعاليا م میں باری تعالیٰ کا بار در حقیقت اُس کی زات ہے ۔ اور پسی وہ لوزہے حیب لے بی جی کا دود وزری نبی ہے او کے جنی اُن مِنوں یں سے جن کی صنوبی بوار تی ہے۔ جب وزک مقارين الري الله عادي الله عادي الله عد

كانظمت بنس م كسى دم معى و دوستنى جو مالميس جارى م - خداى ك فرك ہے -ادريمي وہ اوز بحروراوند تعالى في مركم كرفتاروں ير دُال من . اس فرسے بروجودنے اپنی صرا وجیشیت کے موافق جستہ لیا۔ اور بی فرضدا کا وہ راز بحب اس كى موجودات فائم ب - اگر بر نور نه موتا - نو عالم مين اس كى ترمبت الربائي سے كوئى موجود باتى ندرستا وسيساك حضور عليا اسلى في فرايا ہے۔ لو يُرثن عُر حِمَابُ اللُّورَا وِالتَّادِيَنِ اللَّهِ كَا مُحَرَّقَتْ مُبْعَاتُ وَبِعِهِ \* حَيِنتُهَا ادْنَلَةٌ بِصَرَّهُ مِبني أَكُرِ وَزَوَالِ پرے نوریا نارکا حجاب المصرحائے تواس کے چہرہ کی شعاعین وہاں نکے حب لا دیں ، جانتكاس كى نكاه پولى (اورأس كى نكاه سے كوئى چيز دورىنيى سے مطلب يو یم واکدتام عالم فنا موجائے ایس وات کا فرعن کا وجود ہے - اوراس کے وزکا فرخلین کا با دے - اور فداکا راز اُس کے ور کا فدے ۔ نہ اُس کی ذات کا فرر دیو کر محت وات اس کے وزکے فرہی سے ظاہر ہوئی ہیں) اور امثالی وامثلہ فورکی فورسی میں اقع ہوتی یں اوات کے فریس کوئی سٹ ال واقع بنیں ہوتی کیو کہ وات کا فرانسٹیدان لیمیف سے فائ ہے۔ بس اس کے اس فران افٹد لور اسموات والار من کے بیسمنی یں من اسدنورانسوان والارمن مینی الله نبی سے ہے نوراسمان وزمین کا کیؤ کروہ بزا اورب اور دی عالم کامنور ہے اپنے نور سے - سی اس زمان سن کر ور مسے نور کا نور مرادم نه دات كالوركيونك وركا فدى أس كا وه رازب مرونام عالم بي سارى بادر جس كم ساخة أسمان وزمين فالم إيس 4 نركاسريان ين فيم رب ايك العين الخيفت بريدها يون ايجامي ساور كل نشول اورنفوس مفار فرکاال کی مثال مصبل <u>سیسنے چرا</u>غ کی سی ہے۔ دو سری فیم اس کے بالنكس ہى۔اوربيان انتخاص كايربيداكرنا ہے چونطق اورغفل اورروح اور معرف نے العرب ركيمين اللي خال زماج كيد-مرى قىماس كى خىيىف ائر كے سائلہ ہے چومواد مختلف ہے - جيسے ك ين أن الذك للينت وكتابي وكل من مدب مد مله بين والتول الدوول الدفوس لا يدارا أداء ميزي

ا جسام اوراء اعن اور ان نے دائع وغیرہ کا سالاس کی بشال شکوہ کی ہے اور بوز کا بور ، کے اور سے ابنیں اب نے ساتھ ظاہر مؤناہے۔ اس اور کے ظور کے واسط جو اسرار آبی میں سے ایک رازہے۔ ان تنوں کے علاوہ اور کوئی مزنیہ نہیں ہے معیسنی مصياح اورزجام اورشكوذ اوران رجاجها ورمشكوة سيمقصوده من مصياح بمركم وہ نہ ہو نوان دونوں کی بھی مجھ صرورت بنیں سے کیونکہ نے دونوں معلول میں اور علت ان کی مصیاح ہے جب علت نہوئی تو پھرمعلول کنال راج ۔ مگر نور تدیم مصیاح کا رازہ ببب عباح کی فلنتول کے اور اُس نے ابنے آٹار زجاجے کے عکس میں مت رج ر . في بن اكم منوالدات بحب مراتب المشريد الهوس بهانتك كه وات كا نورظام میوا وروات کا نوروہ سے جس سے نہ عبارت مکن سے زائس کی طرف اننارہ سے کیونکہ عبارات اور اشارات فورالنور کے وروازے پولم کیئے ہیں اسطے کہ دہی مثل اور تنجیل ہے۔ اور والت کا بزریش کٹ نے ہے۔ اور لیکن بورانور نے ، رچ دہی ہنسیا ہیں جوق ک شے رہینے کی اس مثال ہیں ذکور موئے میشکوہ کا جسم ز باجست فوی زیمے میں کی قوت بڑی اور مفاظمت بوری اور امانت وا آہے۔ اور د اورغارات معض النف ي علم انف كم تتمل موتفي بن كريب ب فرموجود م اور مشکوہ نے مرت اسی بات رقناعت کر لی ہے کر دھوئیں کا رنگ میں میں آگ کا ریا بھی آمنر ہو اے وہ اس کے یام آناے اور فراننو رکے دجود کی اس کو خروز ے ناآل سنکوری وات ٹوٹ مائے توقا بل محس جزجاجہ برہنہ ہوجائے - اور اس کا جبرہ برنااور بررونت عل نے بیس پرشکوہ ہمشداسی نرود میں رہنی ہے۔اور ضراکی دوانگلیوں میں اس طح الث میٹ مواکرتی ہے جس طن گین دونوں کھیلنے والوں کے الخون ين الوش كرتى بي في شكوة كوزيون كي جرير- نتيج أمباركه كي أس في فقط فور النوركي آئارير في عن كرركمي ب- اوريث كوة اين معلوب كي عهد كو بوردا

ا من اُس كوش كول چزينين عروات كور كورت كورت كارية ك كرية كال المال كال المال كال المال كال المال كال المال كال

کرنے پڑھائم سے اوراسی سے آن عقول ہمولانی کی ایتدا ہوتی ہے ۔جو قوت کی نہ ہس پوشیئر ہیں۔ اور فعل کے میران میں ظاہر ہنیں ہوئی ہیں۔ انعکاس کے اخبار اُن کے آٹا ہیں سرایت کرتے ہیں۔ اور خفاش خسیال اُن کے گرد حیار لگاتی ہیں۔ اور اَکثر اوقات نورانور کے وسل سے پہلے ہی فور کے اٹر سے قت ہموعاتی ہے مشکوہ قراس بشارت سے خوش ہوتی ہے جوائس کو بہونجائی گئی ہے کیکشکوہ فیما مرضیاح۔ پھر مشکوہ اورا سکے مطلوب مین مصباح کے درمیان میں ایک حائل کیا گیا ہے مینی نوجا جہ کہکا ایکٹوٹ اُس کی طرف نظر کرنے سے سرافراز بھی ہوتا ہے جہ

زجاج برقابار مشکرة کے زبادہ رقبین اور صاف شفاف ہے اور قوت ہیں جھی کُل سے کمزورہے ۔ فرد سے صدم طبیح اس کے ٹکرٹے کا رجائے ہیں ۔ علادہ اس وصف کے کہ بہ فرد کا عکس قبول کرتا ہے ۔ اور اسٹ کس کے سبب سے اس کو فوز کی فربت حارس ہوتی ہے ۔ اگر جو اس سے تنصل نہیں ہوتا یہ حضور رسول ضدا صبے الشرعلیہ وسلم نے فرابا ہے۔ آفرد کہ اُگر ہی آئی کہ گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ اگراف کا کہ ہی کہ واسلم ایمان بھی میں جالوں ہیں ہی اور جمت بھی بی الوں ہیں ہی کہ بیو کر یہ لوگ شایت نرم ل اور صاف قلب ہوئے ہیں۔ رفیق قلب مینزلد زجاجہ کے ہے۔ اور زجاجہ صباح کی پت اہ ہے۔ اور زجاجہ کی نیا ہ مشکوۃ ہے جہ

رجانیدایک مام بے جوشیشہ کے حوم پروافع موناہے۔ اور بہت سی جیزی بران وضیواس سے بنائے جانے ہیں۔ اور یہ رجادی تقول کمتب ہے قریب ہے جوعفل فعال سے قریب ہیں۔ کیونکر زماج اپنی بطافت کے سب اور کی صنوع کو نبول کرتاہے ۔اور نارکی ذرت اس کے اندر روشن موتی ہے ۔ یکھا دُرُیٹی ایفینیٹ کو کو کو کو تدریش کا فاق رہینی قریب ہے کوائس کا زمیت رہین روشن ) بغیر آگ کے مس کے روشن موجاہے)

مع يستى وجروس الا برفسي بوفى جل -

سے خاش خیاں خاش شبر مین میگادر کر کھیں اس کی خال خیال کے ساتھ اس مانت دی ہے کرے پر ذورات کورو تاہد و

مشکوہ زجاجہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور زجاجہ مصنبات کی حفاظت کرتی ہے اِس ظرم سراس فدرمعانی ہیں جن کو بحزعار فین راسجبن کے کوئی نہیں جانتا۔ غرضکا سی عکمت سے زجاجہ شکوہ کے ساتھ رکھی گئی ہے ۔ پس شکوہ یا لفؤہ عقل ہجا اور زجاجہ بالفعل عقل ہے۔ اور یہ دو ٹول کارشل است زادرا برے کے بوگئے ایس چھٹور رسول خداصلے استہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اکا بیٹ و اُسٹان تو اُسٹان تو اُسٹان کا تو اُسٹان کا تو اُسٹان

بقنباح كانبرب - اوركو بازم اجراس كازيت برو كستيل مقل م - اورمنتقل متبي ت جيساكها جا يا جدانكان كارد وأنفانيد كآين وراء ں روستننی ہے۔ اور اک سے نہا وہ اپنی فور ذات کے فورے نور ذات سے قریب کی میزنس ہے کی کی یعین فروات ہے۔اس سے اٹراونکس کسی فرقبول کیا ہے۔ مشکوہ ای کے تبار کے ساتھ موسی علید کا وہدایت ،ونی جس دقت المهول ف أك وكميى- تواييفال عكما الشيرة اوارمها حديدافين أن كوافي كرياموسي إن أَنَا اللَّهُ دُبُّ الْمَالِيَبُنَّ أَكِ موسيري خدا بول يرورد كارتام فالمكار، ورج كم مصل نورِدُات كادراك يت قاصي وساكونروات وركاميوه نظراً يا النهول ف خاص أور فات ك جهراركي وفو ست كي دُبِ أَدِيْنَ الْفَلْ الْبِينَ إساس مجه كواينا جال دکھانا کہ میں نبری طرائے بچھوں جواب ہوا ان تر آنے تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حکم ہوا وَنَكِيْنَ انْظُرُ إِلَى الْجِبْلِ مِينَ يِمارُ كِيعِرِت نَظِرُ رُفِانِ اسْتَفَرَّ مِكَانَهُ فَسَوَّ فَ ثَرَا فِي بِسَ أَرُ يربها رايى بكريز فالمر إ بنب ( بحدكو ديك يعار عدم عياح مرادب جبيريك نور ات ك نوركى تى تى - اب بواس بى ناس نوروات كى تلى موتى جنعكة د كا و كورول صَعِفًا ال يمارُ كورزه رزه كرديا - اور كوسي بيوسش وكر رُمِيْ - يعني فور كالحس أُن يريْنِ الْكُتَّا أَفَاقَ قَالَ بَعْهَا لَكَ تُعِنْتُ النَّاكَ أَلِينَ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الم پاکی ہے بچھے کویں تیری جزناب میں تو ہے کرتا موں پیشی ہے بیکس کا پیاد ہی ہے اور وزو ڈا ہ كايد والن بديوليا- ترب كى وحد رجوع كى دور فوروات كى طع عدارة في اودكما ين فويرتا بول مغنی مجھ کولیتین ہوگیا۔ اور میں نے ٹوپ جان بیا کہ زیاجہ کے و. سط مصبات کی ذات ن ون ركسندنىي ب- اور زىسىل زيت كى ذات كومعلوم كرسنتا ، كبونار زج باح قری به اورمعیاح سے زیت فوی ب اور يحوفوا يلب - الاعتراقية ولا لا مَن يتن من ووشرق كى طرت مع دعرب كى و الاستنى كى امراد لماناك بالمنكى كنه او ديمينات ٤ ينكاكا أن فاسروادد فاسك أن ويتوج ويد بدا بون وده فاسد بونواتي به - اوره واسد بولى بند دفيد اللي يولى وا

وْعلى كَنْ السي كل طاقت سے إبرب وَمَنْ كَيْجَعِلْ لللهُ لَهُ نُورٌ إِ فَمَا لَهُ مِنْ نُورُرٌ عِنْ واسط خدانے فرنسی رکھا۔ اس کے واسطے فرنسی بل اوززجاجه كي خنيقت معلوم كرلى تب وه اسى كى مثال تام محسوسات يستمجه سكتاب معنى افلاك كوينزله زجاج يح كا- اورطين بعني مي كوس سےانسان كى پیدایش بے منزر مشکوۃ کے اور نطق کومنز ایمصیاح کے اور کا آئی تعنی لفظ کن کومنز لہ زیمن کے دیکھ بگا۔ اور حب اپنے یاطن کی **حا**ف رحوع کر بگا۔ تو اپنی بیکل کوشل جندی اور اپنی میراد ومثل افلاک کے اور اسپنے وفان کو منز انطق کے دیجیںگا۔ بینی جو کچھ کہ عالم بسریس بجھ کو وبي عالم صغيرمي وكحالُ ويكاريها تتك كه ذات كالموفين مامل به ألى - معرَّ العَدْعَمُ فَدُرِيَّهُ فِي فِي السِينَ فَس كُوبِينَ اللَّ فَي السِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ب کی موفت رہی ہے کہ منسباح کو مصیاحیت کے ساتھ رہجائے ، اور زجاجہ کو زجاجہت المفداور مشكوة كومشكانيت كالخديجاني بميونكي سنصده داور حفول كورجاتا بياء كوايينه في من خلط ططائر بيكا كيميني نو واحب يُومُن تمجيد ليگا - اوركبهي ممسكن وجان الم ما اوراس وقت الس ك موفت فاسد بوجائعي - اورنست كاخفرخ م کا جس تخف کوفدا عارت بنا آے۔ وہ مرجیز کوائس کے درجہ کے موافق جھے اے ل کوکلیت کے ساتھ اور جزو کوج ٹریٹ کے ساتھ جانا ہے۔ اور غلطی اور ف محفوظ رمتاہے میں ہی تحض ہے جونفس اور رب کا نارث ہے سر بہی دونوام ونتنب نور علا نور ہیں۔ سی اپنے کل مندوں کو خدا و ندتھا لی اپنے ورکے نور کی طاف باتات اوراین فرکی طون ایل دعوت میں سے سس کو جانا ہے۔ ہوایت كے وعوت سے زيادو فاص ہے کیفوکر مربدایت میں وعوت بائی جاتی ہے اور مردعوت معمين عاماع عام مي وجودك روضي بيل وي تري الريافظ أن ذات ، اي عادر اس ، أو د وه المان و المان و المان هي المان و ال

بس الأارب يا بنج فتم كے ہوئے۔ نور وات نوراننور نورمش نور على نور نور ہايت جوایے بندوں کو عنابت کرٹا ہے۔ یسی پانچوں نور اصول انوار ہیں۔ چوطسسلتوں کے مقابل ہوتے ہیں۔ بیں اللہ فورائسٹونت والارض کے بیمعنی ہیں کہ اللہ نعائے لئے نے ا ایجاد کے فورسے ان کو متور کیا ۔ اور اُس کے نؤر کا ایک بورسے ۔ جس کی اُس نے نین شالیس فهائی بیس ایک شال فلا مرمشکوه کی اور ایک مثال باطن زجاجه کی اور انمیس اس کے بترجاری کی شال مصباح کی ہے۔ اورع فان جو اس میں بنزلد زبت کے ہے دہ فور علی فورہے اس کے ساتھ استعاف اپنے میدوں میں سے جس کو بیا بنا ہے اسپنے فردنات کی طرف مایت کر الے یمان کے کریہ عارف مطار ان کو جا ناہے۔ کم اسدنعالی ہی نور تی ہے ۔ بھرم اتب الوارس ترقی کرنے کے بعید امس کو یہ اِت علوم بوتى ب - كاسرتعالى بى منور عن اورسطس بي لينية المن ويشط لالب طلك روه حق كوحق احد ما طل وإطل تابت كيصاور أكرامتُدس اين نور ذات كوظل زماً توکونی مخص اس کوسیان نه سلت لیونله سوچ کوا تعیس کی جنگ کے سبت و کھیتی ہی اور جنگ جی کے سبت وہ یدف یس ہے۔ یس آف آب کا فری اُس کا عجا ہے اور فری اس کی ذیل ے ہی میے کسورج کی جگ اس کو ردہ میں می کرتی ہے اور ظاہر بھی کرتی ہے۔ایسے ی الوارضداوندي أس كى وات او مجاب مي كرتي مي اورشك وركه ك نور كوفا برمي كرتي مي . مر فاص فد ذات کی طرف کسی کا گذر عمل بنیل ہے۔ کیونکروہ فرمبن ذات ہے م نورذات نجهرب ناعف فدوصف فظل فاضوا فافعلت فداخفاع شعاعب بكرده نورأس كى كمال بويت ہے۔ اورس نوركى شواع الس كى خبور د صائبت ہے۔

الرفر ذات كافو ورے أس كے واسط احكام اور اومات ير - اور الى ير

شَالِين : لَ بُوتَى بِن - وَلَهُ الْمُثَلُّ أَهُ كَالْ لِينِي الى كَهُ وَاسْطَ بِي بِرَرْمِثَالِ وَهُوَ الْقَالِمُ فَوْنَ عِيادٍ إِ اوروى فالب ب البين بندول به سِرْضِدُ وَرَيْ أَرِ اجْرَاءِ عَالَم مِن إِن كَمَالات كَ سَاتِهُ جَارِي مِنْ عَبْلُ الدِرْعَ إِياد مل ترنب تعرب تنبيم تربيت تغذبه اسعاد البال اوريسي سيروان كالات كى ضدى كراب ياش والتنداف تبيد مخيد ادبار انتقار اوراس وقت يه فرما تكل فطلت بوجانا بي بين وم: وادر البي تو مود دات ين جارى اورسارى ب اس ك در مكري المائم نوركا المعلى فلست كاناكه وجود اورعام دو اذلاي كما فعالي مادر ہول ۔ اور کل تعرف کے می کے فیصل سیمیں رہیں۔ مینا کی وہ فرما باب يَعُمُ اللهُ مُا يَشَاءُ وَيُتَبِينَ مُعْمِومِ إِمّاتِ مَا مُناوِيناك ورجيكوم بتاج فابت ركمتا وعنِدَة أم الكِتَابُ منى ابين نرانورك مائنه جوتهم اجرار عالم يس أم كالمسترجاري بع جامات ب است ركال من ميدار الب دورومات براوتاب ين فناكر الم الما ب من الكتاب عنوروات وادب أولترز وا الله الدائين الدائي المنقصف مِنْ أَطْرَا فِنَا وَاللَّهُ مِنْكُورٌ لا مَعَقِبً عَيْنَيْهِ وَهُو سَوِيع مُكِيدًا فِي كَيَّاسُ إِت وسَيل كي الم مرین و مرون سعد باتے چلے آئے ہیں۔ اسر اتعالیٰ ہی حررات اے۔ اُسے عملاً وَنْ يَعِيرِ فِ والانتبى ب اوروه مارساب يف والاب + بيمرجب كالل اوارامس شرجاري كي حادث معتات بوئے تو صنت إلى يعيى الس طرت مف من بوسي مينامي فوفانا بحروَقَدُ عِنْ اللَّهُ يُنَامِنُ فَلِيلُمُ مَدَّتُهِ الْعَلَوْ بَيْعًا وَعَلَدُمُ اللَّهِ كُلُّ النِّينُ وَسَيَّعُ لَمُ الْكُذَّا لُولِينَ عُقِيرُ الدَّارِهُ وَيَقْوَلُ الَّذِينَ كَفَرُ وُ السَّتَ مُرُسَلًا مث ان سے يملے وروں نے كركيا تا۔ ادر اور فوض اي كے ياس بے جاننا ہے وہ برخس کے کہ اور اوجودہ کر اے -اور عنظر یب جان ایک کافر کر کس یواسط م عنني الدرادركاز كيتي بي - تدرسول نيس بديني اجزاء والم بي سيم سرالي و مَنى كرت يرب ضرون قد الى في إس كاجوب ويا بو- قُلْ لَكَنْ عِلْمَوْ شَرِيدًا السِّينَ وَبَهُ العاليني من عنوه حسير سب إتي له يواني ين من منه يعني كافوجان يينك كركس كـ و متعاويم فروي

وكن عِندُ الكِتَابِ كُمدومير اورتهاك ورميان من فداكى وري كانى عفدا ك ده دات بحرك إس كتاب كا عرب م نور کی طرف مزرجوع کرتاہے۔ اور ظلان ان دو بوں کے درمیان میں گفتی رہنی ہے ہے نیں جلمت اِن دونوں نوروں سے باہر نبیں جاسکتی بیں ده راز جوکل موجودا سے یں ماری ہے۔ مصمت قدرت ہے ہواس علم کے ساتھ کو بدارادہ ت مداوی ہے جس سے ازمعباع کے ساتھ نغیروی گئی ہے۔ بس بنی فرر راز فراوندی بے ۔ اور یسی کل موجودات پرغالب ہے۔ مرچیز کی اُس کی مگریں صفاطت کرتا ہے۔ اور مرشے واس كركان يس مغير ركمتاب، جوائل كالسط مخصوص ہے: الكونى كسى ير ذره برابرز بادتى اور ظلم نے كرے كيے الي رازالبي كي حقيقت يرب جونود فدا و ندتعالي ني بيان فران ب الكاكل شي خَلَقُنْ يُعِكَادُ يعنى ممنع مرجيزكوا نداره كاساته يداكياب- اور فها ما ي- اعظى كُلُّ شَيْءٌ خَلَقَدْ نَيْمٌ كَذَا ويعنى دى أس في مرجيز كواس كي ضفت وريع السكورات كي-بس اس سرّجاری نے آسماؤں کے سات جھے کرفیہے۔ اس طرح زبین کے بھی اور سى برادى فرانسان كے القيس بان الكيال بنائيس كيور حسكت كى ملحنوا کو جانیا تھا نہ اس نے اس نے ایک کی کی نه زیادہ کیونکہ وہ جازا تھا عاريا جي بنائے سے فن رواقع ہوگا - اور ميى حساب بدور كاب آ بكھوں ير- صب سفف م نوع ہے - بنیت المعموريرا ورصلحت ہي كي ضاطر بيكسي شابس ماكة تكه كا وصيلا تعفوظ رہے۔ ادر اسی سرالبی نے إنسان کے ہیروں کے نیمچے زمین کا بجھوا بھیا یا اور دى سرالبي بى بحس في سيكل انساني كونصورت الف مسيدها كفراكرويا. اوريه قامت انسانید زمین میں سے اس واسطے کھڑی ہونی کر سراتبی کو تائش کرے گرجب اکس کومعنیم موا کرید سررانی سماوی ہے یہ فاست کھڑی ہوکٹی اورامس نے إیشامر ملبند کیا۔ اورائس کی تلاش شرفع کی۔ پس تراتبی سن فدرانسان مین حا، بربواہے کسی چنریں ظاہر نہیں ہوا ۔ کبو نکہ

مه يض أحماني كت بول لا فل يوء

اورموجودات میں اس نورسے و کھے نیاجے ۔و محض اس کا اثر یاعکس تھا اور انسان میں خاص وہ نورخود جلوہ گر ہواہے - اور مضیاح کا روغن بنکر امل نے اندھیم سے کھر کو روشن کر دیا۔ بہی دجہ ہے جس کے مب سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کر منافر مایا اوراسی با حث سے کل مخلوفات پراکس کونفیلت عی - پس سراتبی مبی فورالنور ہے اور بہی نور قلم سے ننر مع ہو کرتمام اجزا رعلویہ میں ایک سے دوسرے کے ساتھ تھیسیال یا اور کل موجودات برامس نے الفت اور محبت کی نظر ڈالی ۔ اور سی سرے حبس نے فلم ولوج پرجاری کیا اوروسٹس پرور د کار کو پہلے پانی پر فائم کیا۔ پیمر فرشتوں کے محتدمونی رکھوایا۔ اور طارا عدمی فرشتوں کے واسطے مکانات بنائے اوراسی کے با رزة المنتهى ہے۔ اور ساتو ل آسمانون كو بيداكر كے اُسى فے اُكن ميں دوائر اور مناطف ا ور ربع اور کواک بنا ا و او می فئے تثلیث اور تسدس کی نظر ہیں سعادت اور محبت اورتزبيع اورمفابلهم مخوست اورعداوت بيداكي ادركواكب كانزان اورتمه وثمر كااجبل مقررکیا چیزیل ایکے حکم سے احکام شرعیہ ہو تیا تے ہیں۔ اور سکا کیل المی کے اون سے حرکت کرنے والوں کے اعمال کی حفاظت کرنے ہیں۔ اور روزی میو تخلق ہی اور اعاقیل - در کی صورت میں استیبار کے خفائق کی طرف بہجانے کے مفتظر میں - اور غرائل اجزا ا ردحانبه كواسي مرابي كي طوت واليس كرن إلى ماه رمرة التيا عظم عدر كرع وبجود اور فیام خودی شغول ہے۔ ہی سرالی موجودات میں مولف ورمامع ہے ساگری سرالی نه مونا توکو کی چیزے الفت فیکرتی ایسے سیسے چیز سی مختلط اور متسزج ہوتی ہیں۔ اور کیکے سبعے تمام کو پہونجتی ہیں۔ پھرحب بہ سر آبی ترتیت علویات اورعالم مكوت سے فارغ موانب أس منے بمایر اس عالم كى طوف نوجه كى بينى عالم كورج فسا دكر ون بمارے منافع کے ماصل کرنے اور نقصانات کے دفع کرنے می مشغول موا- اور سے پہلے اس سرائبی نے ہا اُدول کی طرف توجہ کی ادر شخصروں کو پیدا عدد كاك كالرّاق يه مؤلدايك رق بي كلي كواكمية جي بيل ايشم - قدّ كالتقليع سال مي باره وتدري مرمين عن چورصون ایج جوتا ہے تفیل س کت بیت وغوم س موج دے ما سرمین می والی تفاق سن

کرے ان میں پانی کے پیٹم رہائے ۔ اور لوب پارہ سونے چاندی وغیر کی کائیں آن کے اندر
وربیت رکھیں اور یا قوت زمر د فیروزہ اور نیلم وغیرہ جو اہر محملف الاوان آن بچھوں میں پیدا
کئے اور اُن کی قونوں کے بوافق آن کے اندر فرق رکھا پھر ہی سے آہی ہادہ نبات کی طرف
متونہ ہوا کسیکو میٹھا کسیکو گڑوا کسی کو مفید کسیکو خوشہ دار اور کسیکو ربیعی اور کسیکو خونی کیا
کسیکو سر مینداور کیکو سر تھیکائے ہوئے اور کسیکو خوشہ دار اور کسیکو ربیعی اور کسیکو خونی کیا
کیا یعیض میں ہر مزگ اور لفضان بیدا کیئے سے مان مندر الہی کی یہ کہا کیا کا روانہاں
ایس جواس نے کٹرت فوایدا ور بست باکے داسط مہیا کی ہیں +

ان سب اقول سے فائے موراب سراہی کی فرجہ ادہ جیوانات کی طرف مبدول ہوئی اور سے فائے میں دیں ہوئی اور سے فائے میں کردیں ۔ معض جیوانات ایسے ہیں جریٹ کے ہاں ہے۔ بیلتے ہیں جیسے سانب اور معنی دو ہیروں سے جیسے انسان اور معنی ہیں جائے ہیں جیسے چائے ہیں اور معنی آئ میں سے بیلے موسے ہیں اور معنی وہشی ہیں ۔ اور معنی ہیں اور معنی ہیں ۔ جواک میں گرنے سے جل جائے ہیں ۔ اور معنی ہیں اور معنی ہیں جوان ہی میں بڑنے ہے ۔ ووب جانے ہیں ۔ بعض لیسے ہیں جو نور اور روشنی ہیں نہیں معمل ہیا تے ہیں جانوں وغیر اور موسنی میں نہیں کھر سے جیسے انسان وغیر اور موسنی میں نہیں کھر سے جانوں کی میں بڑا نے سے جانوں اندھ ہیں ۔ بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی کو اندھی انسان وغیر اور موسنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی حرکت ہی رکمتی ہیں بعض جیوانات آواز رکھتے ہیں ۔ اور معنی کسی جانوں کی دور اور کسی جانوں کی دور کسی جانوں کسی جانوں کی دور کسی جانوں کسی جانوں کسی جانوں کی دور کسی جان

لائی بنیں ہیں۔ اور بعض ایک چیز کو لفظ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کو نقصان کرتے ہیں بعض نبانات جیوان کے فائندہ میں نبانات کے فائندہ ایس بینے صفحف اور قوت میں اور بہر سب اختلاف اس آسی سرائبی کے سیسے ہیں جوکل موجودات میں جاری ہے۔ اور جس کی جنیقت کو بحر ضد او ند تعالی کے کوئی نبیں جانتا۔

جیونات اورکل مخلوقات کے بیدا کرنے سے فائع ہو کرجن کا احصار عفول بیسریہ ہے خارج ہے۔ بہ ساتبی انسان کی طرف منوجہ ہوا۔ اور انتخاص انسانیہ میں اُس نے جربان نفرف كيا تاكفاك جاورك الدرووش موجائ اورجوكيمه كارى كريال المنفاقا ىصنوعات بىس فرچ كى تغيير - وەسىلانسان ميس خرچ كيس - اورانسان كوعالم اعظاد اسفل كاليك نونه بناديا اوريتراتبي معن انسانول مي علانيها ورمعين مي پوست بيده طور سےجاری وا -ابر کرواسطی کافول ہے کنوالب اور سیاح میں اسکام رومیت جاری وس - اوركت شرادس واردب ك الشرنعالي فها لب- مُنتُ كَنْزُ الْعُفْدِيَّا فَاحْبَيْتُ } تَ المُونَ عَنكَفَتُ أَلِا نسانَ لِيعُرْفِي حَقَّ مَعْ مَعْى لِعِي مِن ايك خزاز وستنبيد ونعا-يس یں نے جا پاکس بیا ناجا ڈن -اسلیمی نے انسان کو پیداکیا کاکومیر کو بیانے میرے پھیا نے کے تل کے سانخد اور حضرت ایرالمومنیں ما) استین حضرت علی کرم اسدوجہ و مانے مِن مَاكُهُ لِللَّهِ الَّذِي خُلَّمَنِي وَآ وُجِدَ فِي وَ مَدْنِي وَعَرْفَ نَفْسُهُ فِي قَلْبُي حَتْم عَرَ مُنَّهُ وعايدننا يعن شكرب اس نداكا جسن مجوكو زقيدعدم سعى فلاعى دى اورميرك وجودكو ظا بركيا -اورجدكوبدين كي -اورايني ذات كاعوفان يرسع ول بي نصبب كيا-یها نتاک کرمیں بنے اس کو سچان لیا۔اور دیکھ لیا ۔اس کلہ میں متر آئہی کی حرف اشارہ ہو بوطبيعت كاظلت دغالب بوكيا تغاداور أور نربعت كمسابغهس فيطبيعت میں اثر کہا تھا۔ اس نور کی شال ایسی ہے جمیعے بارش کا بانی سب مگر رستا ہے آ بیں روئیرگ پیدا ہوتی ہے۔ کہیں منیں ہوتی۔ اور کسیں اسی یانی سے بھول پیدا ہوتے كَ نَتْ ادر بول وَالْمِلْكُ الطِّيبُ يَعْرُبُ مُنَّا تَهْ بِإِذْ بِرُيَّا وَالَّذِي يُحَبُّ لَا يَمْ بُ ع بران رفع الدي والمعان والمعان والمسارة المسارة المساحة والماري والمروزي شور فالدواب

را کا نکیدا بس جو قلب که پاکیزه اورعارف مے جمعیں سراتبی بہت سے فوائد ظاہر کرتا ہے سل فلاق حسنداور کمالات انسائية اور حقائق علوم دغيره ك- اورحو قلب خبيث م اس من مراكبي بخرنسن وفجوراور دوم غرور كاور كيديد اسي كزا ومن لكريخ على الله كه نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تَتُو يِهُ حِس كَ واسط خُدائي نورنهي كياس ك واسط نورنسي ب اسى صفون كى طرف معنور على السلام في السام الله وكياب من أحساب من وْالْتَ النُّورِشِينًا الْمُتَدَىٰ وَمَنْ أَحْمُلُ مَهُلَّ مِعَنَّ مِن وسي كُول السَّالِ السَّا ہرایت یا ٹی-اور مبکونسیں طاوہ گراہ موا۔ اور حمی کویہ ٹور طلبے میں کی استعدا دکے موافق مِا ہے۔ كِبُوكُرُ ﴾ مِنكِلِفُ اللهُ تَغَسَّلًا لا وَيُنعَهُ اللهِ عَلَى ضرا وندنعا لى سى فض كُونكليف بنیں دبناہے . گرنفدراس کی طائن کے معنی طبی میں فررکے لینے کی طائت تقى أمى قدر نوراس كوعنايت كتاب حضور رسول ضداصلي الشعليه وسلم في شب سمراج میں وعائی اور اُس دعامیں اپنے پرور وگار سے یہ سوال کیا رُبْنَا وُلا تَشْیِلُ عَلَیْکا إمْرًا كُمَّا حُلْمَةً مَكُلُ النَّذِي مِنْ مَبِلِنَا رَبِّنَا وَلا تَحْمِلُنَا مُأَلَّا كَافَة كُنَّا إِلى يعيف التم مَارَيرودوكا ع رايسا وجهد وايوج تونيم ميسك وكول بردالا نعا- رجو أن سے الله فرسكا) اور ے ہمارے رب ہم برایسا وجھ ناڈال س کی ہم میں طاقت ناہو۔ بس برتماری اپنی فردات کی روسے ایک ہے اور اپنی مختلف کایٹروں کی روسے جو موج دات برموافق ان کی استعدادول کے دال سے کشرہے ۔ بس ایک وج سے ست البی واحدے۔اورایک وج سے کیٹرے۔اورکوئی موجوراس سر البی سے فالی نسیں ہے يهانك كربانى كاقطوه اور درخت كايته اور مجوت محيوثا ما ندارم كت كرنيوالا اور بتم جابواكوني اس سفالي نبيب ب- اور زعايد كي اورفاس كاكناه اس سفالي ب مرابر الى معن كحق من شفاع - اورمعن كحق من زمرب - مياكد فداوند تعا لين كلام ياك وسروانا برو مَنَزِلُ مِن العُرُ ابِ مَا هُوَةُ عَامٌ " رُحْمَةً لِلْمُوْمِنِيانَ وَكَالْرِيدُ الظِّليد يُن الاخساراً يعنى ازل كتي بن بم وان سعده ميزوشفا اور وحت بوونون کے واسطے اور نہیں زیادہ کرتاہے رہی قرآن ظالموں کو گرنقصان میں۔ یعنی اُن کے

نٹی میں زمہے بہز کران میں سے نف لیٹے کا مادہ اور استغداد بنیں ہے ۔اور نیز اسی كافريان ، بُصِل ١٩ كَثِيرًا وَيه ي مِه كَثِيرًا ومايضِلُ ١٩ إِلَّا الْعَاسِقِينَ الَّذِينَ مِعْضُونَ عَدَامَةِ مِنْ بَعْدِ مِينًا أَيَّهُ وَيَقَطَعُونَ مَلَّا مَوْاللَّهُ فِي أَنْ يَوْمِلُ وَيُفْسِدُ وْنَ فِلْ لا رُفِنْ يَعَى اسى وّان سند بین کے سابھ بہنوں کو گراہ کرتاہے۔ اور بہنوں کو ہدایت کرتاہے ماوز نہیں ا او کڑا ہے اس کے ساخذ کر فاسفوں کوجو انشرکے عبد کو انس کے پختہ ہونے کے بعب فورتے ہیں۔ اورس کے النے کا خدانے مکم دیاہے۔ اس کو جُدا کرتے ہیں۔ اورزمین میں ف اوہمیلائے میں معنی این بصبرت کی کمی کے سبسے نؤمید کے عمد کو تواتے ہیں اور امانت کی رسی کوجیس کے الانے کا ضرائے حکم فرایا ہے۔ اُسکوجدار کے کا منتے ہیں اور شرع نفرىين كى مخالفن اوزىكروشيطنت كے ساتھ زمين ميں فساو بھيلاتے ہيں اسى سے مراہی اُن کے داول میں متکشف سیس ہوتا۔ کیو کا اُنکے داول میں اُخلت منعدادی بمیاری ہے ۔ اور اُن کی اہمیں اندھی ہیں ہدایت کے راشتہ کو بنیں دیکھ سكتيس - قَدْا فَلْحُ مَنْ تَزَكُّ وَوَكَرُا سُعَرَدَيَّ الْعَمَالُ مَلْ تُوْفِيْرُونَ إِنْجَيْوةَ اللَّهُ تَبَاوُلُافِيرَةً خَيْرٌ وَ الْبِيْقِي مِنْيِكُ فُلاحِتِ بِإِنْيُ أَصِ نَے مِي نے اپنے مُس کو یاک کیا۔ اور اپنے رب کا ذكركيا - بين نماز يُرمى - بلكه تم دا ب لوكو زير كاني و نيا كواخست باركرت مو- فالانكر آخرت بہت بہنر اور باقی رسنے والی ہے۔

بس ترابی زیاده قوت کے ساتھ انتخاص انہ بیا در سلین میں جاری مواہے۔ اور
ان کے بعد موسنوں کے دلوں میں اور ان جی ٹریادہ قوت کے ساتھ حضرت محد صطفے
صلے اسد علیہ وسلم کے فلب مقدس میں جلوہ گرموا رہنی یہ براہی حضرت آدم کے سب بنہ
سے اُن کی اور دلیں منتقل مو کا ہوا حضرت ابراہیم میں سنجا ۔ اور اُن سے تنتقل مو نا ہوا
عبد اللہ بنی ہے شخصہ کے امذر آیا ۔ وہاں عبد المطلب کو نفویوں ہوا عبد المطلب سے
عبد اللہ بنی ہے میں اور عبد اللہ سے حضرت آمنے حضورت اختیار کے نمایت کا مل محاج ہم کے مذار تقال
اور دیا س اس سراہی نے نبوت کی صورت اختیار کرکے نمایت کا مل محاج ہم کے مذار تقال
کریا یہ بیف حدرت محد اللہ اس میں بیدا ہوئے۔ اور آب سے بعد رہی سرا ابی خلفارار بعد

بم منعل موا-

يدراتي جبة دم كي طينت بي جاري بوا- تواس في دم ك قالب اوراس كي روح اور طبع اورعقل اورمزاج اورنعلق اورحس بير الرواك - اوران ساتون وف يراثروا لح سے فریک سات تسمیں موسسیں ۔جن کا ذکراس آیت مشریب میں ہے ۔ اُفاہ سُون السيموات والأرض اور دونوراكس بس اوراها في موت - إلى علم كا نور دوس على كا نور اللہ مرابی کا فرمجب اتب سیدے سات میں مرتنقتم ہوا جنیں سے معض منزل شكوة يريني قاب اودروح اورس اور مف بنزلة زجاج بين يني طين اور فراج اور بعض رنبزرمصياح بين منى عقل اورنطق - اوران ساتون فوي مين سے اوك ايك قوا-اولادآ دم میں سے بعض معبض پر غالب ہوگیا۔ چنائجہ اس حساب سے اولاد آ دم بھی ساہت م پینتسم ہوئی۔ ایک وہ نسم جن پر فالب کی قوت فالب ہوئی۔ اور ایک وہ نسم جن پر طبع ى توت غالب بونى - اورايك وونسم جن رحب كى قوت غالب بونى - اورايك ووفسم جن يرمزاج كي توت غالب بوني- اورايك ووقعم جن به: رفع كي قوت غالب مبوني - اورايك و وقسم جن پرعفل کی توت فالب مونی - اورایک ده تسم جن پرنطنی کی توست غالب مونی لمران سب میں افرون قسم وہ ہے جن پرعقل اور وہ کی قوت فال ہے میر انبیا و علیہ ام ہیں۔ پھران کے بعدوہ ہیں جن پرحس اور روح کی فوت فالب سے - اوران کے بعدود بیں جن پرمزاج اور طبع کی توت فالب ہے - اور سب میں پدر زفتم وہ ہے جس پر نقطاقاب كى قوت غاك ج- اورسى يى كابل تراور فامنل زود ب حس ميس يسه سب توتیں اسے کمال کے ساتھ جی ہوئی ہیں ۔ اورجس میں یہ سب تو تیں کما ل کے ساتھ جمع ہوئیں۔وہ اولوالعزم میں سے بہاان فلفاہ میں سے جود و سرے پر تسلط كركتے یں۔ اور سی و محص ہے جس سے دین وطن کا کام پورا ہوتا ہے۔ انہیں فو تو ل ک سبت فرع بشران كمالات كويميني جواس كواورا فاع يرحاميل بي جب تخص ير ان تونوں میں سے ایک تونٹ نمالب ہوئی اُٹس کے ساتھ وہ حینر س کھی لازم ہوتی ہیں جو اس قوت کے ساتخہ لاحق ہیں مثلاً جس میں فوت حس غالب ہے۔ افس کو است با وجدیہ

بس ندع انسان میں اقسام اصناف انبیں قولی کے انتسام سے بیدا ہوئے ہیں اور اُک تولی میں تیسیم سرالی کے نقاضے سے پیدا ہوئی اور سے رائمی کی صیف سے کو بھز خدا و ند نعالی کے کوئی نہیں جاتا ہ

بان انوار میں سے ہر فور کے متفائد میں فلات ہے۔ اس فلات میں اپنی ان اصداد کے حساب سے اس طلح منعتم ہوئی ۔ نور درخفیت ایک ہے۔ اور وہی قدرت کی روشنی

عربی قادر در شینت ایک ہے ۔ اور ما فریمت ہیں۔ الله وَ فَیْ الَّذِینَ اَمْوْ الْفِیْ اَلْمُونِ الله الله وَ الله وَ

پس در حقیمت ضداوند نعالی کا د در از حواس کی کل موجود ا تدرس جاری ہے ۔ دہ آس کی مجت اور ایجاد کا ارادہ ہے ۔ بینی اگر ضداوند تعالیٰ ارادہ نہ کرتا اور اپنے جو دکا اظہار نہ جا ہتا اور درجو دکی اشاعت نہ کرتا ۔ تو دہ ہر آئبی ایجاد کے ساتھ جا ری نہ ہوتا اور نہ کوئی چیسے موجو د ہوتی ۔ گرجب آس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ۔ جو عدم کے پر دہ ٹیں پوسٹ یدہ تھیں امنوں تے اس بات پر دلالت کی کہ اس کا درادہ کسی خواہش اور صرورت سے نہ تھا بکد پیمنس آس کی مجت اور عنایت تھی اور وہ لطیف ارادہ آمس کا سرتے جو آئس کی مرادات میں جاری ہے ۔

کے انسان کوآ فاق اورافنس میں وکھائے ہیں۔ اور جے آٹا راس نے انسان کوآ فاق اورافنس میں وکھائے ہیں۔ اور جب برسرالی انسان کومپداکر کے اپنامقصد پوراکردی - پیرکوئی تمنا بافئ نمیں ہی۔ اور خانسان کے سوا اُسس کو

بوئی مطلب علوم عبوا - پس بیر بترانسان پر فائم ہوگی <u>۔ جیسے</u> کہ سورج کی شعا عین اقل انلاک پربرنتی میں - گرافلاک اپنی شفافیدن کی وجہ سے شعاعوں کو نہیں روک سکتے پھروہ شعاعبن اركان پر آئی ہیں ۔ مگر کہیں نہیں پڑتیں ۔ یہا نتک کرجب زمین پر سنیتی ہیں تربوبهاں سے اکن کو آگے راستد نسیں ملتا راس لینے بیٹی تنزیا تی ہیں۔ بیس ایسے ہی یہ سرابی حب انسان کی انتہار میونجا۔ نب شرکیا۔ اور اسی سے البی کے مکس سے انساینت روشن موگئی جیسے کر دنیا آفنا ہے عکس سے روشن ہے - پھر انسان میں سے بعض انسان ایسے ہیں۔ جو سرانبی کی رجمع میں گذرگاہ ہے یہ لوگ انبیا اورم سلین يم - ان پرنور کاعکس دکنايرا - اورانس كانواركي آثار بين نهاده وافع موسة اوروه خطاحس پرسترالبی کا فرراوراس کی شعاع کاعکس واقع برواب-ود حطرت می مصطف صعيد المدعليد وسلم كافلب ب سبس آب كوبا ومنط زجاجه اور شدت نور المصلل مصياح ني المن وق كي - اورآب في زالنورسي بوراجة رياب يهرآب في نور النورسے نور دات کی طرف اُنتقال کیا ۔ ادر سی آپ کا انتقال آپ کی معراج تھی جنانیہ آپ نے موایا ہے۔ مَنْ اَصَابِ بِمِنْ ذَالِتَ اللَّهِ الْمُؤْرِاهِ مُنْ اَی ایعنی جس نے اس نور میں سے کچھ یا یا اُک نے برایت یائی۔ بیر حضور ہی نے سب سے زیادہ حصہ یاباہے۔ اور آ ب ہی سب سے زیادہ بدايت اورمفام فربت ربي - اسي سب، بها والاناس في الحكون وراخ النبية ين فی الْبَعَیْثِ بیں۔ اسرتعالیٰ نے آپ کو اپنے بندول کی ہرابت کے واسطے مخصوص کیا اور آپ ى كوده نورىنا بېھىجىسى كى شان مىن د مانىك يىندى كىللىد كىندۇرى ۋىسى كىندا تىندىسى لوچاہتا ہے اسدایتے نورکی ہدایت کرناہے + اسدتغالے نے چوم اتب بورکی برمثالیں بیان کی ہی اسوائسط کہ عاقل اسس مات لوسجه كي معقول ا ورمعول اورمسوس مب معاني معقول كي سنّا بيس بن ورنيمصياح اور منوا كلت العديس ببت برا أق ب ليب بي زجاج اورفدرت ضراا وركث والمنعت ضرا میں سبت بڑا فق ہے۔ یاش لیں محض اسوا سطے بیان کی گئی ہیں : اگران کے ذریعہ وروس سے اور اس العالی بال بسط کاروہ سے

ے معانی معقولہ اچھی طل سبھھ میں ہوائیں اوروہ دل جوخیا لات اور گما ناہے بڑ ہیں ان مثالیں سے تعلیم حاصل کریں۔

معنوم موکرت میں معانی کے چہرے رشل پر دوا ور نقاب کے ہیں ۔ جوشنع سیا ہل سے دو تو پر دو کو ویکھ کر دہیں ٹہر جائیگا۔ اور جوی قبل ہے وہ اس مجاب اور نقاب کو ہٹاکراند اور قبل ہوگا۔ اور جوی قبل ہے دواس مجاب اور نقاب کو ہٹاکراند اور قبل ہوگا۔ اور حقائق سٹ ہا کہ ایک میں وکھے دیگا ہوتنا پند ضدا و ندتھا لی اپنے رسول علیہ اس الله ایک ایک برقون کا ایک میں میں ایک برقون کا ایک میں ایک برقون جو ایک ایک میں ایک برقون کے ایک برقون کے در میں ان میں جو تو ہم منہا سے اس ان دو سری جگر فران خریف پڑھے ہوئے نہیں دیکئے ) ایک بروہ ماک کر دوسری جگر فران ان خریف پڑھے ہوئے نہیں دیکئے ) ایک بروہ ماک کر دوسری جگر فران ان خریف پڑھے ہوئے نہیں دیکئے ) اور ایک دوسری جگر فران ان خریف پڑھے ہوئے نہیں دیکئے )

سی الد نعانی نے فیمہ کی مثال دی ہے ۔ اور اس کے حکم اور معنی کو اپنی عزت کا فیمہ

الشیس اور دورت کا پروونشیس گروانا ہے۔ ہزولب شکو قص مشابہ ہو جسیس بخرفید کے

سایہ اور اس کی سکل کے کہ دکھائی نہیں دینا۔ رونس فلب جب مصبلح کے نورسے روئش

ہوتا ہے۔ اور اس کی کی روشی کی روشی ہے۔ اور اورج فلال کی طرف وہ نرقی کرکے

کاریانی کی نوسشبو سو بھتا ہے۔ اس وقت وہ لوگوں میں شہل صیبات فی اسٹ کو ہ کے روشن

خولمہ یوسیا کہ رسول الدصلی الدعیدہ سے فرایا ہوا تا ایڈن الفا فیلیان کا لیصریا ہوا آگو ہوتی ہوتا اللیکی المنظید میں میں فالوں کے درمیان میں ایسا ہول جیسے روشی چراغ المرصیری راست ہیں

المنظید میں میں فالوں کے درمیان میں ایسا ہول جیسے روشی چراغ المرصی وائن السی کو نور ڈ است ہیں گانہ جی اور اس کی طاقت کے موافق آئس کو نور ڈ است ہیں اللہ نعالی کا نقر ب ماصل ہونا ہے۔ ایس ہونلو وائن المال میں داخل ہوکر صور دانسکال سے گزر میں اللہ نعالی اللہ ب اور کا اور اک مرائ کا صافت کے موافق آئس کی طرف کر دریان میں اللہ نعالی اللہ ب استرین ایسا ہول ہوئی ایس اللہ نعالی اللہ ب اور کا اور اک مات ہیں مات اللہ نعالی اللہ ب کو مردی ادار میں داخل کے درمیان میں درخان کی اللہ بی اللہ نعالی اللہ ب کو اس مور کو کا دور کی درمیان میں درخان کی مات ہیں موائد میں درخان کی مات در مردیان میں ہورہ کی درمیان میں ہورہ کا درمیان میں ہورہ کی درمیان میں ہورہ کا کہ ب استرین ہورہ کی سے درخان کی مات درمیان میں ہورہ کی درمیان میں میکھ ہی ہورہ کی کھر ایک کی درمیان میں ہورہ کو کو میں مات میں میں کو کو میں کا کو کو کو کا کھر ان کہ درمیان میں ہورہ کو کھر کا کہ کو کا کھر کا کہ کو کو کا کھر کا کہ کو کھر کا کہ کو کھر کا کھر کا کہ کو کھر کا کھر کا کھر کا کہ کو کھر کی کھر کا کھر کا کھر کا کہ کو کھر کا کھر کا کھر کا کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کے کو کھر کا کھر کو کو کھر کا کھر کی کھر کو کھر کے کو کھر کھر کو کھر کر کھر کے کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو ک

ادر صوفیائے کرام ادرارب طویقت فہائے ہیں یہ سر انہی مت اوپ کامقلب القلوب کی طوٹ منجذب ہونا ہے۔ بس انسان کے اندرسر آئیں اس کے فلب کا رہ کے دروازہ پر حاضر ہونا ہے۔ اور صوفیائے کرام کبھی یہ بھی اس کی تفسیر ڈوائے ہیں کہ سر انہی مبندہ کا انکشاف حق کی طوٹ قریب ہونا ہے ج

اور دریخیت برا آبی موج دات کے اندر دونسنیرے -جوربوبیت سے قبض وبسط العاعة مرموج واورمعدوم كواسط صاورب يعراسي تسير فانعبدا وزنكالبف لولازم كبا جنائياسى بتركيسب فائم فيام كزاب- اوو فاعد فعود كراب - اور دانف وفوت كراب اورموس إبان لا اب - اوركا فركف را اب - جي اليد اسى مضمول من واروب، القدار عبرة وشرة وحلوة ومرة ومن اللي يع قدركا في وشراورمیماکرواسب فداوندتعالی می کی طاف سے ہے۔ اور اسی سرانی کے کل موجودا یں جاری ہونے سے ساری موجودات طوقا و کرتا ۔اس کی ربوست کے افرار کی طرف مجورے یعنے ب اس بات کے مقریس کر بیٹک ان کا ایک فالن ہے جس ف أن كوريداكيا ہے جينالي خدروند نعالى اسى مفنون كوفرا الهے - وَ لَاِنَّ سَا لَهُ مُورِيْ خَلَقُ السِّمُوْتِ وَالْاَرْمَىٰ لَيْكُوُ لَنَّ اللَّهُ وَفُلَّ أَكُمْ أَيْتُمْ لِمَا مَنْ مُونِ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِي اللَّهُ هُلُ هُوَ كُنْتِفْعُ خُرِيٍّ اوَارَا وَنِ بِرَحْيَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَنَّ رَحْيَتِمْ قُلْ حَسِينَا وَلَهُ كَلّ بَبِنَتُوْ حَتَّبُ سَفُو حِلُوْنَ عُداور يَرْسِرُ البي جوارادي رَبَا في بر- الطيع عبادادر بلاديس جاري موالے کی دلیلوں میں سے رسولوں کاجیمناادر کرانا کا تبیس اور محافظین فرسستنوں کا منفر ہونا ہے کیونک پر درخفیفت برائی کے افرار ہیں جو بندوں کے اعال کی حفاظت کرتے یں - اورایک ایک جھوٹے سے جھوٹے اور بہت بہے مل کو رسٹریں ہڑھا۔تے ہیں -الكايك فروم مي أس ك ولم سے وابر فرج- فار من يس في اسمان ميس+ بعض بعقے بین رسر اتبی فعرا کی مجنت بحابتی وجودات کے ساتفہ اور اس کی محبت کی وليل اس كا إيها وكرنام المدام والمراس كورا المحمل ويعى الروجود كامعدوم بى كرناأس كو بسنداوتا - نوده اس کو موجود ہی کیوں کرتا - اورجب کر اگل نے موجو دات کو درم موجودكيا ونومعلوم بواكدا يجاد المس كوميوب ب) صديث مجي رسول خسد الصلح السدعلية سط ك ينى درول الرم ان كفارون عد سوال ل كار المان وين كرس فريداك عدد وه بور ع كفراف مقرك كه ل كافود - يرتو تباؤ كريمن چيزوس كي هريوا خدا كه يوستش كهيته أو • اكرخدا بهر كو كي اعضا ن بيونان جاسي قريميا وه أس نعضا ك عديد الرام الرام الال المالام عداد كالي بالمراد الرام »

مروى بكرة بدفري الشرفعالي الشاوكر اب- مَا وَدُوتَ فِي شَيْ اللَّا اللَّهُ الدُّرود وَ يِّلْ نَبَيْنِ أُرْحِ عَيْدِ \* النَّوْيْ مِن يَكُوكُ النَّوْيِنْ الْوَتْ وَاكْدُ كَامِسَ آتَتَهَ وَكَا بُلَّا لَهُ مِنْ فدالظ ادرابن مخلوق كم ساعة محبت بى كرسي اس فيان برمحافظين مغربك اور رسونوں کو اُن کی وعودت کے واسط میں اساور معاقب کو اُن سکد الدوماری کیا ("اکدان سک الم أترط عدد اطبين ال سيقائم راين إس احد طالب أر نواس بالشديرة والدنبوك أور المرتف كو مامون كرسك يميس عماد خلافت ب- يونوت بي سيمستفاد ، ب بصب الك نوعنقريب أس كى جنيز تست سے وافعت و كا- بس تجھ كولازم ہے كمان لوگوں كے شمار ِیْنِ نُرواشِ ہو۔ جوکہی حالت میں ڈکر آئبی سے با زنبیں <u>اپنے</u> ۔ فیام کرتے ہیں۔ اور رکوع رُجُورُونِ فِي فِي وَنِهِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تَرْفَعُ وَيُنْ حَكُوفِيمُ السَّمَ السُّومُ لَهُ فِيهَا بالْفَنُّ و و الاسلى ﴿ يَجْزِيُّ كُولُولُهُ الْحُسَنَ مَاعِلُوا رُزِيلٌ هُمْ مَنْ تَصْلِلْ قَلَقْ اللهَ كُدُوفَ مُل عَلَ النَّكِيفَ سامقاليتوات كيااتس ال بن سات بابين نوتاورربات کے ذ اسميل بن صعب ن بتوت ا وررسالت ا دران کی است کے مالیر معلى بوك نون قلب كا كا و بونات - عوم غيب العريف العداللة إلى الكريت وكتبس قد وكام يس الراء الدين سعاكس يرويك و وواقع نبيس بومًا ععرف إيكر معن ن ين من كرين و بدايون و والمراح و المراح و المراح و المراح والمراح و المراح و المراح

سے معاین کے سائن مغرکسٹ اورطلب ادراجنہا دے ، اور اسمیں ، گا ی کے بین مرتب ہی بإنوية آكابي أس تصد سے جوبنده كى استعدادانى الله سے صادر بوابويا أس كال جذب سے بوج مندہ کرنداکی طوت سے مُوّاہ باآن درمعنوں کے جمع بوٹے سے بواک استنہا العيد دوسرا ألبًا اللي حيب يه استنشيا اوالناجمة بوسكم - بوت رسالت كي طاف منتقر موجائیگی۔ یہ مزنبہ کل مانب سے اکمل اور انٹرف ہے ۔ ایس نون ایک حالت سے جوبعض نفوس انسانیہ کو نور قدس کی مانٹرسے حاصب ل بون ب - اور مغیر کال اور تحت یا نیر کے حاصل منیں ہوئی کیو کرنفس نسانی نے اگر نور فد سے صنعیف از قبول کیا ہے۔ تو بیٹنی ہو گا۔نی نہ ہوگا۔نی وی ہوگا۔ بس نے کا ال از قبول کیاہے ۔ اور شبی اور نی میں فرن ، بری نتبنی شکلف مجتهد مکتسب غیر خبول ہے۔ اور بنی دمے جس کوتما کمالات نسانیہ اور تانیہ بغیراکت باور اجتہادنی بخصیل کے حاسل زوئے بول - کوسٹنش اور اجتهاد سے بوٹ کا عاصل بونا کیسے مکن ہوسکتا ہے - عالاکہ ر پُوت امرار کمنونہ میں سے بیک و دمین ہے اس کو املہ نف لی اپنے بندوں میں سیے حس کے قلب میں جا سنا ہے رکھوننا ہے ۔ اور پہ دولعیت انس منے کے جو سرنفس میں قرار کڑھ لیتی ہے۔ پس اِس لحاظ سے بوت بی کے لیے ذاتی ہوتی ہے تک ہی۔ يه بنين كديسكنة كه نبوت ايك عرض بيع نعن برطاري مو نبوالي - إنفس كخصدت ہے جگہ یہ نمی کے لفس کے واسط صفت واتی ہے۔ اور نبی کے جو ہم کی کا مل کرنے والى ب - بغير فرر نوت كف بى نبيل بوسكتا جيد كربغير علم كجوبريس منتفس موے نفس ملانبیں بن سکتا 4 الع يعنى فوت كارتد الما عيس عوكسد اورهب اوركائش عاص مواع ، كونك أل يرك الشرات عالى موسانة برايطمن كابى بنا على منا عراب شير ب - بار يرتبني كوماصل بونائي سك دوس ساده من الدت الى نداس كي فابيت

ركى عدد الى كالمنعل ماك كذر فياست -

سُلْه اليني بنده كانبوت طلب كرنا ادر فده كاأس كو نوت عن سند كرن .

سكى يين تبكلف ني شف والاموكا يتمنيني اورامني ني و موكا \_

تلع يني متنى كاشش اورى با مع كشف كامقير عن أن ي الرواي بي كانفا ديس ين تص ير- اسمب سعيد في منسبول ير ع والا دور عرف الم الله والمراد و المالية المراد و المراد

من سندر سادر سرايي شول كي بيدوس ما الانات سے بعفر جوان نا

کیوکو کمالات آتیہ سے نفس کے ہا ارتصے والے ہی کدر حواس اور بے افتیار نمبر ہیں ، پہر کا کو کہ کا لات آتیہ سے نفس کے ہا ارتصے والے ہی کدر حواس اور بے افتیار نمبر ہیں۔ اگر نفس اِنسانی کے ساتھ بیہ افتیس لاحق نہ ہوئی ۔ گرحتی باطل کی فلاتوں میں ملتبس ہوگیا۔ ہوتا۔ اور نے کسبکومیدان تحیین میں لفزش واقع ہوتی ۔ گرحتی باطل کی فلاتوں میں منتبس ہوگیا۔ اور حواس چوکی باصل کے اندر زیادہ شنول ہیں۔ اِس سبب باطل کو قرت ہوئی ۔ اور ووحت

پر فالب ہوگیا ہو۔

نفس انسانی اس عالم طبیعت میں ایک سافرہے کیونکہ یہ جناب مے سے مستفاد
ہے - راس سفویس تواسوں کی کہ ورت سے اس کی صفائی جاتی رہی - اوردو اپنی ولایت کو
نہ جاسکا - اس کی زمعن تنفطع ہوگئی - اسی سے اس کی صفائی جاتی کہ ہوگیا - گرس و قت
نفس سے یہ عوائی دور ہوجاتے ہیں - اور حواسوں کی کدورت دفع ہوکر مجاب بلند ہوتے ہیں
اسی دقت بیسا فراپنے فک کو چلاجا ناہے - اور اپنی اورج کی طرف بلبت دیروازی کرتا ہے
علوم غیب اس کو حاص ہونے ہیں - اور خفائی فلوت کو نظر کرتا ہے - اور روئیت کہی ایمی
کو خواب میں حاص ہوتے ہیں - اور نفائی فلوت کو نظر کرتا ہے - اور حواس میں شفول ہوتی کو خواب میں یہ تو ت نہیں ہوتی کہ اس ار ملکوت کا مشا بدہ کرسکے - اور کیمی یہ مشا بدہ عمل کا انتفان
ایکی بنیس رہنا ہو

جومعاملات کو فوا بسی نظر آتے ہیں۔ وہ دو ورجر برای و ایک وجہ نها بت منیف ہے۔
امراد دہ پر کمی کو بافل کی صورت میں وہ بھے ۔ با اسراد مکرت کو فیال کے تقرت سے محسوسات کی
مثانوں میں مشاہرہ کرسے یا ان دونوں بانوں ہیں میٹھس ہی توسر کا محتاج ہے۔ اور دوکرسسری
وجہ سے ۔ کہ شیاد کو اپنے صفارج مرکے سانفہ جیسی کہ دہ ہیں۔ اسیعلی بنیرالتہا سی اور پر ہے کہ دیکھے باروں انقد کسس کو ثواب ہیں دیکھنکر نبوت کا اثر اسیسے تسسیس کر کرے ۔ اور
یداری میں سبب اپنے جو مرکے منعف اور تھے گی تھی کے روح القدمی کے ویکھے پر فاور

4.9%

بيداري كى حالت ميں جومعا لات و كھائى دينے ہيں۔ اُن كى بمي دونسيں ہيں۔ ايصغيت الدووير مے کا اکا خوجن کو دورسے دیکھے اور اُن سے بات حیت اِختا طاکرنے برقا در نر مو۔ دوسری تنم فوی سے - اور دور یہ کوروح قدس کوم بح نظر کے ساتھ دیکھے اور اور فریسنے کی شکل اُس کی نظرم منتفش بوجائے اُس کی صورت دیکھے اوراس کی باہر سُنے اوراس کے از کوتسبول کے۔ ورجہ نون کا کمال ہے۔ اس سے اور عالم الاس کونی درجہنیں ہے۔ پرسال ایک اور طالت ہے۔ اوروویہ کو نوت سے سنتفادہ پر ناور ہو۔ افادہ پروت اور نہ ہواس صورت میں اس منعی کے واسطے ایک ہی طریق استفادہ کا ہوگا۔ اور ہی بوت ے و در سراط بن افادہ کانہ ہوگا م ورسالت ے +

بي بررسول ني ہے۔ گام ني رسول منبي ہے ۔ كيونكم رسالت اُس جيز كي تنسيخ معدج ور زوت سے عاصل ہونی ہے۔ اور نور نوت سے سنفادہ کرنے والے بن

سے ایسے ہیں۔ جو بدیغ کی طاقت نہیں رکھتے +

نفوس فدرسیته س سے ربارہ کاران نفس وی ہے۔ جوستفید می اور دینے بھی دید ومئ خص ہے جسیس ٹونٹ اوررسالت وونوں جمع ہوں یبس اس حالت ہیں ہی روا ہوجائے کا رنبوت سے استفادہ ایکا-اور رسالت کا فائح دیگا۔ بس بونت امرار الهبتہ کی نلطیف اور رسالٹ نام نیوت کی تکشیف ے ۔ کیوکر نیوت ایک **نور ہے۔ استفالی کی جا**وٹ سے نغس کامل کی برادر رسالت اس نفس کا ل سے ایک نور ہے نیفوس جزور تارہ ہ نوت اک خرور سے بیج عنایت آتبی سے نغوس اور عقول کی حفامضا کے سکہ واسط واقع موئی ہے ۔ اوررسالت اُسی بونٹ کاجو بندوں کے مصالح کی خاطت کرنی ہے۔ ایک آلہ ی الدنعان فندع بسيدوس إست كوجوا بالباكر انسال جوعا فرصغير سعد ورعام كركا موزي

الى يعنى فاره ما ال كرية كي قدت مكة الورادر دومرول كوفرد فالمدية وينان كي قدت : ركانا إوادرومرول كوفارة رسونيانايي دسالمت وس

ك يني في كي يوادود مول مي مود الله ين الرائزة الراء اوروك ول كويساناه

ائس کا صراط سنیتم پرت کم رسنا بنیر بیری عنایت اور توفیق سے مکن نہیں یا ور پر میمی جان لیا کہ برنس اِل اِن میں کم رسنا بنیر بیری عنایت اور توفیق سے مکن نہیں یا در است برنس اِل این میں کا میں است کے در اُل سے باک تھے۔ اور آئن بیں انفوس کو نبوت کا کا اور روا اُل سے باک تھے۔ اور آئن بیں انفوس کو نبوت کے کامل قرار دیا ۔ اور نبوت کے نور کو آئن میں جا رہی کیا ۔ لیس ان میں معنی نفوس تو ایسے تھے ۔ جو محمد کی سے میں کو توت رکھتے تھے ۔ نبینی رسالت کے قول نہتھے ۔ اور معمن نفوسس ایسے کا اِل تھے جن میں دونوں باقول کی لیافت تھی۔ نبوت کے نبول کرنے کی بھی اور رسالت کی نبینے کی کبی ۔

﴿ رَبْضِ نِے نقط نبوّت مِی کو قبول کیا وافعس کابل ہے ۔ اور حس نفس نے نبوّت کو بھی قبول کیا اور سالت کی تبلیغ بھی کی وہ ننس کھل مینی دومروں کو معیی کال مینا نے والا بنے نہس کمل کی مثال یائی کی سی ہے وجو خود میں پاک ہے۔ اور دوسری چیز کو بھی پاک رتا ہے۔ اورنفس کا بل کی مثال مٹی کی سی ہے جوخود پاک ہے دوسری چیز کو پاک نہیں سكتى ـ يس جيد كون كوسلى ير فرقيت ، ب وايسى يى كلس كوكا مل يرفوقيت برد بی حب الله نفا لی نے نبوت کو نفوس سے اندر بیدائیا ۔ اور اُن بر بعیش کو شب ملیغ رسالت مبی عنایت کی ب اسی بُوت اور رسالت کے بؤرسے مراط ستینم سندوں میں نظام موا-اورا عمیا ارواح کے طبیب موئے-اسٹ محنفوس کا علاج اکنوں نے شرمع کیا۔ یمان اک کربت سے است کے تفوس نے نٹرک اور کو کے امرامن سے نىلاسى بائى- اورفيط تى مېمىندى طاب مودكىيا- بربات يىغدائېسىبا اورمېسىلىن كابمقرر لنا بندوں پر فاص فعدا کی رحمت۔ ہے میٹانجہ اس نے فر ایا ہے ۔ یمٹنون مکیا کے اُٹ ٱسُلَتُوا تُلْ ﴾ تَسُنُولُا عَنْ السَّلَامِكُو بَلِي اللهُ يَمَنُ عَلِيكُو إِنْ حَالَى كُولِلْ يُمُلُونِ الْحَثَمَةُ صلبقین (اے رسول) اوگ تیرایٹ اسلام لانے کا احسان کرتے ہیں۔ کہد دو مجھ پراہے ا سلام و کواسان زرو ملکاسد تیرا حسان کرتا ہے ۔ که اس نے تم کوایان کی ہوایت ز ماني - اگرتم ميني مو+

دوسر في ل بوت اور رسائت كي قيت كيان من

معلوم ہو کہ نیو ت ایک استہ اللہ اوراًس کے قبی کے درمیان میں اور رضالانہ ایک راستہ بنی اور رضالانہ ایک راستہ بنی اور اس کی امت کے درمیان میں - پس نبوت بنزلہ باول اور ابر کے اور مٹی کو ارش ہی سی فائن ہیو پیتا ہے ۔ بعنی اُمرّ نت کو رمیول بنی سے فائن میں ہو پیتا ہے ۔ بعنی اُمرّ نت کو رمیول بنی سے فائن میں ہو

پادل کیا ہے بخارات لطیفہ منصاصر کا رختاع اور ہارٹی اہنیں بخارات کا ہوائی صورت اپنی کی مورت ہے ہے ہوئی ہوت سے بائی کی صورت بی تخلیل ہونا اور اسی ہستھالہ کے سبت بایش بنجے اتر تی ہے ۔ کیوی بائی کا عنصر بنجے ہے ۔ لیس سالت ایک بارش ہے جوارو اح کی زمین پر نازل ہوتی ہے ۔ بنوت کے بادل سے ناکونفوس رسالت سے فائص کھائیں جو نیوت ہی سے بیدا ہوئی ہے ۔ کیوکر نبوت جو اس سے بیدا ہوئی ہوئی انتہا ہے ۔ کیوکر نبوت حواس کے اور اگ سے بال ترہے ۔ اس سید بستے ہوگی نبوت سے فائرہ میں انتہا ہے تعلق اس کے بلا محض ہنار میں انتہا ہے تعلق اس کے بلا محض ہنار مسالت سے فائری انتہا ہے تعلق میں ۔ کیوکر دوننوس سے زیادہ تربیب ہیں مد

نفس جب ضامت واصل ہونا ہے۔ اُس والت نبی ہونا ہے۔ اور حب ہاں ہے بناؤں کی طاف رجی کر ناہے اُس قت دسول ہونا ہے۔ ہیں نبوت سناؤمت کی حالت ہے۔ اور رسالت مکالمت کی حالت ہے۔ نبوت کی جنبقت یہ ہے کنفس آئبت ہیں نہاک ہوجائے ۔اور رسالت کی جنبقت یہ ہے کہ اسی انہاک کی طاف اور نفوس کو جذب کرے یہ رسالت انٹرتعالیٰ کی طاف سے منز لرطیجیے ذن کے علاج کے ہے ج

اشرتعالیٰ کی لینے بندوں کے سائند معربائی ادر شفقہ کی ابینے بیتے پر مهربائی ادر مجت سے زیادہ ہے۔ اور اسی کمال رحمت کے مصب اشرنف الی نے نہر بیوں کو معیوا

سله نفادات الملف می ان بادل بی مخالات در بادل احدید ادل سے کوشت کے بیدا بوتے ہیں۔ اور دھوال می ان می ل جا ، بر جآ ، بر- اور بر کرہ ہما جی ہینچ کر جنسے کی در رستھن ہرتے میں اور بارش ٹرق برتی بوتینیل اس کی کہت فلسفر میں وج وج سلے مناومت م نیمنی اور داز داری در رکالت دور سے گھنے کو کن م

اورائیے پاس سے کمایس ابنے رسولوں برنا زل فرائیں۔ "اکدوہ رسول اس کے بندوکو وارالسلام ي طرف بائيس يَهْدِ ي مَنْ يَتِشَاءُ إلى عِرَافِ مُسْتِقِيهِ فاحبكومِ إِنَّا وَعِيدُ سندكى بدايت كرناج برب جياستوني اس بات كومعلوم كرنيا ركر سايد بنعي بنون کی سعادت مال نمیں کرکتے ہی تب انیں سے چند یکیز واشخاص کو نور نبوت کے سا نفر مخصوص کیا۔ اور اپنے بندوں کی ہدایت کیواسطے ارسال فربایا - اور پور محمیت اُن کو منابت کی۔ اور نبوٹ کونبیوں کے دلوں میں ایک روشن حراغ بنایا بہراس مصلح کا پر نورسالت کے زجاجہ پر والا کیپ رسالت نبوت کے ساتھ ہوگئی جمیہ کر فرایاہے اَلْمُصْبَاحُ فِي أَيْ اَجْرُهُ وَيُعِرِّبِ بِرسالة كانوراور زجاحه كي روشني منده إلى مِراكِسي لِيهُ اس فداكى ندرت مع بوت كانسك اجت بَعَنَاهُا لَبُيِّيَّانَ مُنشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِينَ يِدُلاً يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ مَجِيَّةُ مُعِدَ اللهُ مَن مِيهِ التَّهِ مِيول كونشارت وبية وال زمنت کی) اور ڈراٹیوا سے اعذاب سے آگر رسولو نے عیجنے کے بعدو گونکی فعایر کوئی تحبیث باتی نہدے۔سب لوگوں برعبود بت فازم ہوئی اور خدا کی مجت محلوق برقائم اور منبوط ہوگئی نبیول نے بندول کرعبادت اور موفت کا حکم کیا ماور حل کے رہند کیطرف اُن کو چلایا او بج كى دعوت أبكودى ليس جيف أن كا أنباغ كبا أكف نجات إنى اوجب ف أن كا خلات کب وہ بلاک مواجس نے اُن کی ہا توں کوسے نا اور اُن کے احکا مات کو مجا لایا۔ اُسکے ول سے شک اور کفری بیاری زائل ہوئی۔ اور اس کی مزج میں صدق کی صحبت اور دین د توت ادر روح کی ہدایت وال بوئی - اوراسی فعات براس کامزاج قائم بوگیا جمبیر که اقل امرین تفامینی انی اور مٹی شے مبی پہلے راوسے خداوندی مکیموں کے بوائق مملاح نہ کسیا اس نے اسپے زاج کو فاسد کردیا۔ ورفعات کی الموٹ سے واسط کوئی وہست شراع۔ مطان نے آس کو ایناووست بنالیا ، جب نیامت کاون بوگا ۔ توبیمی *لین کر مگی*تا۔ وس يَا حَسْرَةًا عَلَىٰ مَافَرٌ خَلْتَ فِي جَنْبِ اللهِ وَرَنْ كُنْتُ لِيَنَ السَّا خِوبِ بَعْنَى ا وبيرى بت اس کوتا ہی پرجویں نے پاس خدا کے معایت کینیس کی ۔ اور میشا سیس سنوی ریوالول یک سے نما - پیرائس روز کسی سفارشی کی سفارسش میں اسکو نفع نه و یکی

کیس رسالت دوارا اہی اور نوت طب ربانی ہی چوہیاراس کی دواکو استعال کرتا ہے وہ عات باتنہ ہے۔ اور ان ادویہ مباینہ کو بھی اطبائے اسی قوت ربانی مینی فرر نبوت ہی سے استخراج کیا ہے کی کو کہ طربوت کل علوم کوشائل ہے۔ اور رسالت کی دو اسب دواؤں پر مصطب حصرت رسول ضراصلے اسد علیہ وسلم نے فرایا ہے آلا بنیکہ او کا کو قاتی تو دی الائن کی السکا کو فوائد ان کی رہنما کی کرنے ہیں وہ میں مد

اورسرها اب اینے راہناکی اطاعت کڑا ہے ۔اورجومخالف سے وہ مرکشی اور کم سے میش أناب - اوركسيد مع رست مع ف بوجانب مصور مبالسلام في ذياب - محد كو أن لوكوں سے توب ہے وزیر اس مراكر تبت س كے جائے جا يكنے ليس ف طاب بحد إسلام بوك أوت كيفية ف يد ي كرواقل مو ورميدي ب رانسان کابل پرورسطورسے متوج ہو-اوراسبطی اسے اخر کمل مائے کہ بدالسان ک كي أنكوس في كم اورائيك كان سے اوراكي ندان سے كلا كرے مبياك معنور عبيه السُّلُ فَيْ وَإِلَا عِي الْمِينَ الْمُنْدِينَ عَرَّبُ إِلَى بِالتَّوْافِلِ عَنَّى أُجْمِيًّا وَيُعْبِنِي فَإِذَا اَخْبَيْتُ الْ مِوْتُ لَهُ مَمْعًا وَبِمَرًا وَيِنَ اوْمُولِيدًا حَقْرِن يَنْعُ وَإِلْمُعْوِرُ وَ إِنْ يَاخُذُ وَإِلْ يَمْرَ تدسی ہے۔اللہ تعالیٰ واتا ہے۔ بندہ نوافل کے ساتھ میری تربت چا بنار ہتا ہے بہانتگ المیں اس مے میت کرنے لگتا ہوں . اور وہ مجھ سے مبت کرتا ہے میں جب میں اس مست کرتا ہوں جب سے اس کے کان اور آ مکھ اور ا تھے ہوجا تا ہون - اور اُس کا مدد گار بنتامول بهانتك كرددمير يسبى سائة سنتاب ادرميرى ساته ديميتاب ادرس کے وہ اوک ماشقان فدا ہیں میدان تبامت میں وش کے نیے ، و مانیکے یہ ازار خابي بيوايط عره ولد اين شوق برب فريده كي مَ وْرُفْت ان سه ومن كرين كه بروايط كه برونيت براشر بيذر بهيناكم. بهذ بن كراسع الحال مير ي تح ع ماس خرير الرك وس كي فرك يوريان تفارار عيد-نبيطة الأكوير البنت من يهانا جام في الرائل الله كان وزيع كان بالديور ما الكوالية ج مى عامشفان فدا وُ شقون كالسرس . آيس كا والدون و تقال مدين كا دوا لا دروار تركونت بي جوا ۔ اس کی عبر وی ع - درار کی و مکوش ہے ۔ س مانتا ب ضافوش کوشی مطاب مطاب

ی مالتہ رم ایک چیز کو یا ہے۔ اور میرے می سابھ میں ہے ۔ میں حوم رضا کا آسیا ہے۔ اور حب یا انسان برمتوج نواہے۔ اور اس کی روح سے پوسٹ ہوجا ناہے۔ تب اسس ننس ان ٹی کوننس کی کا وزیر ہم سوٹی ہے۔ اور پیخص اس نورعقل کی اور ننس کی کے تبول كرنے كولائى بوجانا بے جس كواسد تعالى في سے سام يداكيا ہے -اور بهذنك باتى ركه كال- اور بينفل او زمنس دوين لطيف جوبريس يغيرمسوس اجسا وكبث رتيم مي معلن نهبس بن ير گرب به نفوس حزوبه او عقول خزوبه كالخسبل كمال اور معادت اجرته كی طن صليع ديھے ہيں - باك استخص كى طون متوج موتے ہيں - جواكن كے لائن مونا ہے۔ اور اُن کے قبول کرنے کی قابمیت رکھناہے ۔ بس یہ دونوں اس میں ایسا تعرف پے ہے دوح بن اِس تقرف کرنا ہے میما نتک اُس بدن کی عکومت بالکوائند كے تبغد ميں جورات ع - اور بدو وزن استخص كے اندر بنسز ار عفل جزوى كے موطاتے میں ۔ یعنی گر بکر عیفس ارتفس اُسٹخص پر عاشق ہو باتے ہیں۔ ادر اہم کے ساتھ نہایت مراني كرت من وينامخ حضرت موس كيماسه عبيه سلم كحت من زمايا ب واصطلعتك ينفيسى اورفراياب وريشفنة على عَيْنِين اعموعام كومي في اين واستطريها ليلب - اور ناكرانم بيرى نر انى ميں ير ورسس كينے جاؤ - اور ا بنے نبى حصرت محست صد الشرعبيه وسم كون مين فرما فاس - من يُعطِع الراسول فعكن أكلاع الشاجي رمول ى اطاعت كى أس نے فداكى اطاعت كى - اور إر اليم عبيالسلام كے حق ميں فرما يا ہے و أَتَّخَذُ اللَّهُ لِأِدْ اهِيْمَ خَلِيلًا لِمُسِيعِتْهِ بِمَا فِالسَّرْخِ الرَّامِيمِ كُو دَلِينًا فَلِيلَ بِعِنْ وومت بيصيي عُفل اوَّل اونِعنس اوَل ہے ُ ان اُنتخاص مُکے حتّ میں صا در ہو نُی ہیں عَنْبُو اندونو کے بند کیاہے اور جنیریا سٹوچ ہوئے ہیں۔ اور اپنے نور قدسی اور صفور قدسی کو اُن پر و الاہے ۔ بیس نی عقل لقل کی صورت ہے۔ اور رسول نفس اقل کی سکیل ہے اور رسالت كافائده بقالد وست كاسب زاده الام ، كدرسالت كى روشنى مالم طبیت ے زیادہ ویب ہے۔ دیکھ دیمیارت جاند کا در اک بھا برسورج کے زیادہ رستی ہے (مالاکہ یا نداہ وزہی سورج کے وزیع سنفاوہے ایسی رسالت کا نور

نبوت کے نورے ستفاد ہے) اور سورج کے اوراک سے بھیارت اس بینے فاح ہج کسوچ اپنے وَ الا نورکے سبب عجو ہے۔ ایسے بی عقل اول بھی اپنے کمال صورکے ساتھ سبب سے ستورہ ہے۔ گرچا ندکا اور اک اسی باعث سے سبل ہے کہ وہ اپنی صورکے ساتھ معتدل انکشاف رکھتاہے میں اس طرح نفس کلی کا اوراک بھی سبل ہے برکوزکہ وہ ممارک مالم ہے تو بت رکھتاہے ہو

معقل اقل کی مِشال سورج کی سی ہے۔جواپینے کمال فور کے سیب سے اور اکسے
میست دور ہے۔ کیونکر نور کی افاظ می شاخلات کے ہے چوادراک سے مذرک کو مانع
مونی ہے۔ پس مائل یہ بواکر دعویت شرعیہ نفس سے معادر ہے کیونکر نفس ہی مہولت
کے ساتھ رسانت کی جائے پیدا کیشس ہے ۔ اور یہ رسالت اپنے کل کمالات کا استفاد مقبل محسسہ کے آئی رہ اور ابصار کے اور کا کہ خارج مقبل کی استفاد ہے بھوٹوں سے بامل خارج سے با

رسول پرنفس کلی کی نوجہ اورائس کے نوائد کا اظها بھیٹ رہنا ہے ۔گرعقل اوّل کے فوائد اُس کے اوقات سے تعلق ہیں۔ اورائس کے انفعالات وانفصالات کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں۔ وقائد ہیں۔ اورائس کے انفعالات وانفصالات کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں۔ اور میں تقویق ہوئے ہاور ہوئوت اس فی میں۔ نو دوم ہتغواق کے سبت وحوث کا فائن منقطع ہوجائے ۔ اور ہوئوت اس وقت نفوس ہو اور مجلئے ۔ اور ہوئت ورحمت اسک محت ہو۔ اور مجلئے ۔ اور میں ہوئوت اس کے محت ہو۔ اور مجلئے رافت ورحمت کے محت ہو۔ اور مجلئے رافت ورحمت محت ہو در حمد ہوئے ہوئر کا میں ہوئے ہوئی کے نفس پر اذفائ محت ہوئی میں کے نبیان کے برن سے عمل ہو کہ رسول کر ندگی بھرساتھ مستعمل مو یہ بین خواصہ ہوگئی اور سول کے برن سے عمل ہو کر رسول زندگی بھرساتھ مستعمل مو یہ بین خواصہ ہوگئی اور سول کے برن سے عمل ہو کررسول زندگی بھرساتھ ا

ملے بعد اللی بیٹ وی استوق مے - آوار کو بین اسکام کسی وقت کے - اور نو کسور و استی مور استی مور استان کرنے سے مور دیس سے

رسنا ہے۔ اور عقل کی کسی کسی و قت متوجہ ہوتی ہے۔ تاکیجس وقت وہ رسول کی طون متوجہ مورسول کی طون متوجہ مورسول اس سے فائی صاحب کرے اور جس وقت وہ رسول ہے ستور ہو جائے رہ انہی فائدہ اور وس کو بہونی نے بیٹا بنے اللہ تعالیٰ کے لینے نہی حضرت محد سے اسد مدید وسم کو آئیں معنوں کی طرف اشا وہ کرے حکم فرابا ہے فارا تنہ آ اگا ہنگر اللہ تاکہ ویوں کا انتہ آ اللہ اللہ تقا جنگ بیعنے اسے رسول کہ دو کہ میں شل تہا ہے ایک سٹ مرسول کہ دو کہ میں شل تہا ہے ایک سٹ مرسوں کو مرس مورس مورسے میں کی گئی ہے کہ بیش کی تہا را معبود ایک معسبود ہے۔

الرعقبل كلي كي صنولومنس كلي پرتمبیشد بینني نونبوت اوررسانت كا فائده باسکل ملل

نی نفوس کا معالج ہے ۔ اور مولاج حالت رسالت ہی میں ہوسکتا ہے۔ کیونک نی شی وقت ہی نیوت میں سندون ہوتا ہے مینی عظل کلی کی صوراً س پر بڑتی ہوتی ہے اسوقت یہ خو وشش اُس بریش کے ہوتا ہے جوسخت بھا را ورحرارت کی شدرت میں فہلا ہو۔ اُس وقت اُس کوا ہے چیلا ہمال اور صلاح ہی سے فرصت تنہیں ہوتی۔ تو پھروو مرے کی سلع کی طوف کیسے مشوعہ ہوسکتاہے ہ

بیں معلوم ہوا کر نبوت عقل کے فورس ہے ۔ اور رسالت لنس کی اِ ماد سے ہے اور یہ دونوں بعنے عقل اور نفس کھذا البی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگرا مدتع نے ہرچیزے واسط سب

كيمي سبب لكا دباب +

جوگام ہوت سے معاور ہوتا ہے۔ اُس کا نام نا ویل ہے ہرایک سفنے و الا اُس کے سیمنے و الا اُس کے سیمنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جو کلام رسالت سے صاور ہوتا ہے۔ اُس کا نام منزیل کا ہرایک سفنے والے اور جو کلام رسالت سے صاور ہوتا ہے۔ اُس کا نام منزیل کا ہرایک سفنے والے کا قب ہوں ترمنزیل کا پروہ پڑا ہوا ہے اور رسالت ایک بچر ہے جس نے بنوت کے سنہر کہتان سے برورش بائی ہرد اسی جینے اور زسالت ایک بچر ہے۔ اور نس بائی ہرد اسی جینے وہ نبوت کے سنہر کہتان سے برورش بائی ہرد اسی جینے وہ نبوت کا ایک من اور نمال ہوں کا ارتبال من مال کرک تا ویل کے حقائق اور بوان م سے واقف نے ہوگاہ

نبس اے طالب تجھ کو جاہیے کہ بیٹے ایان اور نفر تل کو خوب صل کرے گا ہیلا افعس سرار نبوت کے بول کرنے اور معانی نبوت کے سجھنے کے ایکن موجائے۔ رسالت کے مراتب کوسن اور اُن کے درجے جُداج کو کھے کیو کو انسب یا عید السلام اگرچہ نبوت میں براہ ہیں۔ مگر رسالت میں اُن کے درجے جُداجُدا ہیں۔ اسدتم اُ بانا ہے۔ ھوالا نے فیجھ کا کو اُخیاک ٹیف ۔ اُلا رُفِن وَدُفَةً بَعَقَم کُولُ وَ کَا بَعْفِن وَرَجْت ہوں آئین کو کو اُن مَا اُناکو و و و می واست کی ۔ ہے میسنے تم کو فیف بنایا ہے۔ اور تم میں سے ایک دوسرے پر درجے بلند کیئے ہیں۔ ناکر جو کہ ناکو دیا ہے۔ اسیس فعاری آزاریش کریوں

## تیسری صل بنیا اور مسلبن کے مرتبول کے بیان میں

العدائم الدائم الما ہے۔ تالک الما سیل فضائ العقام کا بعث من کا ما کہ اللہ و کو گئی۔

العقام کہ میں جن سے فدانے کلام کیا ہے۔ اور بعض وہ میں جن کے دیتے باند کیے جی میعلوم ہو۔ کہ

الجبا ہمینیت الجون کا م کیا ہے۔ اور بعض وہ میں جن کے دیتے باند کیے جی میعلوم ہو۔ کہ

الجبا ہمینیت الجون فرق ہے۔ بینی بعض بی ا بیسے ہیں جن پر نہون کا اطها و نواب ہیں ہوا

سے جمی اگن میں فرق ہے ۔ بینی بعض بی ابیسے ہیں جن پر نہون کا اطها و نواب ہیں ہوا

ہے۔ اور بعض ایسے جی جی پر سیداری میں ہواہے۔ گربتوٹ جی کے نفس میں صاصب لے

ہوا کہ فرائم اللہ العباب اللہ الما اور ما فل نفایہ بوت جو نیش اول کا نور ہم

اور ہی کاتہ العد العباب نامی المب جو دی الہی کے ذریعہ سے اُس بندے کے نفس میں صاصب ل

افہا ررسالت کے مربوں اور رسالت کی فیفیتوں اور منفالات کی کمیتوں کو و و رسے سے

افہا ررسالت کے مربوں اور رسالت کی فیفیتوں اور منفالات کی کمیتوں کو و و رسے سے

مرابی کی دائیس سے مرائی کے ساتھ ایسی فیفیتوں اور منفالات کی کمیتوں کو و و رسے سے

مرابی کی کہ اُنہ سے مرائی کے ساتھ ایسی فیفیتوں اور منفالات کی کمیتوں کو و و رسے سے

مرابی کی کہ ایسی خوات میں مناف کی میں الدولایہ وسطے کام کی خصوصیت اور حضر بن المرابیم کے واسطے ندویت کا مرابیم کے واسطے کام کی خصوصیت اور حضر بن کے میں المولیہ وسطے کام کی خصوصیت اور حضر بن المرابیم کے واسطے کام کی خصوصیت کے مانفہ المرابیم کے واسطے نوریت کی میں کام کی خصوصیت کے مانفہ المرابیم کے واسطے کام کی خصوصیت کے مانفہ المرابیم کے واسطے کام کی خصوصیت سے میں کام کی میں کی میں کہ میں کی میں کام کی میں کی میں کہ کے مانفہ کی میں کی میں کی میں کی میں کام کی میں کو دیں کام کی میں کام کی میں کی کہ کو دو سے کے مانفہ کام کی میں کی کام کی میں کو دو سے کے مانفہ کام کی میں کی کام کی کھور کیا گیا کہ کہ کی کی کی کام کی کو دو سے کی میں کی کھور کی کام کی خصوصیت اور میں کی کی کو دو سے کے مانفہ کی کی کی کھور کی کی کھور کی کی کھور کی کے مانفہ کی میں کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کو دو سے کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھو

مشہور مواہد یعنی ایک بات ان کے سائقہ ایسی مخصوص مونی کداو کہ ایسی سائھ اُن کو یکا رئے م بھے جیسے کہ کہا جا باہے ہوسی کلیم اللہ-اورابرامیم البل احدحال کرا برام محمی کلمان منع مثل موسع كاورموس بعضليل المد فق مثل إرابيم على الركام خاص موسى على وات ك واسط موا ـ اور إفى مانب المول فى كلام كى تعين سے بائے ليے مى إرابيم نے فلت کی بعیت بن تام مارج مطے کیے ۔سب انبیا نیون کے اندروجی کے قبل کرنے اورنفوس کے وحی کی رکھشنی تبول کے میں ایک درجہ کے اخریس بگررسالت اورافتانات تشربعیت میں وہ مجساب او قات کے مختلف ہیں۔ اس کیے کہ نبوت زان اور مکا ہے بالاز ہے۔ اس میں کسی حگہ باکسی نفت میں ختل مت نبیر ہوتا ہجنا مث رسالت کے کہ وہ آسات كرنيج ہے - اور توگوں كى صلحتول سے سفان ب - اوراس ميں شك نبس ب - كم لوگوں محمرلج اورطبیتوں اورزبانوں میں الهان اورمكان كي ينسين سے إختال ف منا ہے اور وہنیں اختلانوں کے سابغہ رسالت مختلف ہونی ہے : تاکی شریعیت! رکناب وکوں کی زبان ادران کی اصطلاح س کے ساتھ باٹ بیائے جضرت نوج میدانسوم کا رسالت ين جودرجه اور مرتبه اورد عوت اور زبان بقى ده حصرت برابيم كى نه تقى حالا كابنوت مير دونول برا برفضے بر بیونکہ نوح علیا سال کے زمانہ میں ایسی قوم نفی سے اُن کو باکل معباد کی کی امیدند رہی ۔ اوراُن کی ہلا کی کو نوح علبالسلام نے اُن کی زندگی سے مزار درجہ بنت جھے ک صداوندنغاليسدوماكي رَبِّ لا تَذَرْعَلَى الْدُرْضِ مِنَ الْكَافِرِبْنِ خَيَّالًا بعني الإيدروك زمین برکسی کاؤ کوبسنے والانہ مجیوار بعینے سے کو ہلاک کر۔ اور حضرت ایرام بھر کے زمانہ میں لوگو تکی طبعبننو إمي لطافت فالبنغي اورآبس بس محيت والفت كاج جيانقا -اس بدي الله نفال في مصرت ابرابيم كوتكم فروا ياكد تحسِّين خُلْفَاتَ وَلَوْسَمَ الْكُفَّا يِعِنَى فُوشَ افْلَاقَى سو بیش آؤ ۔ اگرچ کفار کے ساتھ ہو۔ اور موسے علیا نسل کا رہا تھی ایساہی نضا ، امبواسط اللَّهُ نَعَالِنَا أَكَاوُوْ عُون كے سائنٹہ لائی سے پہنٹی آئے، كا حكمہ فرمایا - اور حصر ت موسطًّا اور الن كربهائي صفرت إرون كسع فرمايا- إذ هدا إلى فيل وفن والله صفى مُفولاً لله تعوّ كُلّ لَيْتِنَّا لَعَلَّهُ بَيِّنَكُ حُولًا وَيَخْفَى بِعِنْ مَّد ووول بِعالَى فرعون كيإس بورب وسعانات

رشی کی ہے۔ ۱۱ رزی کے ساتھ اس کو قدیم ن کرنے شاید کہ دف ہوت کو النے یا ڈرھائے وررسول منداصلے الشرعليه وسلمنظ توش فراج اور ترف فو زر تف - ايك قوم كه مثل نوش الباجى المانئے تھے اور ایک اوم کوانس کرتے تھے جیسا کر آپ نے اپنی رسالت کی صلوبو ب دئیں کیا۔ کبوکراں د تعالیٰ نے آ ہے کو نبوت کے کمال پر ہیرہ نیایا مغیار اک ناکھ جا رہزار جیس نبی مختلف اعت سے معنے ہیں۔ اور زیادہ انیں سے بنی اسرائیل م سے بوئے تھے ۔ نعدا دانیمار کی ہے ۔ انیں سے تمن سوتیرہ رسالت کے ساند مضوص وير المراد المورد الموسي والمرسالة الورك بعاس كالملكاس المسلطة اورعوفائ م كمركب بيس بع وه مفردين نيس إيافيانا -اور خوكونور فيون كالعكاك بسنكم انتخاص بي بواع -اس سي رمولول كى تعداد بيول عدكم ي يرك اور جب مان ننفات میزیر به تاب توسفکس نبیر ہوتا۔ گرمب زمین پر برتا ہوتب عکس ہوتا ہے بینائید اس کاسکس ہونامش رسالت کاور مکنامٹل ٹوت کے دون ب ی ہونا ہے جب سوئے کی روسٹ می نعکس ہوتی ہے ایسے ہی فعقت کی ہدایت اليونت بوتى مع جبرسالت علام وتلى مه ہوئی کے ساتھ اُن کے نورٹوٹ سے ایک ٹوٹ محصوص تھی۔ اورمریول کے اسی انعكاس كے وزنوت سے زائرورتفار جنافي انساكا فدموسوں كے فورسے زادہ بے اور رسولون کا نوزیوں کے فورسے زیاوہ ہے دلیو کو نیوں کے پاس ایک فورسے ماور رسولیا ياس ده فريل إيك فورثوت كاه رودم افزرسالن كايد بات تم كوبيدي معلوم بوعلى ے کم بوت کا نوعنل سے ہے۔ اور رسالت کا فرنس سے بے۔ اور وونوروں کا جمع موا

یہ ہات سیمی ظام ہے کہ بیس فورول کا جمع ہوٹا دو توروں کے جمع ،وٹ مے میں ارزیم ملم یسند فد بوت کے منکس ہوئے سے رسالت کافد میں ہوٹاہے۔ ایراس سیسسے رسالت کافرم کیا۔ اور مناعم عن ہے ہ

ایک نورکے برارکیسے موسکتا ہے۔ ہی نوط علی فرر نبوت اور رسالت کاجمع ہونا ہے۔ اور

ے - ادروزین نوریوس - نور دسالت - نور تو ت - نور ظهور جرمنزاد وجود کے ہی یہ بینوں
افوار ادامنزم رسولوں میں جن ہوئے ہیں کیس جینے کے رسول بیوں بین نصوص میں ایسے
ہی اولوالغوم رسولوں می مخصوص ہیں - اوران کی گنتی رسولوں سے بھی بہت مقدوری ہے
کی رسول بین سوزیز ہیں - ادراز اوا افرم ان بی سے جھے ہیں جبیبا کر حضور علیالت الم ان کے دیا ہے ۔ اولوالغوم رسول جھو ہیں - ادم اور نوح اور ابرا بہم اور موسلے اُور بیسے
اور معلی اللہ بعلیہ والد وسلم +

تحبیق کلام کی روسے آدم اولو الزم کی گئتی سے خاج بیں ۔ کیونکہ الدرنعالی نے ان كے حق يلى فرايا ب فكيسى وَ لَوْ فِي لَهُ لَهُ عَزْمًا لِينْ آوم عمول كي اور عمد أسكا عزم نيس بابا - اورائزاس قرم ص مامي كاعزم وادبيا جائے - نوآدم او والغرم ك شما . يس و الجل مو بي جورسول كرادولوالفرمس سييس - أن كوصاحب دورة ما مركها جا ے ۔ اور انسیں کے داسط دا رُوکیزی ہے ۔ اور دائرہ کبری ان چیزوں پرستنتل ہے رسالت بوت كناب عزيمت وتوت فت العفرتيت فلاقت - اوروائره نامه البرك المرات بسياك أسكافوان ب- والذبومًا عِنْدَ رَبِّكُ كَالْفِ سَنَةَ قِيمًا عُدُونَ و فِي يَشَكَ يَرِ عدب كياس كالك روز تها الله يُل رك بزار برس ك بابرے كبيل يى دسول ياتيل و بولول بيل سيحس محف أي محتى بول وہ اولوالغرم کے این شدیس برای میت بڑی بھٹ کو جمونا میر تفت تم اس بات وٹا بت کرچکے ہیں کو رسالت ، ور ٹیون کھی ایس ب بلديد يك في يوع الد توك في وحول كم وري فعرق ركا عديد من ووي دور فرت رك كي يو-اس عد ادالی کی فائنت کے صاور مرسک تے مرد دران مائ انت سے اصر کوئ فعت نیز اور درم مل کر دراہی اور نسفا ان ل الذي ي المراكز و وال علمات كالميكام كرك يديات بيري وكا فراه والديت يك وكم أن النياسيم وعك - ليس عالم بيما كرياكه وم تی تایس می یا اشوں نے محاصف شیں کی عالمانی دونان باتیں تیم کی گئی ہیں معینی آور عوکر نبی بھی مانا کیا ہو او اُس کی مخاصف كونا بي ثابت بند الود ضافان بو كا فيض م يم زيز كا وسيعطيه والاحزن الدست بوم يده بس جواس دعي الدحد ينظول بي كرب أب جدوث م يراعرون في وإل راد كفارول أراب عداس ين شرعيذ كم متعن موال كيدج فاص بهورمول كل لے مدار سول ترون مل مدینے کے ایم فاعر ہے کی گرفتین ہوتے معزت این الحاث فرید ۔ وو الی بنی بدهبات مجت ہو کوای وری شوق کی ہو۔ اور اس اور اسلام کا دری نام ویک نام می سفون صفرت، دم کی گردی کا ت عبكونداد ند تال فروا ب ففرى و في خسيله زي اللها با عيد وبدى و سرمين على

یں ہے۔ گران چھآ دمیوں کے سواا ورکسی میں بنیں یائی تنبس اور ایک اور روایت سیس یا پنج اولوا مغرم استے ہیں۔ اُن کی شریعیتیں اور کشاہیں یائی جاتی ہیں۔ اور اُن میں سے معص كى امتين عجى وجود إلى جيب كرنوح علىبالسلام كى الوات اور ازرام عليه السّلام كے صحيف اورموسى علىيالسلام كى تورات اورعيس عبيالسلام كى أول اورعضرت محرصى سرعب وسلم كا تواک مجید برب کتابیں منوجود ہیں وردا وُد کا کی زلور دھولوگ اِن میں شا اِس کرتھ ہیں جسم نسم بو كول زورى قرات ي كيف زير كا احكام بن - توسيول ي ك ب زيري إس یات کا وعوای ہے کر کتب سنتہا میں جومعت ابراہیم علیدانسلام کے ہیں مجوس کے کلام اوارات کی کتابوں کے متعلق ہماری منٹ ری محث ہے ۔ گراس کا یہاں موقع منیں ہے ۔ پہلی رکتا بول ہیں سے اِس زہانہ ہیں جو 'تن ہیں یا بئی جاتئی ہیں وہ بہر ہیں سُنیا مجوس کے اندراور نورنیز يهوويوں مِن اور مخبل فصاري ميں اور فرقان جوسپ ننرلاکتا بول مِن بستر اور خرب ترسيم۔ لما اول میں۔ رسواوں کا نشاوت اوران کے وردوں کا فرق اُن کی کتا ہوں کے ویکھنے مع معلوم موجانا ہے۔ یعنی جو کتاب کائل اوروانی ہوگی ۔ اورائسک معانی کشراوروانع اور غرب موجعے اس سے رسول مبی جنیر دہ کتا ہانال ہوئی ہے ، کابل اور انٹرن اور اخراور ا نور بردیکے۔ چنا پند تورات احکام کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اور تشبیعہ کے کلام سے آمیز براور البخيل مقدمات مكت اورعم اخلاق كى طرف مائل ب اوروحف ابرابيم اخلاف ادراً مأنى امورمين نظرك كى طرف زياده مائل بي - اور زبورعلم تواعظ پرشائل ہے - اور قرآن زيون مِس كَى ثنان يرب رك لاَيا تينيد الباطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَمِنْ خَلْفِهِ تَلْزِيْلُ مِنْ من من اطل كالدراس من زاك بنتيج سب ادرية ازل واله علت والے کے اِس سے جولائن حدہے لیس یہ وہ ای شریف کل آسمان وزین کے سوس سال مع وظي والإيا بس الأوف كال الله في أن الله المانس جوكمتا ب روشن معنى توان سنت ريف من نهو-یہ ایک دریا **رحمط ہے۔ اس میں گذ**سٹنڈ وآزندہ کی سب چینوں میں اور زما شاموج والهرج ميال مين الدائم في البين رمول محيصه نفع بينه بيَّد اس أيبت بين اس أو ذكرى لعدْ لا لَ مِحسَلُو في كُ

احکام بھی ہیں ۔ اور بھی کوہ قلف ہے اور بھی حق کی میران ہے ۔ جو مفس اس کے اندر اپنے علا رمل كونولنائد - دونساره اورنقصان سے تجات يا آب وان سفرىي كام كليس درج ك ب- ادرم حن من دقيقه كي اورم ايمت مثل برج کے اور مرسورت مثل آسمان کے جن کے اندر معافی رہانید کے آفتا ب سیر کر ہے مِن - وَ وَاَنَّ مَا إِنِ الأَرْضِ مِنْ شَيْمٌ ﴾ انولام وَانْيَمُ يَعُدُّ مَا مِنْ يَعْدِمِ سَيعَهُ أَغِيمُ فَأَنفِلُ ثَ هَلِمُا وَتُ اللهِ لعَيْنِي *الْرُزِينِ كِحِسِ* قدر ورخت بيسب كي قليس اور سارة سمندر و كل سيامي بناكران سے خدا كے كليم لكم مائيں تب مجي ختم نه موں - اور دوسري مكر فرمانا ب فاق لو كَانَ الْجُرُمِينَادُ الْيَجُلِكَ بَرَقِي لَيْفِكَ الْجُرُمُ مَكِلُ أَنْ مُنْفَلَ كَلِمَاتُ رَبِّنَ وَ لَاحِفْنَا بِعِيثِهِ مَدَدًا لینی کسروک الرسمندر کی سیابی مورسرے رہے کلیات مکھنے کے واسطے تو کلیات کے ختم وفے سے سلے سیائی ختم ہوجائے۔ اوراگرچاس کے ساتھ اورائسیکی را ارسیائی ہو۔ تو وہ مجی ختم ہو بائے ۔ گررب کے کل ت ختم نہوں 4 ية قرآن سُرْفينِ كلام الله بح اورميلُ المنين مع - مِرُاواكستينير من اورسي خط استوا و ہے - اور مین نرا ق اکرے - اور میں کبرن احرب - اسمیل کل معانی اور مث لیس یائی جاتی السادراي ين نفرال ورن ول عد اوراسي بن تنتي او تعليل اورنفس اوز كمبل ب اسی میں نورات انجیل اور زیور یا ئی جانی ہیں ۔ اور اسی سے آسمان و زمین اور نظلمت اور توركا علم بيدا بؤنائ وخباني صميوحديث ميل روايت سے كة صرت اميرا لمؤمنيل إمام المنغين على ابن إلى طالب كرم العدوجمه سے كستى تفس نے عرض كيا كربيو و كہنتے ہيں۔ نورية چالیس او جو کے برابرہے ما کینے فرمایا میں کشاہوں ۔ کہ الحد کے الف اور سیم التدی ب یس اس قدرمعانی ہیں ۔ کراگران کو **کھماجائے ۔ ترجالیس بوجھ مومائیل سے مثل قرآ** کا الك حرف أنوريث اوراكس ك كل معنايين سي بيتر ب-اور صفور رسول فداصل العلم مت تعجب عوريدوارد ب كرا بي مطرت عرب خطائب كم إنه من قرات كالك فر ركى - فرايا المعرب تمام القريس كي مدعض كيا يا رسول الشرنوري إ كم ماية سنتية بى رسول فداصل الدعليه وسلم كاجهره ميارك خصند سي مسرخ بوكيا او

زبایا اے عرکیائن ب اسواور اُس کی قرات بخد کو کافی نبیں ہے یقتم ہے نذاکی اگر یوئی زنزو ہوتے توان کو بھی سوامیری بیردی کے اور کھین نہ آن ہ

کیس اے طالب قرآن تربیت میں نظا کر اور اس کے معافی میں نور وفکر کے بھر اسی سے رسولوں کے ورجوں کا فرق کرتا ہوں سے معاوم سے اس اللہ میں اس کا اس سے اللہ میں اللہ میں سے رسولوں کے ورجوں کا فرق کرتا ہوں سے معاوم سے اللہ میں سے

+ 2-1-19

اوروہ رمول جوماحب كتاب نيس تفع - اور ولا انوم رسولوں كى بروى كونے تھے۔ یہم دودوروں کے درمیان میں اپنی یا نی شخص تنے جینے حضرت زکر کا اور بھلے اوراه ركيس اوربونس بن تني اور ذوالكفل اورا يوب ادر داؤر اورسيمان اورايسع ادر موه ے مالین میں سے کھے - اور تعض ران اودصالح اودنوسف وغيرتم عليهاس إم اوريام رمولوں میں سے اولوا عرم کے فنیف ہوت اس جیسے صربت شیث اور بوط اور تعیب اوراتماعيل اوراسحاق اورالي وغيرتم عليهم استلام إن كورانب كي نشرح المرفضيل منایت طول ہے۔ ہم کورٹن سے کے والب اورتنا ان معربین ساور اس کے مداج كافق مجى معلوم مع ينوب معلوم بع -الدتمالي في أن تروي بس إن عدمالات واضع طور سے بیان کرویتے ہی جس کے نیس انکے معنوم کرنے کا شوق ہو. وہ وہ آن شراعیہ مِس غورونال كرے اميد عكا ساتم أسك فليكي أ كوكو كھول وس كا- اوروه ر مولول اورا ولوالغزموں کے م آنب آبھی طرح ویکھ ایکا معلوم بوکیم کی رسول کوائن کم تبداور و ب حق کے مرافق مع اج ہوئی ہے جب میں وہ ابین اعلام تفام من سنج إلى خاليدان يس سے الزم اتب اركان سے آگے نبيس برسے -اور كى كى مواج سنى كى طرف بوئى ہے اوركسى كى يانى كى طرف بوركسيكى تواكى تاف اوركسيكى اللہ كيكوف بوئى ہے جینا مخ حضرت آدم اور حضرت مو سے علیا السنام کی معران مٹی بین زمین کی طاف فی اورصفرت نوح اورمضرت يونس عيها استلام أعراج يأنى كي طوف مون اور صفرت بيان اورحفرت عميسي عليهاالتلام كي عواج بواكي طوت بوئ اورحضرت ابر ابيم عبيات في كي رم الحالك كي طوف بولى - اور بالمي مضور كيار طبين خالم المس

جب فداونزنع کسی بندہ کے قلب کی طبت روح قدس کے ساتھ تعار اے . اور و ونظر بند و کی روح کے ساتھ انصال کرتی ہے نئب اس سے رسالت کی رہنے نودارہوتی ہے ۔بس گویا رشالت بوت کی معادادر بنوت رسالت کامبدأب مد مبعض نبی مبداکی ارتدامی میں مفہر گئے۔ اور بھن نے معاد کی جریم نک ترقی کی مینی و ك درجة الاسكرتيس بويخد اورائنيس درجول اورفزول كالفاوت س عبارات اورانشارات کی کنٹرٹ ہوئی جن سے شرائع اور مذہبوں کی ترکیب ہے -اور رسولول میں یہ اختلاف محض الله کے انقلاب اور مکان کے تغیرے واتی مواسے ببوک بعض چیزیں جوایات بگانسفا ہیں وہ دوسری حبَّر ہیا ہی ہیں- اور جوایک وقت نفع کرتی یمی ده دورب وقت نفع بنیس كرنى بس دشل شدها زك مكرس ثنفا ب اورجف عكون مين نهايت مضرب كجعيفا وي منبس وينا ليس كهننا مول فبض دواليس ايسي بيرجن كااثر زمان اورسكان سے تنفیر نعیں ہوتا و منال سقونیا سے مرشہرا ورسر وقت میں والدی كميا جانك غربس وه دواحس كا اثر زمان ومكان سينتفير فيس مونا . وه بيونت كي مثل يو-اورس کا اثر زمان دمکان سیمتغیر ہوجا تاہے۔ بلکہ اُس کا انز مرشہ اور مرقوم اور مروقت الاعمانة مفومن سے - وورسالت كي شل ہے - رسول دعوت كى سكلس ال البسبيا قريت كي م يكبير من - اور قريت دعوت سے بالاترہے - اور رسالت كي نبوت كسافة اضافت اسى بعد بييه خلافت كى رسالت كسائقا ضافت - آن ميلات للم مل سنی اس آیت شریف کے ہیں۔ ازدیا ہی ۔ پھراس قدر تعبالا دو کانوں کے برار بلدان سے جلی کم فاصله ما بعراً ننا بين بدوكية ون جوي وي وي كوني على وه كرون ما مسته ميني أو ت كي وثبتا رمانت يرج وررسابت كي اجتدا

بہی بیکل ہیں یہ نمیں رسالت کے نور نے مبوہ کیا ہے۔ اور نبوت کی جناہیے وہوت کی زمن کی طرف بامر کئے گئے۔ اور حضور محر مصطفے صلے اللہ ملیہ وسلم آخرشخص ہیں جبنہ نور نبو نظال ہواا ورحشیعن رسالت سے اُن کوا وج بہوت پر بہونچایا۔ اِلحنی آدم کا نزول تخفیق نبو سے "ننزلی رسالت کی طرف نضا۔ اور حصرت محد صلے اللہ علیہ وسلم کا عراقے تنزیل وعو سے نور نبوت اورخفیقت آلیت کی طرف نضا ہ

پس اے طالب بچھ کو لازم ہے کہ انبیا اورم طبین کا انباع کرے یہ مجھکورمت کی این انباع کرے یہ مجھکورمت کی استی فرانا ہے۔ مَنْ بُطِع الله کالرّسُول کا وَلَيْکِ مَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

كے منعلق تفصیلی بیان میں

اسدفرا كاست مراتاً كل أسلفناك شاعدة ويكتشر الأنوني وكاعد إلى المدر إلى في والمادر ورانوالا

ره مینی شهر صفی بیده اص کیفیات در ریت سیطی، ن ستاطوم بوتا چندرگر به نده مید شکیم میشودگی «و دوسی سنت آبستیخش بوش بری را در دربراست «روی» و در برصار مدیداده وی

اورخه ای طریف اُس کے عکم ہے بلانے والا اور روششس حراغ ۔ اور حضور بلیالسلام تو دفوط أب أوَّلُ مَا خَلَقُ اللهُ لُوْرِي مِنِي بِيلِي جِرِيز العرنعالي في مبداكي وه مِيرا نوري أس أورك الله تعالى في رص كية - ايك حِت ع وشس بنا بادوس عجة س قلم بنا في -أور ہے ذیا یا کر عرکشس کے گرونکھے۔ استے عرض کیا میں کیا مکھوں ۔ فوایا میری توحید اور میرسہ نبی کی فصنیات لکید نت فلم عش کے گر دھاری ہو ااور اُس نے لکھا لا اِلدَ إِلَّا الله محسناً ا رُسولُ الله- اوزنمبسرے حصّہ سے الله تعالیٰ نے لوج کوسید اکبا اور فلم سے فرمایا لوج مرتکف فلم الموس كيا المرودوكار كيا المحول- في اير الله اورد كي كير فيامت مك بداكرونكا بیس قلم نے بوج پر اکھنا نٹر وج کیا۔ اورچوننا حیت ایک عرصہ ناک منز دو رہے۔ ہاں کا کہ علمت سے مقصل مواا ورسجدہ بجالایا۔ استقالے اُس کے جار بیقے رکنے اور بیلے حصر سے عقل کو پیدائیا۔ ۱۰ رسرمی اس کو عگر دی ، دوسکر حصتہ سے معرفت کو بیدائیا ۔ اور سینہ میں اس کومِگ دی تبسرے حجتہ سے سوج اور پاند کے نورکو اور ہ مکھوں کی روشنی وبداكيا- يو تف حبت عواض كه اور غلاف الذي اس كررد مجابات إيداكية مدافی فرر کوا دم کے اندرو داست رکھا۔ خابخہ آدم کے سورہ کی مل وی فر محد تعا-عرائ کا فرہمی محدومے وزہ سے اور فلب کا فریمی محد کے وزہ ہے۔ اور لوج کا می موز کے اور سے سے اور عقل کا نور مجی محر کے لوزسے ہے۔ اور مع فت کا نور معی می ك نوست ب- ورادم كا فريسي كرك نورست- دورون كا فدي كارك فورس ے ۔ اور آئمموں کا توریعی محدے نوسے ہے۔ اور محد کا نورصا رصل صلالے کورسے ین ہے اور بست سے معانی کا مجموعہ ہے۔ اسکو عمر ان منکد نے جارین عسب المدانصاری سے روایت کیا ہے۔ اور اس حدمث کا انکار وی تحض ريكا يونبوت كحكال سے ناواقف ہے۔ اورجواس كوخوب مانا ہے۔ مسا سنے ۔ اور اس کے دل میں حصنور کا بر زمان جگر مکرشے ہوئے ہے۔ رَبِينًا مُولَادَمُ بِينَ الْمُلَاءِ وَالْقِينِ وه مِا مُنَا بِي بن اور كل مخلوقات سے أكمل اور

اگرچ آپ کاجیم میمانی او رخص دیوانی شل اور موجودات کے بقا ۔ گرآپ ایت نور
اورصفار جو ہراور کمال وات کے ساتھ ایک مغر چیز تھے بغیر تغیر اور تعلق اور آ در اور آ وا قاور
موضوع اور خیز اوروضع کے ۔ وجود آپ کا نمان اور سکان سب سے پیلے تفاء اور آپ نور
آئی الا نوت رہائی تھے۔ اللہ تفالی نے اسپنے کالہ علیا کے ساتھ آپ کو رکا کی جیدا کیا تھا۔ اور
ابہنے صبح علم سے لینے صاف و باک ارادد کے ساتھ آپ کو نکال کر ذات عقل ہی مرکوز
رکا جیسے کہ نیک خطود عالم عاقل کے قلب میں رہنا ہے۔ اور نبو ن عقل اول کے انداس طبح سے ہوگئی جیدے مکان کا نقت معال کے انداس سے ملکی نبوت عقل اول کی انداس کے اندر نسی جو روحا نیا سے کی عارقوں کی معال ہے ابھر سے موئی بیسے میں اور علیہ ہے جانچ محد مصطف صبی المدعلیہ و یہ نور نبوت شائع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سے چیزدں سے کامل نزاود کل موجود آپ سے سابق تر بنایا ۔ اور شریع سے سابق تر بنایا کی سابقہ سے سابقہ تر بنایا کی سے سابقہ تر بنایا کی سے سابقہ سے سابقہ تر بنایا کی سابقہ تر بنایا کی سے سے سابقہ تر بنایا کی سے

معارتب مکان بنانا چاہنا ہے جب وہ سب سے پیٹے اُس کے نفتنے کی فکر تاہے ہوئے ہیں۔ اُن کو مبیا کرتا ہے ۔ فکر کرتا ہے ہوئے کان کے واسط جو جو سامان مبیا کرنے ہوئے ہیں۔ اُن کو مبیا کرتا ہے ۔ جبسے ایت ہجنز ٹی جو نالکڑی وغیرہ اور یہ سب چبز ہیں اسی نفتشک ناج ہوتی ہیں ا جرمعمار کے ول میں ہے اور جب کے او پر اُس نے مکان کی نب یا د ڈالی ہے۔ یس ا اسی طبی نمام موجودات نوز نبوت کے تا بن رس جس کے سبب سے یہ پوری ہوئی ا اس وروجود کالل ہوا ہے۔

پھڑجہ اسدتھ نے عالم روحانی کو ابداع کیا۔ اورعالد حسسانی کو خلی کیا افر نبوت کو عقل کی فات سے اس طح نکا لاجیسے مکان کی نمورت معارکی خیر سے نکتی ہے۔ بھراسد تعرف اس وزکے جستے کئے اور تمام عالم کے ہر ایک جز کو اس فرمی سے اس کا حیشہ عنایت کیا چنانی اسی فرسے چا ادر تمام عالم کے ہر ایک جزائد

بدایت بنیں کر مکتے ہوجس کو فتر جا ہو۔ جب آپ ٹورانیٹ محند ہیں تے ۔ آوشل معار کے نقشہ کے تعے جس کے بغیر وجود مجمع بنیں ہوسکت تھا۔اورجب آپ اپنی پہل کے ساتھ مجتمع ہوئے تب مکان

ك اجزامي سے ايك جزى شل موكئے سيعنے ايك اينٹ كبيطے كر اگر الس كو فكال بياجاتے توسكان مي كيرخلل واقع سنبس بؤنا-ليس نورالهي مبيض شخص مين نفنل موانواكس كا ادراک اس کے صفر جم کے سب سے دیجینے والوں کی تظریس آسا ن ہوگیا۔ جیسے کہ آف جب ابرس آجا ثاب ر توديكيف والول كوامس كادكيمنا أسان موثاب حبب السرنعالي نے ہمارے نی حضرف صلے الدعلیہ وسل کا فوراً وم علے قلب میں م کب کیا۔ تب اسی فرك اعلاف عدد معلياسل مجده كمستنى بوك پس درختیقت اسدنغالی کی اانت می نورنوت ہے جسکوا سرنمالی نے آسمان و رزین اورباروں پربیش کیا نفا۔اورائنوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا نفا اور دُر ع کے تنے اورانسان نے اگس کو اٹھا لیا۔ بیں اسی نور اور اسی امانت کے سبب سے اسرتعك عدةهم كوسجعه كرف كالرشنول كوحم فرطيا جنائية فرما نام انتجن فأزلا دم فليجد الملك فِيَّا مُنْهُمُ أَيْمُعُونُ مُا لاَ إِلِينِينَ إِلَّهِ بِكُنْ شِنَ الشِّحِيدِ بْنَ بِيغِ سِيده كروآهم كولين س المسار فشتول نے سجدہ کہا۔ گرا بلیس سجدہ کر نیوالوں میں سے نہ ہوا رکبونکہ سجیدہ نور محسن کے واسط نفا۔ اور سجدہ کرنے والے بھی نوری کے جزسے تنفے ۔ اور نور نبوت ك واسطىد ان مى صرورى ب- كاس كمنابدس مى منابدانى ملف الكاس كى ضدمو-اسى مبيع شيطان آدم كامخالف موات اكد نويكمنقا بديس فللت یائی بائے۔ بیرجب وہ نورآ دم سے حضرت محدرسول اسد صلے الدعلیہ وسلم کے جم يس متقل بوار ببير سين كي ظلت مي اوجيل ن مشام ونيره كي سكل مي منقل مولي -چنافی حضورنے فرمایا ہے - مرنی کے واسط ایک شیطان مرتامے - اور مرسے واسط بست شیطان میں۔ بیں صنور در حقیقت نور انہی اور کے نور میں - اور شیطان آب کے مفال میں ایک خلات ہے۔ پس الاتعالیٰ رہے دوستوں کو خلات سے نور کی طرف لآنا ہے۔ اوردشمنوں کو نورسے ظلمت کی طرف بی آنا ہے۔جیب صنور محد رسول السصلع ظام بوئے تو وہ ظلمت آب كرا سے مفابل موئى۔ اوراس نے آپ كو تكليف ينيالى -ك يون فالنين يرو عيد بني تيرس ورج تك أن عد مل برتب وكو ركوم ايت ما صل مني كي ي

ب تاك كر الد تعالى في آب كى تتكين اور تفويت كے واسط فرايا وَلَقَلْ لَعُكُمْ اللَّهُ يَعْفِينُ فَ صَلَّا بِمَا الْفُولُولُ وَلِينَ مِنْ اللَّهِ عِلَى مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل ب - اوزوما بنب - إِنَّا كَفَيْنُ الدُّ الْمُسْتَمْ فِي مِنْ الَّذِينَ يَجْلُونَهُ مَعْ اللهِ الْفَا احْرَبِين بَمْكُو سنوى كرزواول سے كافى بو كي يول جوات نظام كے ساتنا مدجي نباتے إلى - اور فرمايا البَيْسَل للهُ إِمَانٍ عَبْدَة يعي كياالله إين بده رهني رسول كوكا في شين ب- ويعَو تُون كَتَالَدُنيَ مِنْ دُونِ وَمِن يُعْفِيلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مَا فَي وَنْ يَعْلُ لِاللهُ مِنْ مُعِدْ إِلِيعِ بِمُعُواك الله جودوں سے ڈرائے ہیں جن کی ضدا کے ہوا پرستش کرتے ہیں جس کوخداگراہ کرے -اس ا واسط کوئی ہدایت کرنیوالانبیں ہے ۔ پھرجب کرجا ہوں نے آپ کوشخصات میں سے الماركياتوالله تعاسى في السنموسة بكي عليمه في فل بروائ. چنام وا آب ما كان عُمَيًّا اللَّهُ مِنْ رَّجُ الحِكْرُ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَجَالَمُ النَّهِ مِنْ يَعِيْ مَعْرَتُمْ مِن سيكسي كِ باب نہیں ہیں . مگروہ تواللہ کے رسول اور نہیوں کے خانم زیس بیٹی استعالیٰ نے لوگوں صورى تخديدا ورتعديدسي من زبابكران كوابكنعص واحد شمار ندكرو- اور فايشرييت كي نکاہ سے اُن کی طرف نظر کرون اکد اُن کواج ارتب میں سے ایک جزو مجمود بھا اُن کی اُس صدرت بانفركر وجو وجودسے ينك تنى ناكرتم ايك نور ديكموجس في اخ موجودات - نک احاط کررکھا۔

حبین فق نے آپ کوشل اور ضول کے ایک ضف و کھا۔ اسر تعالے نے اس کی ایک فات اول کی ایک ایک اس کی ایک خاص کا کہ تھا رہی اور خال کے ایک خاص کا کہ تعلقہ کو ان ایک خاص کا کہ تعلقہ کو ان ایک خاص کا کہ تعلقہ کو ان ایک خاص کا ایک خاص کا کہ تعلقہ کو ان ایک خاص کا ایک خاص کا ایک خاص کا کہ تعلقہ کو ان ایک کا ایک خاص کا ایک کا ایک خاص کا کہ تعلقہ کو ان انداز میں انداز می

پھر آب کومزید عنایت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اور لوگونکو اپنی اطاعت کی طاف بالف كانوواك وكوفروا إفل فك كنتم تخيفون الف كالتعول غيبك الله ويغفي الكافوة مِنى كهدوا ، وكواكر تمضا مع مجت ركفته بونوميرا تباع كروضوا تم مع محت كما اور نہا سے گناد کبٹ دیکا ۔ اور آ پ کی دعوت کے وتبول کی میں قنہیں فرائیں۔ جن من فوالمب - أَوْعُ إِلَا سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ وَالْهُ عَقَاةِ الْعُسَنَةِ وَجَادِ لَمُ مُ يَالِقَ فِي الحسن ط لِنَّ لَيَّتُ هُوَاعَلَمُ مِنْ صَدَّ هَنَ سِبَيْلِهِ وَهُوَ اعْلَدُ بِالْحُمْدُنَ فِي بِينَهُ إِلاَّ واسين رب يك راست كى طرف مكمت اور البعي نصبح ت كے ساتھ اور مجا ولدكرو- إن سے اليكھ طرابقہ كے ساتھ بيشك تبهارا رب خوب جانتا بيد. ان لوگول كوجواس نه، داسته عي كم إه بوكمة - اور اُن کو پھی خوب جانات برہ برایت برہیں۔ اور بر بینول دئید وعوت کے موجروات رفظ ار کے رکھے ہیں مکمت رومانیات کے واسعے ہے۔ اور مجاد احتمانیات کے واسطے م اورموعظ حسنه درمیانی لوگوں کے داسھ ہے۔ جوسا بغین اور ظالمین کے درمیان میں بى صبياكه الله تعالى في فرمايا ب منه أو ديناً النيئاب الذي اصطفينا ون بيراد ذا فينهم ظَالِ الله يَعْسَب وَعِبْهُمْ مَقْنَصِدُ وَمِنْهُمْ سَافَ فِاغْيَرْ التِ بِإِذْنِ اللهِ وَجِروارث كما بم لَح كَاب كان لوگوں كوئنكو مف اپنے بندوں ميں سے برگزيدہ كيابيں أن ميں سے بعض اپنے نغس بِرُطُهُ كُرنے والے ہیں۔اور معض درمیانی ہیں ریسے نہ نیک ہیں نہید) اور تعض اُن یں سے بحرض انیک کامول کے ساتھ سیفٹ کرنے والے ہیں - اور الدوقالی فے

ملے پائی ہے اس ڈات کوجا پنے بندہ کے تین اے کوسے جوام سے سیدا قسنی ہیں لے گیا۔ جس کے گواگوہ م کے ۔ برکت رخی ہے داور سے جانا اس واسط تھا) تاکہ ہم اس داہشے بندے کو اپنی شائیاں د کھلائیں ۱۲ ملے بہ ترجر کئی بگر کورچ کہ ہے تھے مین اے کر ح کم ایسی باعمی تسلیم کیں۔ بن کو تم شبین ہائے تھے۔ اق

فد تعالى كا مرير بها برا الفنل العالم

اور رسالت کے بیاضان ہیں۔ نرمی خوش اضاتی خوش کلامی ٹوگوں سے مجت
کے ساتھ میل جول حتی کی جانب اضیار کرنی عدل کو فائم کرنا تواعد اسلامی کوشائع کرنا
مسلا بول کو راحت پیونچائی۔ تکلیف ان سے دور کرنی اور ان کی مدو کرنی دسشہ نوں کو
دفع کرنا۔ دوستوں کے ساتھ منایت کرنی۔ ضہا کے بندوں کو راہ راست بتل ٹی خدا کی
طرت اُن کو بلنا حکمت اور خبج من اور مجادلہ کے ساتھ۔ اور یہ بیابی علم کے کمال
اور فصاحت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ اور اِن کے واسطے رفیقوں اور مدد گا رول
اور کارکنوں کا ہونا مجی عرود ہے جن کے ذریعے سے تنزیل کی انباعت کی جائے۔
اور کارکنوں کا ہونا مجی عرود ہے جن کے ذریعے سے تنزیل کی انباعت کی جائے۔
اور نیز صرورت ہے کہ عرود محدہ یا نیں سنت اور فرس سقر کی جائیں +

بس یک اخلاق رسالت و نبوت اسد تعالی نے سب اولوالغرم رسولوں میں نبیر جمع کی طور پر رکئے ۔ بکدائن میں سے اکثر اُئ میں موجود ستھے۔ برسب ہمائے حضور ہی میں کلی طور پر جمع فر ملئے ۔ چنا نبید فر ما آجے ۔ وراڈک لفکل خان حکیل خان موجود میں بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹ من فر ملئے میں اسواسط بھی آئی بات اور مود حضور سے فر ما باہے۔ وراڈٹ کو کی تیٹ مرکئارہ اُلاک خلاق بینی میں اسواسط بھی آئی ہو۔

کہ چھے اخلان کو پوراکوں۔سپاخلاق آپ کی دات میں مجتمع ہیں یورشی یا تیں مجبوب اور فضل ہیں۔سپ پر آپ کی رُوچ شتمل ہے ۔امد تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نوت دعتم وائی ۔اسی سب سے لوگ آپ کے بعد اور مشلوں سے ستفتے ہوگئے۔ کیونک ایکسی کی اصلح کی ٹنچارش ہی نہیں رہی ہ

وگ دویا توں میں رمونوں کے متل ہوتے ہیں۔ وک اُن توا عدے مقرر کرنے میں میں دویا توں میں رمونوں کے متل ہوتے ہیں۔ وک اُن توا عدے مقرر کرنے میں میں سے دنیا سامن سے دنیا سامن کے نیا کہ کا نیک اُن کا کہ کا نیک کا میں میں میں کھی گیا ہوں تنہاری دنیا کی اصلاح اور عاقبت کی خات کے واسطے

بہس اسی سبیع حضور کے ساتھ بنوت کا دروازہ بند ہوگیا۔ اور آپ نے فرایا
کا انجی بغیری یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اسد تعالیٰ نے نوسنوں کے دلوں میں آپ کی بہت ڈوالدی اور اپنی مخلوق پر اُس کے ساتھ احسان فرایا جنائی ارشا دکر ٹاہے۔ کھو الآنے آبائی آبائی آبائی ڈوات پاک ہے۔ جس نے دلک الآنے آبائی آبائی آبائی ڈوات پاک ہے۔ جس نے دلک رسول تیری رہی مرداور موسنوں کے ساتھ تا ایب دکی۔ اور ڈوا تہے۔ والقف بناؤ تلکی بنائی تھا کے ان اُسٹا کا اُلگ کے بنائی اللائی بنائی اللائی بنائی تھے خداون تی اُسٹا کی مساوی دنیا کا مال خرج کرنے جب مجمی اُسٹا کے دلوں میں مجت ڈوالی۔ اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کرنے جب مجمی اُسٹان کے دلوں میں مجت ڈوالی۔ اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کرنے جب مجمی اُسٹان کے دلوں میں مجت ڈوالی۔ اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کرنے جب مجمی اُسٹان کے دلوں میں مجت ڈوالی۔ اُسٹان دلیک اُسٹان کی آپس میں الفت

البعث مِن المؤمنين بين المؤمنين بين الموادر الدادر الماك مردون كانى بيل - اور مرحضور المد السلام في والمائي الموسق الموس

پھوجب صنورس برالسلین صلے اسدید وسرامی مضاعد پر سرونی ۔ اور شرف
کمال ہرصود کیا۔ تو فرایا اکدم وس و کو کا انتخاب کو افی ایسے ادر اس کے سواس
انبیار ورسیبن و فیرو فیاست کے روز مرسے جھنٹرے کے بچے ہوگے۔ اور سرایا
انکاسیت کو فولاا کو م کا لافی سیلے میں کل اولا دادم کا سردار ہوں اور اس میر کچے فی نہیں
انکاسیت کو فولاا کو م کا لافی سیلے میں کل اولا دادم کا سردار ہوں اور اس میر کچے فی نہیں
کڑا۔ اور چونکہ ذات باک آپ کی صور ب ٹور اتبی ہے۔ اور توالے نے شفاعت کی
باک آپ ہی کی کے باتھ میں دی۔ کیونکوشفاعت کیا ہے فالوس کو عذا ہ کی قید سے
مالی دینا اور عذا ب بلی ایک برخے۔ اور طلمت فور کے مقابل ہے ۔ اور صفور فور
کی سورت ہیں۔ بیں اسی سب سے فلوس کی عذا ہ سے در ای کی تا ہے۔ اور صفور فور
کی اور صفور ہی اپنی ہوایت کے ساتھ لوگوں کو گراہی کی نا لمست ۔ سے اور اپنی شفاعت
ہوئی اور صفور ہی اپنی ہوایت کے ساتھ لوگوں کو گراہی کی نا لمست ۔ سے اور اپنی شفاعت

کی جواج الکم وہ کھا مت ہیں جن کے لفظ محقہ اور تن ہائ ہوں جو ہت ہی ہیا ۔ تت جس ہیں نہ اسکیں یا ایسا کل ہوج بست سے مکنوں کا جاس ہو وہ ملک چن ہی کھا رصنوں کے رصیہ سے بھا گر جائے ہے ۔ اور حسنور کی دھا کہ اُس کے لیک جسگہ ولول بی ہٹی گئی تھی ملک میں میں میں بھیلے مال کینے سے استعمال ہیں اسٹے کا حکم میں ہوا کہ اُس کو لیک جسگہ اکھا کر بیتے تھے۔ بھوا گروہ جاد ضرا کے ہاں مقبول ہونا تھا ۔ او جہب ایک بھی گران والی کو جو اور تھا تھا تھا ۔ کہ جس کے اس کو ایسا مقبول ہونا تھا ۔ مگر استعمال میں استوار یک واصلا کھا تھا کہ کہ استعمال میں استوار یک واصلا کھا تھا ۔ کہ جاں جا بھی استوار یک واصلا کھا تھا ۔ کہ جا رہا جا بھی ہوں بند ہوا ہو سے تاہی مد

المائد كنه كارول وعداب كي اركى سع مجات ين واليس - اوراسدتعالى في آب الواف فيداوزى برم مالت مير باركاه كموائىك ورواده كى طوت رجوع بوف كا حكم فرايا إبواب ومست خانيح شفاعت كما تغد مفتوح مول جنامي فرما بآسے \_ وَمِنَّ الْمُنْبِلِ فَتَجَدُّ إِلَا مَا يَلَةً لَكَ عَسَدِ أَنْ يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَعَامًا عَمُودًا يعنى رات كرتبحرى البرصوية تهاسے واسط نفل ہے۔ امریدہے کہ نهارارب افیامت کے دونما نمکونفام محمد دمیل محلت در حضور ملياسلام نے فوايا ہے۔ شكا عِتى يكم خيل الكيكار بيث المثين تعين ميري شفاعت اُن لوگوں کے واسط بولی حنوں نے میری اُستیں سے آنا و کیرے کیے ہی اوراسدنو المانب، وكيسوت يُعطينك رَبُك فكرمن اسرنفال في يكوعيان اوريان كساته بخصوص كيا بعدا ورأية إيا ان اور زيان أب كوعنايت كي بعدا وركل مخلوق برا بكولودك فیندندہی ہے۔ ادرا پ کویزان کے دونوں لیے واردیا ہے۔ اورا پ کی ام ست کونی الام اوراك بى كات ب كونير الكشب كرواما ب جينا بينا الله الله فالله ب والقلا بعَادَ كُنْرُ رَاكِ الله مِنْ أَنْفُسُكُوْعِزَ رُعَيْنَهِ مَا عِنتُهُ حَوِيْفٌ عَلِيْكُو مِالْمُؤْمِنِيْنَ دَوُّفٌ لِهُجِيمٌ أَوَانَ تَوَوَّا فَعُلْ حَسْيَىٰ لِللهُ كَمَالْهُ إِلَّا هُوْعَلِيْدِ بِنُوكَنَّتُ وَهُورَتِ الْعُرْسِ الْعَيْلِيُونِ لِي الْحَرْبِ الْما م پاس مول نم بی میں سے آئے ہیں جس بات سے نم کو تعلیف ہو۔ وہ اُن کو ناگرار ہوتی ہے تهاري صل في روه ويس يس مومنول بينايت زم اورمريان يس -بس الربيريمي وه سرانی کری - فرکسدور محدکواسمانی ہے -س کے سواکوئی معبود نبیں کے سی ریس نے بعروسدكياب -اوروى وكش عظيم كالكن آپ ہی کی طرف شفاعت تفویق ہوئی اور آپ ہی کے سیبات سے قرکی گئی او سدتعالی نے آب سے وایا تھاری رضامیری رضامے ۔ اورتہاری نار جنگی سیسری ار منگی ہے۔ اور آپ کا ایسے وگوں کواصحاب مِنایا جو خیرے *احمی* شعبہ اور ہوایت کے ا من على اوردى كوا لي خام كروياب وكوكونوان النيل لوكول كم ومصط قائم بوكى جنول في ومردون كسول ك المال كي يس مدونول في اللي يك اللي ك أي . دونوسا بك تف ما يك و اوروكا وي - اوروكا وي - الله فالف فرايا و فالغ م المواج الفائد في كالول ك واسطقيات كالمنظران عمام في كرفيك واستاعال

فالران اوراسان كرسنادك اورا فرمير كجراغ ايس بناني فود حضور ف ابن اصحابا شان يرزوب عد - المعكلة كالنُّوع وأنيمة كمنك يتدرُ المتك يُنحُ مين يرسامها بطالتا لا كميل ألنايس سيحس كي تم بيروى كروم بهايت باؤ مح بجوان اصحاب ميس سيم جارشخصول كواب في خاص استباز عنايت فرايا اور وه عادو الحض يسعين - كرانيس مجتسف كرنا بسكان مع مركوس-اورنبير بغض ركمتاب أن مسعد ركرشافي يرتجنند +

الشرقان فحضور عليداسلام كوكرامت اورسعادت كايك مكان يراياب -اورصور ملبل سلام نے اپنے چاروں یاروں کو اُس مکان کے ستون قرار دیا ہے جنا نیرفر ایا ہے۔ اُٹا مَلِيَّةُ الْوَلْدِ وَا يُوْبِكِينَ اسْاسْهِمَا وَعُمْرُ حِبْطَا لَمَّا وَعْقَالَ سَقَفًا وَعَلِا بَا يُحَالَ بين مم كافسرو اورابو بکرائس بنیاه پی -اور فرائس کی جارد بواری بین - اور عثان ائس کی جیت بین-اور

على أس كے دروازويس-رنسي الله عنهم اجمعين مو

اورا نشد فعالی نے آپ کوالیسی اہل بیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جوبررگ لوگ بیں بھت کے درخت ہدایت کے کلے تعوٰیٰ کی بنیاں صدت اور انسا ا ص کی الك أنبيرك الفير مع - اور أبنير سعطاج اورخلاص مع- اور أبير كى شان يرجنورهليا نسام نے فرايا ہے۔ المنتوفراً مَان لاِ خول المتوج الأخذ بَيْن امَان الحقول الأفاق این ستا رے اہل اسال کے واسط المان ہیں - اور مرے اہل بت اہل زمین کے واسط المان ہیں۔ ہمارے حضور مرداروں کے موارق کے ایکندرین کی طاروصدت کی معسیا مامد كنابُ الشك مابل اورضواك ووبنده بير جن كي طرف فداف وه وى كي جوكى اور جَن كَ شَانِ مِن وه فرما مُلبِيء وَمُما يَنْظِنْ عَنِ الْعُوعِلِينَ عُمُولَاً وَحَمَا يُؤْمِنُ اللَّهِ فِي الْعُلْهِ دُوْ إِذْ فَامْتُهُ وَكُمْ يَإِذَ فِنَ الْأَعْلِ فَدَاوند تعال فَا بَكِوانِي لتاب كامراب خطاب ك سات محضوم کرنے سے پہلے ی تعلیم کردیئے تھے ۔ چنا پنے اص کا فرمان ہے - اکر خمان عَلَمُ الْعَمَّانُ خَلَق الدانسكان عَامَكُ الْبَهَاكَ جَمَان عِسكوايا وَآن بِياكِيا انسان كواوركوايا أَسْ كوسيان. مله نف فی اواس عدر باتر بنین بات یون بلک به وی عدوان کا فوت کی گئی معدر بروست وت وال

ورشتم ندان وتعسيروى بع جبوتت كددة سمان كيايك اعطمقام ين تمام

محرافد تنالی نمائی کو اپنی کتاب کے مطالعہ کا حکم فرا یا چنا پُرُورا تا ہو اُورا وَالْهِمْ وَلِكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اسد تعالی به کی اور آپ کے اسماب کی شان میں فراتا ہو۔ هُواللَّائِ اَسْلُ دُسُولْہُ اِلْمُعَلَٰہُ اِلْمُعَلَٰہُ اِلْمُعَلَٰہُ اِلْمُعَلَٰہُ اِلْمُعَلَٰہُ اِلْمُعَلَٰہُ اِلْمُعَلَٰہُ اِلْمُعَلٰہِ اَلْمُعَلِّمُ اَلْمُعَلِّمُ اَلْمُعَلِّمُ اَلْمُعَلِّمُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللل

ممارے صفور صلی اسد علیہ وسلم کا ذکر خدا و ند تفالی نے توبات انجیل اور زبور میں فرایا کہ اور آپ کے یہ نام وکر کیے ہیں کا دی منابق انتخا فو آس سے اس نے اس نے اس کے نوبوش کو صبوط کی اور اس نے نجات یا فی اور اپنے مقصد کو بہونچا اور جس نے اس نور کی نما لفت کی وہ ہلاک اور برباد ہوگیا ۔ حضور ملیہ و آر العسلوة والسلام نے فرایا ہے ۔ آگا نفر آوا کو کئی بربارہ والمالی منابور نے الا من جنگ المتری این میں سب بربارہ کو الدائم المتری المنابور نے اور بری است سب المنابوں سے برد گاری الدائم المتری المنابور نے اور بری است سب المنابوں سے برد گاری الدائم اللہ عند المناب کو سب

مدق مخرف ابوکر تے ساتھ علاوں ہوا۔ اور عدل حفرت عرکے ساتھ۔ اور حیا حفرت مثن ان کے ساتھ ۔ اور حیا حفرت مثن اللہ علی اور عنورا ول حفرت مثن اللہ علی اور عنورا ول المركوا ہے نور کے ساتھ شارل ہوئے جنانج فرایا کا مرکوا ہے فور کے ساتھ شارل ہوئے جنانج فرایا کا مرکوا ہے۔ اور آخر اور کو ایٹ فلور کے ساتھ شارل ہوئے جنانج فرایا کا مرکوا ہے۔

بس اے آخرت کی نجات اور سلامتی کے طلب کر ٹیوالو فعا اور اُس کے رسول کے ساتھ ا پان لاؤ-اورخدا کی بارگاہ میں وسید وصونڈو تم کواپنی رحمت میں ہے ڈگن حصف عنايت كريكًا-اوراس كحق مين خِتة قول كمو اور كرتت كيساته فعدا كاذكر كرو اور مسم و شام اُس کی شبیع بجالاؤ فیالی وه ذات پاک ہے کروہ خودا ورائس کے فرمشتے تمپیر درود بميت بين - يَا يُعُمَا الَّذِينَ المَنْوَاصَالُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُولِيمًا لطيا والورسول فوار ورود اورسانم سيح - اورحضور صليه تلم في واياب - من صلي مك والحددة صدرا عُکیہ عَنْم اللہ مینی میں نے جمہ پرایک باردرو دہیں اللہ اس بردس باردرود بھی تا ہے ہیں اے لوگواس رسول کی اقت اگرواور اس کی شریعت کو مضبوط پکڑو- اور اس کے دین میں ابنی صلاح اور فلاح کو تلامش کرواس رسول کے ساتھ اور اُس کی کت ب کے ساتھ ہو اس يول يرنازل جوئى مع-ايمان لاؤ-اورائسسى فرك ساتدج فداونرنغالي في اس رسول کی فات اوراس کی اہل بیت اورائس کے خلفادیں جاری کیا ہے-اوراس ك ث بعيت كى رس كومضبوط كيرو-اورائس كاا تنباخ كرو ناكرتم بدايت با و ٠ رسول فلا احضرت محر <u>مصطفح صل</u>ے الشر عليه وعلى اله وسلم نما م عالم ميں سب سے زيادہ خوشنبودارا ومعظراور فوش خلق اورخوب صورت اورخوش بباين اورخوش كلام تعيمه قل ونسل میں سے زیادہ بھے او مزاج میں سے زیادہ عادل اورسب سے زیادہ باریک مین اور علد معلى مركزوالے - مرتبے میں سے زیادہ بلند بعقل میں سے زیادہ كال ننس يسب ع زودت اورفدات سب زياد ، قربت ركف والے اور الزرك مذب كرف والع تق - أدم يك ذات التوه وصفات كاساير- أوح أسيدك نشان بردارابرا ہیم کے کی صفات کا نفتہ خلال ہوسی آب کے عزدت کا نائب عبلی پ کی شرع کا بشارت دینے والا - اوریس آب کا تارہ شناس زکر یا کہا کہ مولا مؤذ ن یونسآپ کی قوم کا ساقی ہے علی حضور على الشلام في فرايا إلى - أنا الله الله الله المناسق مين لمي مول - اور يوسف توب صورت بي إنَّ اللهُ كَسُنَا حُنْ زَهُ مِنْ حَنْ الْكُومُ مِنْ وَكُسُوا ٱلْكُومُ مِنْ وَكُسُا حُنِينَ مِنْ حُنْنِ

سَبِقَتُ الْعَالَمِ مِنْ إِنَ الْعَالِ فَ مِحْمَالِ عَلَيْ الْعَلَى وَحَمَالِ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ وَالْاَرْ عِي حَيْدِ عَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللهُ الْكَالَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

پن چہ بی مرور و اربیں - اور اپ بی پرف م روس رد بہ جی پر فاور اندی و است کے ۔ ب - لؤلا اُو کما خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَالمَتَادُ لِينَ الْرِبِ نه ہوتے الیس دورخ اور جبنت کو رہا ہے۔ پیدا دُکر تا کسی شامونے کی کوب کہا ہے شعب

وَمُنْ مُنِينَةٌ وَآلِهُ عُوالْانْشُرَاتِ وَامْتُ عَلِيهِ فِيَامَهُ الْعُشُاقِ

مله مینی میں بے بندرمقا، ت کی طوف اپنے فعلی کے کمال اور بہندیمتی کے ساتھ تام عالم سے سبقت کی ہے او مربی حکمت کے ساتھ ہوایت کا ستاد و گزاری کی سخت الدجری دائوں پی روسٹس ہوا۔ جابل ہا ہے ہیں۔ کر اُس فور کو بھا ہ یں۔ مگرفدہ سکو کا بل می کرنا چا ہتا ہے او کلٹ آپ رایسٹس چاند ہیں بھیدے چیکنے والے او واث کے داسیط آپ کا بھالی باکسال کرنا تھا مت ہے او

دوسرا باب وحی کے بیان میں اس میں دو "فصلیں ہیں

بها فصل طاہروس کے بیان بس استرفعالی فرما تاہے۔ وَکَاوْلِاَ الْاَ اَوْمَدِیْ اَلَّهُ الْمُوْلِا الْاَ الْمُوسِلِ کے بیان بس استرفعالی فرما تاہے۔ وَکَاوْلِا اَلْمَا الْمَا لَمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَ

کروبوں کے دونوں پر یہ ہیں لطافت اور محمت اور تفدسوں کے بیٹوں ہر یہ ہیں لطافت اور محمد سے دونوں ہر یہ ہیں لطافت اور محمد سے دونوں سے زبادہ اور اللہ میں قرر درست ہی کیونکہ ان کے اور حسد افراد دی میں قدر دونزلت رکھنے ہیں اور اُن کا ادراک مجی قرر درست ہی کیونکہ اُن کے اور حسد اللہ میں میں جریل سے بہتر اور بڑھے اور سے درمیان میں بہتر اور بڑھے اور سے اربیا درائ میں جریل سے بہتر اور بڑھے اور سے ایران اور ہٹھے ایس اور اُن بیں کے فرایعہ سے اسر تفرید کے معرم رسولوں کو پہنچتے ہیں اور اُن کے اُن کے درمیان کی افراد میں سے ہرائی تھے کا متعام اور مرانب جدا جدا ہے جیں کا ذکر ہم نے اُس کے درمیان کی افراد میں ہے جرائی تھے کا متعام اور مرانب جدا جدا ہے جیں کا ذکر ہم نے اُس کے درمیان کی درمیا ہے جو کا متعام اور مرانب جدا جدا ہے جیں کا ذکر ہم نے اُس کے درمیان کی درمیا ہے جو

بین جبرتیل ایک کال امذات فرشته جی غیب اور شها دت کا عالم اس سے جار باز ر ہیں تن سے یہ جناب حق میں پرواز کرتا ہے۔ اور اُس کے ہم وازومیں بہت سے پرویال ہیں۔اوریة برویال جبرنیل کے واتی اور صلی اصادی ہیں -اور اِتی مفنوقات کی مستقبل ہنیں ہیں۔ بہی جبرئیل فرشتوں میں ایسے ہیں جسیع عقول مفارفہ ہیں عقل اول ہے۔ ا شدتغانی نے اِس کوا بینے اور اپنے انسانی رسول کے درمیان میں بیغیام بر کمیاہے اور یہ کام آبی کوانشرن ان کے ہاس سے اُس رسول کی طرف بیونجانے ہیں - اورانشرن کے ان سے جو کھے فرمانا مہتا ہے۔ وہ فرما دیناہے ۔ بینیرآله اورنغمہ اورح وف وعبارت اور صدود کے کہا جہرائبل اُس کلام آئبی کو بغیراً واڑ اور حوف کے مُن کیفتے ہیں جمیسے کہ اسد نعالم کے بغيرة وازا ورحرف كيس لينك - بجروه كام المنفالي كنتقل موكر ببين الون ميس يموغيا ب- وال عاس كوجبرس الله المعقيل - اوررسول كم ياس عات إن الیس وی کارم آبی ہو۔ جو چر رئیل کے واسطے سے رسولوں کے پاس بہونجنا ہے اورضعف ونوشدا وركشف وحجاب مي إس كے محملف مزنيد بي حبس دي مي مجاب كم موكا-ائس میں قربت زیادہ ہرگی ۔ اور جس میں جما یہ زیادہ ہوگا ۔ اسٹ میں صنعت زیادہ ہوگا ہیں وی کے بمن رتب یں - بہلام نبر جورے میادہ قری اوراکس ے -وہ مے جورسول ينفس ميں جبرائيل كى وساطت ہے ہيدا ہوناہے - جيساكہ العد ثعالى نے

ہمارے حضور سے فرمایا۔ گاز لِك او حيدنا اليكات ميني سي طرح ہم نے تمارى طرف وى كى بو-جیسے کتم سے پہلے رسولوں کی طوف کی تھی-اورد وسرام تب الس سے بنچ سے - اوروه یہ ہے کہ کام اہمی اُس نفس کے پاس بہنے جائے ۔ جوانس کے قبول کرنے کی استعدا ور کھٹا مونفس اطفدى حركت سعداب غيب كى طرف جيب كحضرت موسطاك والده اوا حفرت میسنی کی والد وحفرت و ریم کو وجی مونی تنی - کرفدانے ان کو درخت کے یہے سے آوازدی اورموسی تعلید السلام کی والدہ کے وال میں یہ بات والی کرووموسی محودریا بس ۋال دير چنانچها ستد تعالى فرمات ب مستقل الكابُونية أكابِ المَّذِينَ الْإِن الْمَابِ فِيهِ فِي الطَّا بُونِية كَافْذِ فِيهُ فِي الْمُيِّةِ حَالَ كَارِحْفرت موسى كى والده النالوكون ميس سعد وتحبيل جن يرضري وي جرئیل کے توسط سے نازل ہوئی ہے۔اکن پر اسد تعالیٰ نے اپنے امر کے معنی وحی ضغی او تعلم سرّی کے ساتھ القاکیے بیان تک کائن کا نفس خواب گاہ جالت سے بیار ہوگیا اور تردداور دسمنول كے عوت سے مامون بواتب أنتون محموس كودود و ياكر دريا ميں بلال دیا-اورتیسام تب وی کااس برتب سے بھی کم ہے-اور وہ نفوس کوائن کامول کی تعبير كبيع - جواك كرمقاصد سيمقلق بين-اور وه نغوس اس وحي كسبب ن صلنائع اوربدائع كاستخراج كرتي إلى جوان كى طافت ك الدربي جيسي ريش کے کیڑے کا حال بنا تا۔ اور مکسی کا صال کے خانے بنا ناچنا بخیراں تُد تعالیٰ فرہ تاہے وَأَوْحَىٰ رَتُكُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ الْخِيرِائِي مِنَ الْحِيدُ إِلْ بَيُوْتًا مِا مِنْ وَي كَايْرِ م رب في تلمين ننهدى كمى كى طومت كريها طو بسيرا بين كمر بند حالا تكديمي كى طوعت كوئى فرسشته اللَّ نهیں ہوا -اور نہ اُس کوخداو نر نقالیٰ کی طرت سے خطاب ہوا محض اُس کے نفس ہی لوخداو ندتعالي في اس كام كاستعد خليا- وران كامور كي صنعت أس كوسكها في-لطیف غذایہ کھانی ہے۔،ورموم اور شہد کو یہ رکھنی ہے۔ گرامدتعالیٰ بنے: س قوت کو س کل کی طائب وجی سے ستھا و ہوئے کا مظار واس سبہے فر ما اگر ابقدر طاقت ہی کے بے نفوس نبوتیہ سے زیاد ومرشا ہے کہونکہ نفس ناطفہ کا بدیجب طبیت کی لدورت ہے عدینی بم نے موٹ کی اس کی طرف وی کی اس میر منے ہوئی، کھٹ وق میں بند کر کے دو اس مرفی رہے ہو.

باكر بوتائ - اوراس كى دات بين استعباد كالل طورس بوتى ب- اور قوت ألحس كرجم میں اپنی انتہا ، پڑپنجتی ہے۔ تب وہ خواہش کی قیدول اور بشریت کے اثر اور طب بیعت کم ا واوست جدا موجا تاہے - اوراس کی ذات میں سے کدورٹ کی اڈیٹ اور غور کا غب دورسوبا تاہے۔ پھر پنفس اسمان کی طوت تر فی کرتا ہے ۔ اور طکوت کے حریم میں و ابنل ہوتا ہے - اور جال لائد کا أينه عيان ميں مشلود وكر اے - يمان ك مريل كى مجالست ا اورانسیب ہوتی ہے۔ اورانس کی بمنشینی سے اس کو راحت پیونچتی ہے۔اورانہیں كے واسطرے كام الى منت ہے -اورشا ضائے وى اور رأك ئے قد سى فيب كے بوں بنتا ہے۔ پھروہاں سے شکم سرمور حالم حس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اورج کچھ مادغیب سے فائدہ عاصل کرتا ہے۔ وہ ظورمیں لاتا ہے 4 بس الله تفالي في ضعيف تقى كى طوت برااهام كياكدوه كام كرے جو بني انسانوں ایس رُتے ہیں کیئوں کو کھیلی قوت ایس کے نفس اور مادہ کے اندرمثل قوت نفس نبی کے اس کے ادوا ورصورت میں اسی سبب سے اللہ تعالی نے منسیف ممی کے طرت وحی کی زیبا ڑوں میں اپنے گھر بنا۔ اور کھیولوں میں سے اپنا کھا نا پیدا کراور لینے رب لے را ستوں یہ توا عنع اورامس کے حکم کی اطاعت کیتھاچل پڑئے ہوئ لگلونیکا شرًا کی مُخْتَلِفُ أَنُو لَهُ فِيهُ وشِنَا فَ لِلنَّاسِ عَلَى إِنَّ مِي كَرِيثِ سِي ايسا شرب حس كرمك مختاهنمای - اوراس میں لوگوں کے واسطے شفا ہے - اوریہ شربت کیا ہے موم کے ساتھ الما اوا شہرجب یہ اپنے ہم نشین کی کدورت سے صاف ہوتا ہے بینی موم اِس میں سے بكال بيا فالسي - تب الدانعالي اس كوبعض نفوس اطقه ك واسط شعابا "اب 4 يس وحي كاسب سے كم درج وہ جے رجو كھي كو وياكيا بيداس كي سال خواب كي سي ہے - اورا بن سے بطا درج عورت کی وجی ہے جیسے حفرت موسی اور عیسی ملیما استالا م لی دالدہ کوہوئی۔ اور اس قسم کی وحی اکٹ اُن پاک نفوس کو جوغیب سے 'ٹاپیندیا فنذ ہے حالت بیااری میں بوئسیلۂ غلبت کے ہو ئی۔ ہے۔ اور اس وجی میں اور انس وجی میں ج بنی و موق ہے۔ فرق یہ ہے۔ کہ جیسے ہم کسی چیز کو سیداری کی حالت میں رو سنسنی

باتھ انجی طرح انکھیں کھول کردیکھیں۔ اور ایک چیز کوغیبت اور اغا کے ساتھ دیکھسیں۔ اور جوچ کر خواب میں دکمائی دے گی مدا نماکی سالت سے بھی نیچے ہے۔ حالاتک یہ سب باتیں خدا کی وجی اورائس کے القا رحلم ہی سے ہیں ۔ بس اعلی درجہ کی دمی وہی مج جرئیل کے توسط سے ہو- اور اوسط درجہ کی وحی امر آبانی ہے - اور ینے درجہ کی وجی تقدیر ہے - تقدیرام سے یے مرتبدیں ہے۔ کیونکہ جبر بیل بی بلغ امروقد میں اور جبر نیل کے ساتھ یہ دونوں غیرمقب میں بینی یہ دونوں اِنٹی جرنیل کے تاہم میں جرئیل ان کے تابع نہیں ہیں۔ کہا وحی ہے زبروست مرتبرا سندنغالی کی طرف سے نبی مسل کے کان میں مقرب وطعة لے ذریعے علم کا القابونا ہے شرع نے اس فرشننہ کا طاؤس الملائکہ اور خطیب لللائک نام رکھا ہے۔ اسی کے منصل ہونے سے بنی مرسل ہوجا تا ہے کیو کد رسالت کا نوراسی بب سے میں ہوتا ہے۔ بس کو یا کہ یہ فراٹ تہ فعدا و ند تعالی کی طرف سے بنی کو مرسل بنانے العلاميل كمواكياكي ہے۔ يرزمشته وي كاعلم كان ميں وات ہے۔ تلب ميں ہيں والنا- وي الرابون كے وقت بهت سى علامتيں فعا بر بوتى بيں جيسے عسائق وغاوى كالمنقطع جونا -اونفس كاحس سے فائب موجا نابغير نمينديا بيوسٹي مح بلكه اس وقت نفس علامقا بقات كى طرف رجم ع كراب - اورعلائق اورخيالات ولياوى سبمنقطع أو تي يس. پہر جب نفس ان صفات کے ساقد متصعت ہو تاہے۔ اس دقت وحی کی ہوا اس پر ملتی ہے- اور جرکیل آمین خبیب کا عجاب اعلیا دیتے ہیں ۔ بس اُس وقت بنی کی ساعت مثل ا یک آئینہ کے ہوجاتی ہے۔ اور وی فیبی ایک دوسرے آئینہ کی طرح ہوتی ہے۔ اور الله تعالى ابنا على يب اوراسيف علم كانور اوراينا لطيعت كلام وحي كي أينست ظا مركرتا ي اور جرئيل إن وونون آيتوں كے بيج ميں سے جا بدوركر ہتے ہيں۔ بس كم سبب سے آيك وی کے نفش آئینساءت میں دکھائی ویتے میں -اورنسس مکوت کے نقوش کوان وفول أنيتون كي وسلطت سے و كيدلينا ہے ۔ مثلاً الركوني تحف اپني بيشت سر كے وخم و, کیمنا جاہے ۔ تواس کو جائے کہ ایک ایند این بشت پرزنم کے سامنے لگائے۔ تاكرزخ كاعكس أس كه اندر يوس - بحرابك أيندا بنه التدميل المكرو يمح تواس أينه

كاعكس إس ائيندمي واكريشت سرك حالات منكشعت بول ك -

پس صاحب رسالت وو آئينو لاعماج بيد ايار آئيند رباني ميني وحي - دوسرا سلعن كاً مُينه-اورايك واسطه كالبني حمثاج ب-جود ونول أنينول مين سيسح باب كو دُور لرد ، اوركدورت كوو فع كرد ، - اوروه واسطرجريل عليه الساءمين مبعض ابنياف وان كو خواب میں دیکھا ہے - اورمعن نے بیداری میں دیکھا ہے - مگر نصورت اصلی پر بلک اور صورتول میں حضور رسول خدا صلے اسدعلیہ وسلم جوسب انبیا سے انعنسل میں فرقتے ہیں يس نے جرئيل كواُن كى صورت بھىلى ميں صرف دوم تبدد كيما ہے۔ اور باتى مرتبہ مختلف صور نوں بیں دیماہے۔ کیؤ تھ جمیل کی صلی صورت نمایت عظیم اے ان می استعوات سے ظا ہر ہوئے کے واسطے دنیا میں جگر نہیں ہے جنانی شرع میں ورد ہواہے کہ حکل كي لك يرين -اورمريداتنا برام جيسم شرق ممزب مك و فاصله الرجيل برر کو معیلائی تومشرق سے مغرب مک تمام بگرڈ معک بائے ۔ یس جوصورت انسی لميراث ن مواش كوكون ديكوسكتا مع يقتل ول أس كي فات كوهنول صافيه جزوية کے اندر بچر د کردیتی ہے یہاں تک کہ وہ جم کو بھی طرہ سے جان لیتے ہیں ۔ جیسا ازجات چاہیے مضافیا علیم الشام کوجرئیل فاعلم حقال ول کی هنایت سے ہوتا ہے ورد حوس ائی معارّت اورتنالی کے سبسے اُن کی رویت سے عاجزیں۔ بخلاف خیال کے کہناکہ خیال میں بدور ندایت بروں کی خوات ب -اورخیال کیدندرو میری ماص سوکتی ایس حوحواس میں حاصل نبیس ہوسکتیں۔ اوعقل مجی خیال ہی سے متصل ہوتی ہے بمینی خیال کے اندرج جو مخیلات بس وہ سب عقل اول بی کے فکرسے میں -اوراسی کے فکے جبرئيل كاعلم بحبى ہے ۔ بس جبیل اور اُس كے بروں كا خيال عقل اوّال بى كے منيال ميں وّالے سے میداہو تا ہے۔ بیرمغل انسانی قوت بنوت کے ساتھ اس کی گردیدہ ہوئی۔ یمان کک ائس مے اس کی کیت اور کیفیت کاافرا او کمیاجیا نچر نبی کریم صلی تندعلیہ وسلم نے فرمایا کر بف حراب کوایک دند اس کی احلی صورت میں دیکھا کواس فیلینے پرول میں مو ب كور عار و ركاي - يس فال سيجر كل الماري

یربهت می بڑے ہیں بونس کیا یا حضورات ایسے چیرسوہیں -اورایک روایت بن کھے نا کھ میں بعضور فرماتے ہیں اور ایکد فعہ میں نے جبرئیل کو وحبہ کلبی کی صورت میں دیکھھا ہے اس حدیث شریف کی تفصیل اوراس کے حقایت بیان کرفے سے کتاب بہت طویل مو وائے گی ۔ جو کو مع نے بیان کرویا ہے عقاب ت کو ہی کا نی ہے۔ ا مع حريس اس بات كومعلوم كركه وجي علم غيب بي - اور اس كا حامل ايك مغزب فراشتہ ہے۔ جوسب فرشتوں میں قدر و سزات اور جمیت کے اعتبار سے بہت برا ہے . اور میمی معلوم کر کہ وجی کی ایک صورت ہے ۔ اورایک صفت ہے۔ صفت وجی کی نبوت ہے اور میں نور کا ہے اور صورت وحی کی رسالت ہے اور یہ کلمات کی ترکیع وی کی صفت کے الط پلے کرنے کا شیاطان کوختیانیں ہے۔ کرا کم کمی وی کی صورت کی بات بنا کر لوگوں کو وصو کا و بدینا ہے ۔ بینا نجہ اسد نعالی فرما تاہے و مَمَا الاسلفارين تَكِلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلائِيِّ إِلْآوَا الْمُكَنِّ ٱلْعَلَى الشَّيْطِلُ فِي ٱلْمِندَيِّتِهِ فِيَسْمَعُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشُّكَيْظُانُ نُورَيْعُ كِدُا للهُ اللَّهُ اللَّهِ مِني م فح تم يمل كوفى رسول اوركوفى بني ايسانيس ميجاكم جس الع تمناكي مواور شيطان في أس كي تمنايس وسوسه نه والا مو- بعراسد في شيطاني وسوسہ دور کرکے اپنی آمینوں کو محکم اور غیبوط کردیا۔ اور اس سے بہتر چیزے ساتھ خدا تھا لے عنيقه وي كي حفاظت كرتا ب- اور ووصفت فوق العني حقيقت وي اكوصورت رسالت العني تركيب كلمات برغالب كرتا ہے ، اورب نوئی شے حتیقت وحی برطلوع كرتى ہے - تب رسول اُس کے ساتھ انکار کرنے والوں کی اصال ح کی طرف دجوع کرتے ہیں جیسا کرحضور عديت لام في التنتف كحق مين واياجس في آب كا وندان مبارك شهيد كيا -اوراً كي يمرُ معندس كوخون آلوده كياتها- اللهُ عَلا إهند فرَّ فِي فَلِهُ وَلاَ يَعْلَمُونَ مَ يَعْن اس اللهِ عَل ترم کو بدایت کر میشک پینمیں جانتے۔ اورجب رسول نبوت کی شراب کا پیالہ پہتے ہیں۔ تو بیرندیں ہوئے - اورنہ اُن کی مشش شو تن منطقی ہوتی ہے -رور اگرہ و تناخت الديں! ن كاشوق ساكن بوجائے - توخداور تَبَالُ تَمَاعِت عَدَان رُمْتُو وَم مَا ع عِلِي مَاكِوالدِ مَالْكُ فَوَا فِي رسول ع فرايات - وَ

ا کھیل پائٹران مِن فَبَل آئ یُفْضَی اَلَیْنَ وَخِیلهٔ وَدُل دُتِ زِدْ فِیْ عِلَا بعنی اور قرآن کی وی کے اپنی طرف پورا ہونے سے پہلے اس کے یاد کرنے میں عبدی کو چھوڑ دو ساور کہو۔ کر اسے میرے رب میراعلم زیاد وکر۔

السرتعالي فرا مام - وما كان إلمنيوان فيكلماء الله الأوحية بیں لائق ہے کسی بشرکو یا کفدائس سے (بالشانی کلام رے مگر بذریعہ وحی کے یا يروه كي مي او يوسل دسولا ميون الدين الله ماليشك ياكسي ووست اكورسول بنا وسيع -اوروه اس كے حكم سے بو وويا ساہ وى كيد بعلوم بوكروى كا تقت يد ہے 'کومعلوم البی نی کی عقل پر نکشف ہو-اور اس کے تغس کے اندا اس طرح منتقش موجائے کر دوائس کو اپنے ول میں یاد رکھ سکے -اور دو سروں کے سامنے ماں می کرسکے۔ تاکہ اُن کوسعادت اور ہدایت کی طرف اس بوجی کے ذر سے سے جذب رے بھی وحی خداک ت ب اور اس کی گفت گوہے۔جس اپنے بندہ کو جا مثا ہے۔ اِس فمت کے ساقدمشرف کرا ہے مینا نیر صرات موسی علیدانسلام کے می میں تسد ایا ج كالمد تعالى في أن كم واسط بين الحرس تورات تكى تنى - اوررسول فداصلى المدعابيد و مِرْوا بِي مِن- إَذَّ يَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ ثَأَدِ نِي وَمَلْكَبَى عِلْدَ السَّمَا وب وَالْأَرْضِ مِن ادب مكمأ يامجه كوميرسه رب في بساجها دب سكها يامجه كو اور أسمان و زمين كاعلم مجد كونسب لیا - اس انکشاف کے تین مرتبہ ہیں جن میں سے ایک مرتبع وی ہے - اور وہ پر بہے . ك المدنغالي رسول سے بال واسط كلام كرت، جيسے كرا شدنغالي موسط عليه السلام ك ى مِن فرا نا ہے۔ وكَالْمُعَالِلْهُ مُوسَى تَكَلِّينُهُا مِني الله تمالي في مهاسے خوب كُنظر ى اور جارے صورك حزير فرايا ہے۔ فاؤحى إلى عَبْد الله منآ أوْسى مين اپنے سنده کی طرف جر کچر وجی کر اتف وہ کردیا - اور دوسرایہ ہے کا علم کو بحالت قواب بنی کے نفس كا عرالقا كروك ويا يردو كم يحي سے الهام كرے : جيك الله تعالى خر مليد

السَّدَا م كَ حَقَّ مِن قره من من الله عن الله من الله من الله عني م في أن كوا ينه خاص المرمير ستعليمي ها - اور بمار عضور كحن س فرا تام - وتَمَا حَلْنَا الرُّوْمِيَةُ النَّيِّ أَرَيْنَا حَكَ (الإنتفاة للقاير اورتميرام تنه الكن ت كايه مع كروي مقرب فرشت جس كا ام جركيل ہے۔ عبارت مقررہ اور کارمقدرہ کےساتھ نازل مرمنی آیات وی کےساتھ مبساکہ خداوند تعالى نے ہمار معضور كے حت ميں فرايا ہے - إِنَّالْ لَقُوَّلُ رَسُوْلٍ كِرْ يُعِيدُ فِي فَيْ فِي عِنْ لَ ذِي العَدْ شِ مَكِيْنِيثُكَاعَ لَمُ آبِينِ وَمَاصَاحِبُكُوْ يَجَعَنُونِ ۚ وَلَقَلْ رَاءُ بِإِنَّ فِي ٱلْمُبِيِّنِ وَمَا كُوعَلَ الْعَيْبِ بِصَوْنِ أَنِي مُ وَمُمَا لِمُوْ بِهَوْلِ شَيْطَانِ الْرَّجِيْرِةُ فَأَيْنَ مَنْ هَبُوْنٌ (نُ هُوَإِ ۗ ذِرُ لِلْكُولِيْنَ يس وي كادرجر الهام سے بالا ترب - اور مكالم فداوندى كا درج وى سے بالا ترب - وى یے ۔ کہ فداوند تعالیٰ مقرب فرشتہ کوارسال فرائے۔ اور اہام یہ ہے۔ کر پردو کے یے سے کلام کے - اور وی صریح یہ ہے - کہ خداوند نغالی بلا واسطہ کلام کرے میں ا تکتفات ملم غیب کے واسطے ان تینوں طریقوں کے علاوہ اور کو کی طریق بنیں ہے۔ ليوں كر بلم غيب ايك ايسا طريق ہے جو نفوس اشرية ميں نفوش نهيں ہے۔ جب نفوس جزويه مي كوني نفس ايسي استعداد حاصل كرانا به -كراس استعداد کی قدت سے وہ نفوس کلید کی تشبید کے رتبہ میں ہونج جائے۔اس وقت یفنس شل . آئینہ کے جوجا تا ہے۔ اور الخبیب کے آثار الس میں نطام رہوتے میں - اور یف فیب علم كو حاصل كرف لكت ب - اوراس علم ك حاصل كرف ك دوط يقيس-ايك وه طربیہ جوظامری طورسے ہے بینی طالب علمی- اور ایک وہ ط یقہ ہے۔ جو باطنی ہے۔ الع بني و قاب كريم نه فركو و كلها يا - و س كولوك ك الله الله يت كالدايش ينايا ما كه يدفك قال بايسدرسول كاج زرگ ب قوت والا بدء ش والديني قداكي صفورس ما فروانش ب - اورا ، ت دار مجى ب - اورتمار عصاصب منى حفرت محد مصطفى عط المد صليد والدفيس م بدهک انوں نے اس رسول مینی جرئیل کو روشنی فق جر ، مجعاب - اورید ان ہاتوں کے ظام کرنے میں عالمفيب عد أيرظام ولى يرخيل بنين بن- اورندية وآن سنبطان رجيم كاقول ب- يجرة اس من فراك ريات بورية توقام عالمون كرواسط فيعت ب 11 سيدس على ديوى

الدا م خسادال ي

مینی مراقبہ اور یصواب کے اندر فکرکر نا اور مُنس صادی ہے ۔نفکریہ ہے کرنف ع بے مرغب کم ا ورحله اور الرک مساته تاس ک- اور فدس بے - کام غیب مرات غید یمبارگی بہت ہی تصورے وقت میں بغراً اورسید کے واقع ہو۔ حدیث بت بدفکر کے تنوس كافدسے: ياده قريب بوتا ہے - اورف واست صرس سے بيدا بوتى ہے - اوركيام فکر سے متو یدہ ہے ۔ پھر جیسیے کہ یہ اکتشہاب ظاہری بنی طالب علمی کرنا ان جیروں کا نیرورتسند ے - جیسے استاد کا بل عرد دازقلب کی فراغت صاف ذہر بیشقت کا اضا تا اور بی سے طور سے اس کے حاصل کرنے میں مشغول ہونا او تھسیل علم کی حرص کرنی اور مین فد خررے کر تا بھی میر نا ہے۔ ایسے ہی باطنی اکتساب بنی مراقبہی ان جزوں کامحتاجے - نفس طا ہرقاب لیم مرتبہ کابل اور بدهامشل تجارت کے ہے ۔ بعنی جیسے کر تجارت کے واسطے راس المال کی فروت ب - تاكراس ميں نفع حاصل مو- ايسے بي فكر مي علوم كنسب ميں سے رائسس المال يا بنا إن الدراس المال كسبب عد على فيب كا نفع ماصل كهد مرخدس يب - كرنفنس يكا يك غيب كى طرف متوجه سبوجا في اور كيبار كى علم غيب اُس رِسْکشف مو۔ بغیر عصد گذرنے اور ریاضت میں شغول ہونے کے ۔ کپس صرس الهام كارنيه بص-اورنبوت وحي كارميه ب- يحرجبونت نفس انساني فات اورما ا بشرية سے سالم مونا مے-اوراف عنفارج مركے ساتھ افتحاد فنس كلى كى طون حدس کی قوت کیے میلان کر تاہے غیب کے منافذا سیر کھل جاتے ہیں اور علوم فیبیر کے ا نواراً س کے اندرظا ہم ہوتے ہیں۔ گرین ظہور کی رمزے مجاب اور پوشیدگی کے بردہ کے ساتھ ہو تا ہے۔ پھراگرنفس میں اس قدر طاقت بنیس ہے کہ ماات بیداری میں پر ظهو اُسپرکیا جائے بنب خواب میں پیعلوے اسکودکھ ئے جاتے ہیں وراسکی آنکھ سے طه مرتبه يرم كركل خبالات كوايك طون متوجركيا جاف- اوريمي واتبه بوكد داغ عضالات كي او زندي خطوا ل ور لبت اقسام وي - اور موسر كبدت فو ربيس . اور اصل ما تبدي من محافظت كيم ين يا دات كي مفاظت كن جسكواس وتعضيل وليمني تنفر باي وه زر و التار وقارول و داخل كساب شالع موكى والمدنين مثق بعض بقراسي مين وسريف تحصف سدحاص بولدين اسكونكر كفنيس اوالع فالتنب بزسوج محصفد بالمائيا أفي القابوج تي بس الانام صعب علاسيليس خبرناده عنت مجويد لكي

پرده اتفا كوغنب كى صورتين حجابو اورشانون او شكلون مي يوسنيده كو م ان جات میں جنا بنداس کا بیان معنفریب اس کے موقع یرکریں کے یہ مرتبدالهام رجمی مزود ے-اورالمام کام تروشتے کے نازل برنے سے مردی ہے جس کووی کتے ہیں-اوروگ ضاوندتمالی عصصرت سکا لدے مخودرہے۔ بیس پرسبتین مرتب میں۔ ایک وحی میش اللَّه تعالى عد قلب كى طون علم كام ويل ك واسط سع بوفي اورجر كل سع جارى واد روح الغدم ہے جو بنزل اب الملائد منی فرشتوں کے باب کے ہے۔ اور ا وشنوں کے مقابلہ میں شل نغس کلی گے ہے۔ جیسا کہ ایٹر تھالی نے فرا بیہے۔ کو ملقوم الوقية م والسالة بنكة عسلًا (ليني بدن كركوت بول مك زوح ميني جرائيل اورب وسفة صف بانده كى بد. اوروورا ورتب الهام بعلين جرئيل كے سواا وراوو اس سما وية كاكسى عش ان بی از والنا بر مرتب اولیا، اور موسنین کوحاصل بوتا ہے - مگرومی سواا بنیار ل نبير سوتي . يه حريح كلام بكواز وحروت سفته بين او زوشقو نكي صورتمي ہے ویکھنے ہیں۔ لیں انہیاان چزوں کو یکھنے ہیں۔ مینکواویا الهام کی تو ہ يحتيين كيول كرانهام سوارها فالجرده مختية كاور كيمنكشت نبيل كذا- اوردالهام اس بات يرقاديه الران مرد لكوسكشف كرس وجاكورى شكشف كرتى ہے جيسے الكركے اجمام كا نظراً ١١ وركلهات منظومهاوراً يات كاستنا كرضراوند لغانى كم من كل مست معرف نبو عاوى ادرائها مردونو ب سرر اور مالك ہے اور روز تر محض آئیس نغوس کونصیب ہواہے جورسولوں میں سے او لواا لوزم اعق فحضرت ادم اور لوح علیها اللام سے خطاب کی ہے . اووری رئ فرايا ب- ادر صد موار ملام كواست باس بكا ياسيداو ومرت بدو الم مع شيراعي كام مرع زايا بع - مركى قروه اس آدم كوا وواقع حوادما كالراميم الد العالم إن كوتا عالمو ب يراولا ومن الك ووس

كى اورات دسننے والاعلم والاب - سس ميح كالداولى الغرم يسولوال كى واسط ب اورم كى ابنیا رس سے رسولوں کے واسطے ہے۔ اور وحی فی المنام نیٹی فرز بسیر وجی ہونامحدانیا کے واسطے ہے۔ اور الهام حدس کی قوت سے مؤمن تقیوں کو سوتی ہے اِن فی ذالك ألالية لِعَدِيْ لِيَعْقِلُونَ مِشِكُ ان اِلوّ لِين البتدنشانيان مِن ان لوكوں كے واسط جوعفن ركھتے الى جود فوس طامره كراولها والمدك قالبول مين إلى-اورد ثيا مين أنبول الهام كي قابیت پیدارلی ہے جس وقت وہ قابی فیدسے رائی پاکراسمان کاشفد کی طرف پرواز کرتے ہیں -فد و د تفال اُن سے اُن کے مقام معاد میں میری خطا کے ساتھ کا مزما ا بوجيساك رسول ضراصلي اسدعليه وسلم في فرايا ہے- كامِنْ عَبْدِيا الاوسَيْكُولُمَ ارْلَا لَيْسَنَانَ العَبْقِ والزَّبِ وَجُوالُ فَي كا والسطاع من مراكب وس بنده سے ضاوند تعالى كام فرايكا -اوراس وقت فداا وربندہ کے درمیان میں کوئی ترجان اورواسط نہوگا + الهام طربق ظاہر میں کسب کے ساتھ اور طربت باطن میں مراقبہ کے ساتھ مال ہوتا ہے۔ کروی ایسی چزمنیں ہے۔ جکسب کے اندر داخل ہو-اور ایسے بی فدا کا م کام ہو ناسلوک طرف اور مجاہدہ و مراقبہ سے ماصل ہوتا ہے + بيس الهام افامند غيرب سي استقبال منس كساته استعداد كي اور وحي احاط غيرب المشات عالى كساتد نفيطات كم جونفس بشرى ت صادر بو-الهام آل علم غبب كويداكر تلب جس مصاطائف معانى وردبين اورومى لطائف معانى اور تف لفت تذبيا ت وونول كوشابل ي اوبويك ميني روح القدس ك زول كريمي-اوروح الغذس ايك جوم مصاطبيت مفارق عباد سے منزه اضداد سے

سالف اور القدس ایک جومر مع الحبیت مغارق عباد سے منزہ اضداد سے -اور جس وقت ریخا قدس ایک جومر مع الحبیت مغارق عباد سے منزہ اضداد سے -اور جس وقت ریخا قیت کے جاب میں اتاہے - اُسوقت اس کو جرئیل کہتے ہیں - اور یہ ملکی صورت ہے ۔ میرفت اس کو جرئیل کہتے ہیں - اور یہ ملکی صورت ہے ۔ میرفت اس کو جرئیل کہتے ہیں - اور یہ مائی صورت ہے ۔ مائی صورت کے امنی منزہ ہو جہ میں اس کا معانی ہے وہ ال ہوتا ہے اور المام ہوائی ہے وہ مائی میں اس کا صفال مال موالی میں اس کا صفال میں کو جرئیل ایک سرزانی وہ میں میں کا جرئیل ایک سرزانی وُرشت ہو جو تیزاد رجواد دیا ہو جو تیزاد وہ المام ہوئی ہوئی آئے میں وہ اس کو میش میں آئے الا

بس جرئيل روح القدس كي صورت ب. اور روح كلي ألبي كا نام ب اور كلته الله أسك علم کی قرائت ہے بیسونت وعی اللہ تعالی کے اس سے منکشف ہوتی ہے۔روح القدس ائس کے معانی اعظمالیتا ہے بھرجبرئیل اس وحی کے معان بنی کے کان میں ختف کرتا ہے اورروح المقدس ان معانی کونی کے قاب میں ہونیا ماہے۔ روح العدس اورجرسل یہ دونو نام قریب قریب بین نام دومین مگرذات ایک ہے بشر کیواسطے اس کا ادراک شابت بارك بحدرا فَأَكُلُ شَيْ حَلَقُنَا مُ بِقَدَ إِوَقَالَا مُنَالِكُ وَاحِدُ لَا كَالْجِو بِالْبَعَرِه وَكُنَّ مَنْ فَعَسُونُهُ نِي الزَّارُ وَالْاَسِيَّةُ وَكَلِيدٌ مِنْسَنَطَاءُ جِرِرًا حِسوقت الطبعث بوتام، وَوَوح الدروجا مَا ہے۔ اور موقت مکشوف موتا ہے اس وقت جرائ ل موجاتا ہے بیس وحی فدا کی طرف سے واسط کے ساتھ نازل ہونے کا نام ہے۔ اور الهام میرواسط کے خدا کے ال لسي بلم كے متال شف ہونے كو كہنے إلى - بير حبوقت روح وتى كے معانى كورسول كے قلب یرنازل کرتا ہے جبرئیل نمیں معانی اور اُن کی عبارات کورسول کے کان میں الفار کر تا ہے ایس سموع اور معقول کان اورول کی طوت جمع ہوجا تے ہیں۔ اور رسول کی زبان ان دونوں کے ساتھ کو یا ہوتی ہے۔ قرآن شریف نے اس ک خوب تصریح فر انی ہے۔ تَرَّلُ بِلِهِ الرُّوْمُ الْاَمِنْ فَالْ قَلْبِكَ لِتَكُو نَصِنَ الْمُنْفِي رِيْنَ بِلِسِمَانِ عَرِّبِ فَيُبَيِّينِ أَمُ المِمامِي وقت مومن کے قلب میں سنچکم ہوتا ہے اورانس کا عرق انس کی رقعے پرٹمکیتا ہے۔ تنب انگی مومن كاقلب رسول كے قلب سے نزديك موجاتا ہے ۔ جيسا كر بحضرت اميرا لمؤسنير إمام ا ام المتعنين على رتضى على بهتا ما مكافران ب الوَكَنْينْهُ الْعِطَاءُ كَاازْدَدْتُ يَعِينَينا اورحضور عليه الله من فرايا ب- إنْ بِلُونِي كُنِ أَمَّا إِنَّ مِنْ أَنْ أَمَّا إِنَّ مِنْ أَمَّا إِنَّ اللَّهِ فَا كَا إلى بعَضِ الْفَقْرُابِ، - يَنْ مِنْ كَ مِراكِ امن كَ الدائق مَنَّالي كايس بند عين جن الله بعني بينك بم في مرجز كوالدازه كي سائف بيداكيا إلى اورجما را حكوابيا ننير عبس كي واسط اتشفا مراور اہتا ہے عررت ہو مرت ایک بارم کردیا ہے۔ محروہ جزیل ادوای برجاتی ہے جو کام انہوں کے کے عب ان کے انمال ناموں میں لکھے سوئے ہیں۔ اور سرا کی محصہ فیاقا ور ٹراگنا ولکھا سواہے مطاح یغیر بوجوالات برنيل اس اوتد ايد قلب برناول كياب - تاكرتم مذاب البي عددا يوالون ير عبو- اوراس كوع بي زان جرب زبانوں پر دوستن اورصات زبان ہے۔ تاول ب علامین اگری ب الدوات ، تومرویقین بحد الدو المور يور كرمح ميليا وي اللهن كالمال ماصل مع مد الياليين ماصيني

ایک کوس بھرکے فاصلہ کی بیٹر کو دکھے لیتا ہے اور ایک است زیادہ ترمیب ہے بٹلا کوئی تخص ایک کوس بھرکے فاصلہ کی بیٹر کو دکھے لیتا ہے اور ایک شخص دوکوس کے فاصلہ کی بیٹر کو دکھیتا ہے۔ توج دوکوس کے فاصلہ کی چیز کو دکھیتا ہے۔ وہ ادر اک بیں اُس شخص سے بردہ کرہے۔ جوایک کوس کی چیز کو دکھیتا ہے ۔ ایسے ہی جشخص غیب کے عسلوم الطبیف اور شفا من حجا ہے کہ اندرسے دیکھیتا ہے۔ وہ اُس سے بہتر ہے جو جہا ب میں سے بھی نہیں کی جیتا ہے۔ اور جشخص بالمشافر علوم غیب جانتا ہے۔ بغیروساطن جرئیل کے وہ سبسے بڑھ کر ہے۔ اور مندایت قرب کے درج میں ہے۔ اور م تبر میں اس سے بستر ہے۔ جو فرنشند کے نزول کا نتظر رست ہے۔

پس ساق معنی اُن روُلوں کی سشال جو جہاب میں سے صلوم خیب ماصل کہتے ہیں۔ ایسی ہی ہے جیسے کسیکو پانی کی تری پویٹے ۔ اور دوسری تسم بینی جو فرسشتے کے نتظر سہتے ہیں۔ اِن کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسیکو ایک قطرہ پانی کا بل جائے۔ اور تمیہی قسم جوسب سے اعلے ہیں۔ وہ مہیشہ بجونیضا ان میں غزق رہھتے ہیں اؤسکوہ با فیضان کے سب سے بطرہ کراعلے اور اغلے مونے کا کو آنی افتحار نہیں گرسکتا ہے + لبھی وہ فرما تا ہے۔ تَکُزَّلُ الْمُلَا بِمَلَا وَالسُّرَةِ فِيمَا لِإِذْنِ زَقِيمِ الرَّبِعِي فرما تا ہے۔ يُزَلُ بِرُ الرُّوْخِ الْدُرُمِينَ عَلاَ قَلْبِيكَ اوركبي فرا لمع عَنْمَتُهُ شَرِدُيلُ الْغَلُو اوركبي فِرا ما حَنَمُ اللهُ عَلْ قُلْ بِهِ مِرْعَلْ مَعْجِهُ وَعَلَى أَبْصَارِهِ وَغِشَاوَ لا الركِي فرما مّا ب وَكُلْمُ اللهُ مُوسَ تَكْلِيمًا اوليمي فرما م إلى وعَلَوْادُمُ الْأَسْمَاعَ عُنْهُ اوركمي فرما م - وعَلَمُكَ مَا لَوْ تَحَدُّقُ تَعْدَدُ ان سيم تول كاوميدن فرق ظامرے -اورمرايك افيے مرتبه كا إلى ہے-اور مسب مرتبه جرسيل اورسكت اتبى اوراس كيجمياعهم يردلالت كرتي بيس حيثا بيد كسى وقت فرماتا ب - من ذاالَّذِي كَ لَيْشَعْهُ يعِنْكَ لَا لَا إِلَّا إِلْمَ إِلَا إِلْمَ إِنْ إِلَّهُ فِينَا اللَّهِ وَكُلَّ يُعَيِّلِنَاتَ رَبَّاتَ فَكَرُ صَى - اوركبي فرا لله - عَيْنَهِ أَنْ يَبْعَنَكُ رَبُّكُ مُقَامًا تَعْمُوْدَ فَر بطر کے مدارج خدا کے سواء اور کوئی شبی جان سکتا ہے۔ کسبیکواس فے اپنے جلم کا اثر عنايت كياب - اوركسي كواب علم ميس مصرحة ويائ - اوركسي يرسي سي حياب اٹھا دیئے میں۔ یماں تک کہ وہ دکھیتا ہے اورشنتا ہے اورجا نتا ہے اور کاا مرکتا ہے اورزمین واسمان میں سے کوئی جزاس پروسٹیدہ منیں ہے بیٹائی فدا کے شیعے بندہ حضرت بوسف عايدب للم أس كى اس نعت يران الفاظ كے سائفر مشكريا واكرتے مِي - رَبِّ قَدْ البَّنْتَ فِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْ تَرِيْ مِنْ تَا وْمِيْلِ لَا كَا دِيْثِ فَاصِر السَّمُوتِ وَ الكرنس المت ولين في للأبرا والإخرة توفيق مسلما والحقيق بالضيدين منها میہ پرورد گارتونے مجھ کوسلطنت عِنایت کی ہے ۔ اورخواب کی تعب پروں کاعب کم سکھایا ہے۔ توبید اکر نوالا ہے اسمان وزمین کاتوبی میرا کارساز ہے ونیا اور آخرت یں - اربوم کے کوسل ان - اور الا یُوم کو صالحین کے ساتھ- اور صرت ارامیم لے باشکریہ إن العاظمي اواكيا ب - أَلَيْنُ لِلهِ اللَّهِ يَ وَهَبَ إِنْ كَنَ الْكِيْرِ الْمَعْمِيْلُ وَالْمَعَى الْمِ اللّ لسَمِيْهُ الدُّعَلَةِ \* رَبِّ إَجْمَلِنِي مُقِيْدِ العَبِّلُوا وَمِنْ ذُكَّ يَكِي رَبَّنَا وَتَعَبَّلَ دُعَاتِ ه رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلَوْ الْمِدَى وَلَلِمُونَ مِنْ فَيَنْ يَوْمُ مِعْقُومُ الْمِعْمَا الله ومينى تما م تعريفين اسى فدائ قار كيوسط لع بنی اسد قال نے اُن زکلاروں اے دلوں اور کافوں پر مرکزوی ہے جس کے سب سیک اُن کے اندینس وال-اوران كو مخول بربيعه م يسك سب وهي كونسين وكير سكته واق ان ب آيات كا رجم كررسكرر

ہیں جس نے بڑھانے کی عربی مجھ کو اسماعیل اور اسحاق عنایت کتے بیشک میرارب دعا کا سننے والا ہنا ۔ اور میری اولاد دعا کا سننے والا ہے ۔ اے میرے رب مجھ کو نماز پرقائم رہنے والا بنا ۔ اور میری اولاد میں سے بھی اے رب ہمارے ہماری دھا کو قبول کر۔ اے رب ہمارے میرے اور میرے والدین اور مومنول کے گناہ قیامت کے روز خشس دیجئو۔

حضرت ابراہیم علیالسلام صاحب وجی تھے۔ اور حضرت اسماعیل اوراسحاق علیالسلام صاحب المرتبتین تھے۔ یضے وراد حجاب کا مرتبہ بھی ان کو صاصل تھا۔ اور

ارسال رسول كانجى ٠

سے ادباہ کی کی تعمین ہیں۔ ایک ادام ہے کہ ولی کے قلیمیں تلیب سے کوئی بات القابود اور معنی وقع کھی ہوا فوشند اگس کے سامنے آتا ہے ۔ اور معنی وقد آواؤ اس کوسنائی وہی ہے ۔ مگر کہنے والا فظر بہیں سما ۔ اور معنی وضافواب میں کوئی شخص اُس سے کہ دیتا ہے ۔ الہام سے عیاب فوسیا سار تشکیف میں تھے۔ بیس میں کو اس قویت کے حاصل کرنے کہ شوت ہو ۔ وہ دوا دول میں کوئی مجون توش کرسے اسلیلین

## میساراب معجزه اورکرم ن کے بیانیں اس میں تین ضابی ہیں میان صامیخرہ اوراس کی هیفت کے بیانیں

رضد تعالى فرا تا ہے۔ وَكُنَّ الْكِيْرِيُّ الْمُولِيَّةِ مُلَكُوْتَ السَّفُوتِ وَالْمُرْشِ وَلِيَكُوْ تَ مِنَ الْمُوْ مِنِيْنَ اور فرا تا ہے۔ فَا كُفْهَا كَا وَاهِى حَتَّةٌ الشَّفْ ورفر ما اہے۔ اَنْ الْمَنْ عَمَالُكُ ا فلكا كُلُّ الْمُنْ فَعَنَّ رَحْسًا لَهِ مِنْ حَكَامِت كَرَى فرا تا ہے۔ اُروثُ الْاكْمَة وَالْاِقِينَ وَالْحَلَى مؤت مِنْ ورضرت مونے كے دریائے على وش كرنے كى نسبت فرا تا ہے۔ فَا نَفْلَتُ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكَانَ بَوْ الْوَنْ فِي كَا لَطُلَّهُ وَالْعَلِيْ وَالْمُولِيْ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْ السَّالِ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُولِيْ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤَلِّقِينَ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَائِسُونَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ وَلَائِنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ وَالْمُولِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُولِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُل

معلوم ہوکیجزہ فداکی قدرت اوراس کے حکم سے بی وسل کے اتنے رظام ہر ہوتا

سله مین سافع جم ابر بیم تو سان د بین کے اسرا دعکوت و کھانے گئے۔ "اکدو و یقین کرنے والوں بیری بی جو جا کہ
سله اس مونی نے عصا کو ڈالا اور بیا کی و و صانب بکر چینے لگا گئے این جا کہ اور جسا کو ڈال دو ۔ چنا بخر سے
نے عصا کو ڈال و یا ۔ اور جب و فعا کہ وہ سانب کی طرح میں تھا کہ ہے تب اس سے ڈر کر جا کے اور چنے خرکر ہیں نے
ویکا اسد قبال نے فرایا اسے موسی خوف ذکر و اور آجاؤ۔ یہ تم آو کی فروشیں ہو کانے کا کلک سینی ایجما کر تا ہوں ہیں
جی اند سے کو اور کو ڈھی کو اور ڈندہ کر اور آجاؤ۔ یہ تم آو کی فروشیں ہو گانے کا کلک سینی ایسی الله میں اور شاہر کے مصادا سے
میں وریا شق ہو گئی ۔ اور شل بڑے ہما اور کے ہما گئی تا تا ہوں ہیں جو معاری اور خوط منوری کا کا م کرتے تھے وہ می کا میں میں ہم نے آو کو سور کا کا م کرتے تھے وہ می اور شوری کا ایک میں ہو گئی گئی ہے ۔ اور فرا دی فیری ہم نے آو کو مور کا کا تھو گئی ہے جب سیدلیوں کی ہے جب کی گئی تا تا تین میں اور فار ڈیر کی گئی ہے ۔ اور فرا دی فیلی ہے ۔ اور فرا دی فیلی سے جب سیدلیوں کی ہے جب کی گئی تا تا تین میں اور فار ڈیر می کا کا ہے ۔ اور فرا دی فیلی ہے۔ اور فرا دیم فیلی سیدلیوں

المعرف المرسبى شي ہے اور شكوئى ايساكام ہے جسكا انجام پذیر ہو ناجيلہ لبنرى سے مكن ہو نماس ميں طبيعت قوت لكاسكتى ہے - شاو نام الرئر سكتے ہيں شخيالات الس كى مقيقت تك بہنے سكتے ہيں - اللہ يہ قدرت فذاك آ خار ميں سے أيك الرّب كير نكر نكوفوس نا بلقة ملوت ہے استفادہ والمسل كرتے ہيں اور تام علوم اور عالى ادو شائع ملكوت ہى كے الدر يوشيد وربيت اور فوس كلى كے بوم ميں حجاب كے بيلجے و دبيت ملكوت ہى كوئى نفس اپنے سفار جو مركيا ہے نفوس طامرہ اور فوس كلى كے درسيان سے حجاب أير جا آ ہواول فيس أس وفت اس نفس طامرہ اور ففس كلى كے درسيان سے حجاب أير جا آ ہواول ليس أس وفت اس نفس طامرہ اور ففس بن يں و دفوا رُفيدي نفس بن ہا ہواول ملا موراس ففس بنرائى بيں و دفوا رُفيدي نفس بن ہے اور اس ففس بنرائى بيں و دفوا رُفيدي نفس بن ہا ہواول ملے واقع ہوتا ہے - اور اس ففس بنرائى بيں و دفوا رُفيدي نفس بن ہا ہوائيد ملے اور يہ دونوں جزات بيں سے بيں جوس ملے اور يہ دونوں جزات بيں سے بيں جوس ملے اور يا بطرفية على سے دونوں جزات بيں سے بيں جوس ملے اور يا بطرفية على سے دونوں جزات بيں سے بيں جوس ملے اور يا بطرفية على سے دونوں جزات بيں سے بيں جوسال

جب رسول اِن دونوں طریغیوں علم یاعل ہیں سے کوئی بات ظاہر کرتا ہے اس کے اہل زمانداس کی شل ظاہر کرنے سے عامز ہوتے ہیں -اوربعض وقات اس کے قبول رئے سے بھی سے رہوجاتے ہیں اورسب نے نقص می کے اس مجے زوکو أ بارطنیل اور سح كيطرف منسوب كرتے ہيں جيساك كفارع ب نے ہمارے صفورسول مقبول صلى ان علیہ وسلمے ساتھ کیا - اور آپ کے دغران سازک شہید کیے اور آ یک جرومقدی ارخون الوو ولي اوركها طلّااساً بيواكلاً افي بيني ميشخص رسول بنيس ہے - **بلاجموا ما : وحمر** ب- اورآ کے کلام نیش انجام مینی قرآن شریف کی نببت کها- إن لهذا الله اسکاطار الْا قَالَيْ بنيس إلى يدكريك وكور كقعدكما نيا ن-اورنيز صفورك شرف اورزرى كالجبى البياس قول ساته انكاركيا لؤلا فؤل طه ذا الله إلى على تعلي توليمن الفريتية عظيمة بینی بیتراتنان دولوں شهروب مکه اور مدینه میں سے کسی بڑے عزنت وار شخص پر کیؤ اس ش لال موا حینانچه الله تعالی نے ان کے اس قول کی مذمت فرمائی۔ اور ارسٹ و کیا۔ أَنْهُ يَفْسِهُ وَيَ رَحْمَة زُالِي مَنْ مُنَامَمُنا بَيْهُمُ مَعَيْدُ مُنْهُم فِي الْحُيْدِةِ اللَّ فَيَا بِرعِبُ وموت ك قوت صومن كرون بدايت كا فرجد كرونك يون كو وقول كرديا ع-اور منابعت کے اصاطد میں داخل ہوجا تا ہے کیس مجزہ بنوت کی بڑنا ب ہے۔ اور بربان مروقت صاحب را رائنی ای کے تفاوت کے ساتھ متلف موتی ہے + درحقیقت امور شرعیهٔ کا قبول کر نا- اور آن کی تصدیق امور شرعیّه می سے ہوتی ہے کیونکم جِرْ خص من آخمہ ف شرعیت کے جرو کو دیکھے گا۔ شرعیت کا تسبول کرنا اورشرعت ك احكامات كاتسدار كرما بحي أس يوشوار موجائ - بلد اس كا قدم سدم رہے ہے کرمائے کا کیونکہ آکے طبیعت کی ہے۔ اس سے مٹیا۔ شیک نظر بہیں آتا۔ اوربسااوقات اندھی بھی ہوتی ہے۔ اور اکٹر اسیفشی بھی آتی رہتی ہے۔ له منى كى ياج بل وكرى يرك رب كى رحمت المنى بوت كوتسبيم كرتي بس (جو كمتر بير) ورس فلاستنس يون د از ان ييس ويحية كى بم نى ان كى بسباب ميشت كود يناكى و ندگان يس سك اندوستى يى ب رجبکو ہمنے چاا کم کردیا اور حب کم جا ا زیادہ دیا۔ اس میں توان کا کچھ اخت یا۔ ہے ہی بنیں۔ بھر نبوت کے <del>ایک</del> يل ير كيسه الله را كال التركي و

جی خص شرع شرایت کا منکر ہے وہ کا فر مطلن ہے بعقلمند شراحیت پر شراحیت ہی سے

ہر ہاں تلاش کر تا ہے۔ اور مجزات کی مجزات ہی سے نصیح کر تا ہے۔ جیسے کہ عالم میں کوئی

جیزایسی منیں ہے جو آفت ہے سے زیادہ روشن ہو۔ اور آفتا ب کواس کے ذریع ہے دکھیا

جائے بیس بالفرورت آفتا ہا ہے ہی قورسے دکھیا جا تا ہے۔ اس طرح شراحیت بھی اپنے

ہی نورسے وکھی جاتی ہے۔ اور اس کا نور پر اس کے وجو دکی بر ہان ہے۔ جیسے کہ آفت ب

کا نور آس کے وجو دکی برنان ہے۔ آفت ہا مدد لیل آفتا ہے۔ اور کوئی چیز عالم میں ایسی

ہیں ہے جو شرحیت سے زیادہ خل ہراور روشن ہو۔ اور وہ شرحیت کی توریف یا تاکید کرے

سوائ نفس شرحیت کے ایسے ہی کوئی چیز خداوند تعالیٰ سے زیادہ فل ہر بنیں ہے۔ کہ

جس کے ذریعہ سے قدا کی معرفت حاصل کی جائے۔ بس بعثیل حت کی معرفت حت ہی

جس کے ذریعہ سے قدا کی معرفت حاصل کی جائے۔ بس بعثیل حت کی معرفت حت ہی

سے ہوتی ہے۔ اور شرع می خرع ہی سے بچانی جاتی ہے۔ اور باتی جس قدر چیز ہی ہیں۔

میں شرع سے بہچانی جاتی ہے ۔

پر عقل کے ساتھ معجزہ کی تھیں گرنی نمایت خطا ہے۔ بلکہ یعقل کا ہلاکت میں گرجا نا ہے۔ ایسی چیور کا عرفان عقل کیسے کرتی ہی جیس کے ادراک سے وہ عاجز ہوگئی ہے اورجس چیزے عقل ماجر نہ ہو۔ وہ عجزہ سنیں ہے۔ یس تعاصل یہ ہواکہ عجزہ کا تبول کرتا شربعیت کی رُوسے ۔ اور نیز عقل کا مرتبہ شربعیت سے بہت ترب بیسا علی درج کی چیزے کیسے ہوسکتی ہے اور ندا شرف کیواسط ادے اور ذایل سے برا سطلب کی جاتی ہے۔

اللہ نعالی نے معیزات کے افرار نبوت کی شرائع میں کھن عقول جزوز کے شکت کرنے اور بق جے ایس ۔ کیوں کہ عقول کرنے کے واسطے رکھے ایس ۔ کیوں کہ عقول جزوز جس وقت توی شیطافی اور فضول الجیسی کے ساتھ نور نبوت کا استقبال کرتی میں ۔ اور رسالت اُن کے پاس بہونی ہے ۔ شب و ہ اس کواپنی نظرا ور فیاسس کی میں ۔ اور اس بین نوفف کر کے قبول سے انتخار کرتی ہیں ۔ اور اسپ میں نوفف کر کے قبول سے انتخار کرتی ہیں ۔ اور اسپ میں نوفف کر کے قبول سے انتخار کرتی ہیں ۔ اور اسپ فیالوں سے شرعیت کی تقیم پر برای طلب کرتی میں اسو اطح

الله تمالی بنوت کے اندر جزہ کا فردقائم کرتا ہے اکدان نضولیات کو دور کے عقول کو مغلوب کے۔ دور نوس خبیثہ کو تبیدا و تادیب دے داور وہ جان بنیں کہ اُنہوں نے خدا کی وہ قدر در کی جدکہ اُنہوں نے خدا کی وہ قدر در کی جو کہ اُنہوں نے تعمار اُنہوں در کی جو کہ اُنہوں خبیج نا ۔ بلکہ طوعا و کرتم اس کے اوام و نواہی کے مطبع ہوئے ہیں۔ پس کو یا کہ اللہ تغلی نے مجزہ کے ایک اللہ تعمار کی اور فواس کا ضعف دکھا یا ہے تا کہ عبود یت کے احکام اِنسانوں پر عامد مو ما میں۔ اور وہ اس بات کو مان لیں۔ کہ رسول کی متابعت آن پرواجب ہے۔

جورسول صاحب مبغوہ موئے ہیں جیسے کہ ہا سے حضورصلی اسد علیہ وسلم تھے اُنہوں فے جب لوگوں کو اپنی دعوت اور رسالت کی طرف بلا یا لوگوں نے اُن سے کہا کے دھوئی بربران طلب کی ۔ پس ہارے حضور نے قول کا مجزہ بنی کلام آہی ظاہر کیا۔ لوگوں نے جا اُل کہ اس سے اعراض اور انکار کریں تب اُن کو تبنیہ ہوئی گا فو اُل چنشر شکو لومین آباء بینی اس جیسی دہل میں سے بھی اور اُن پرتحفیف فر مائی ۔ اور شنہ ما اور اُن پرتحفیف فر مائی ۔ اور شنہ ما اور اُن پرتحفیف فر مائی ۔ اور شنہ ما اور اُن پرتحفیف فر مائی ۔ اور شنہ ما اور شنہ ما اور اُن بینی اِس جیسی ایک ہی آب سے او اور اُر اس پرجی قدر ت نہیں رکھتے تو بری شروب کو قبول کر واور میری اطاعت بجا او اور اُن ایک انگر در تو کہوں کہا ہم اسلام طاح اور کی ان اُن کو در ت کیوں کہاں قدارے واسلام طاح رسول ہوں

ملک وشمنوں کے مقابد میں تمہاری مدد کرسے گا۔

پس سن علیدنشلام کے خوت کرنے سے یہ بات ظام ہے کہ بنی کا عجب وہیں کھی است باہرے کہ بنی کا عجب وہیں کھی است بار نہیں ہے۔ اگر اخت بار سوتا توخو ف ذکرتے۔ کیونکو عابل اپنے علی سے نون بنیں کر اسے - اور ندعالم اپنے علم سے ڈر تا ہے۔ اِس سے کدوہ اس کی حقیقت سی آگا ہ ہوتا ہے۔ بنی کی عقل بھی مجزہ کے حقیقت کی ہے۔ اور جب نہ بنی کی عقل مجزہ سے عاجز ہوئی تب پھرعوام الناس کی حقیلوں کا عاجز ہوئی تب پھرعوام الناس کی حقیلوں کے مار تھی ہوتا ہے۔ حال تکی انہیا رکی عقلیں اور ان کے نفوس برقا بارعوام کے نہایت صاف اور تی ہوتے ہیں۔

اوریس مالت حفرت غرینی کے ساتھ گذری تھی سنی عُرْمِجر ہ کو اُنیرا سند تعالی نے نا مركب تعالان كاعلين اس كادراك سيرك ان موكن على اس كاعصل كغيت الله نغال في بين وان رشادي مي جنائيه والوكالنّ ي مَرْعَالَ مُن مَرَّعَالَ مَن مَرَّعَالَ مَن مَرَّعَالَ مَن مَر هِي مَعْلِو يَهِ عَظِيمُ وَشِهَا كَال أَفْ يَحْبِي هٰذِهِ اللَّهُ بِعَنْ مَوْتِهَا قَامَاتُهُ اللَّهُ مِا أَهَ كُوْلَهِ ثُنَّ قَالَ لَبِيثَتُ يُومًا اوْ بَعْضَ يُوْمِ قَالَ بَلْ تَبِعْثَ مِأْتُهُ مَا مُؤَالِكً وَتُمَا لِك كُرْنِيْتَتَنَّمَةُ \* وَانْظُرُ إِلَى حِمَادِكَ وَلِيَتَعَلَّتَ آيَةً ٱلنَّاسِ وَأَنْظُرُ إِلِنَّا فِظَامِ كَفِكُ نَلْشِرُهَا أَمَّ كَلْسُوهَا الما المجب حفرت غریر نے میعنوه د کمیا-توخداوند تعالی کا قدرت اور ربوسیت کے اقرار كى طرف رجرع كى چنانچەنداوند تعالى نے ہىں كے آگے فرايلىپے ۔ فكةُمّا تَبُرُيْنَ كَهُ ݣَالْ مُعْلَمُو أنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْ ﴿ قَدِيدِ فِي مِنْ مِن حِب عزر يريه قدرت ظام مِ و أَي توكيف لَكُ - مير جانبا ا استرائس کے جوایک اجرے ہوئے شہر کے اس سے گذرا اور جب سے کنے لگا کو ان ووہ واکو رکو ا<del>لگا</del> وكرزة وكركاب الدقال كالمرتض كجوز رائ ادرا اورسورتك مرده كالجرز فالاار وهابا فالتنى ويرسان ميرا المراح كاليك دور بلديك مذب على كميونكو رثى نتيح كدونت يال بوي في اورة رام كدواسط يشترى الى وموت كى عرب زن بوع توعمركة خرقت تعاس سبب سے انوں نے خال کیاکس ایک ن سیلی کم سویا داشد تعالی نے فرایاسنس الکر ترسور علوه محرج اب مك بنسا دوفواب نبيل مواب- ١٥٠١ ني سواري كدع كوركم و كريم كسكرك مرح نفا عين ادرم عن من والموزند وكراموا سطال معدد كوروس كانت من كل الله تكال ولول والعظام كي اورة الشكاف ويول ديداع كول الكودان روف بنازي الميان

ہوں کر بیٹک قدام چیز پر قاور ہے۔ بیس اِس بین اِس بات کی دلیل ہے کہ رسول مجزہ کے فال ہر کرنے سے ماجزایں بلکہ اس کی حقیقت سے بھی مطلع ہنیں دیں درخت مجزہ کا فالم مر کر مطاف اور کرتم ہے۔ وہی اپنی قدرت سے جبوقت چاہتا ہے ایسی چیز ظائم رکرتا ہے۔ جسکے دیکھنے یا سُننے یا جاننے یا اس جیسا کرنے سے معتول ونفوس بشری اجز ہوجاتے ہیں بین خوری نہیں ہے۔ کرمجزہ فعل علی ہو بلکہ علی جزہ زیادہ قوی اور نا فی ہو تا ہے۔ گرمجزہ کا فلور مرزان اور مرقوم کے میلان طبع کے موافق ہو تا ہے جانچہ اِ س

یس جب فداه ندندالی نے عقول منکره اور نفوش تیجره کو اپنے کسی علی غریب اور ضافج میب
یعنی بخرہ سے عاجزکی - تووہ مجزه ان رسول ہی کی طرف اصنافت کیا جاتا ہے جن کے ماتھ
پر الله تقالی نے آئس کو ظام کریا ہے - کیوں کہ فعال در تعالیٰ رہنے وخوشی ہے ستعنی ہے عاقبل
پر واجب ہے - کر رسولوں کے مجزات پر ایان لائے -اور شرعیت ہی سے اس مجزہ کی
پر ائیں تکاش کرے - اور اس کوسلیم کرنے - کیول کر شخص عقل سے مجزہ کی بر اجان اللاش
کرے گا۔ وہ فعداسے دوری ہی میں بڑھت جائے گا۔

حضرت ابراہیم نے فرما یا- توکیونکرز قدہ کر تا ہے - اور مار تاہے -اس نے دوآدمیوں کو بلایا -جس س ایک اور ایک بے گن وقعا بے گن و کوقتل کردیا۔ اور فو تی کور فاکردیا ۔اور کھا و کیمو چو مُروه نفعااس کویس نے زئرہ کرویا مین چیوٹر دیا اور جو زئرہ میٹی ہے گئا ہ تھا۔ اس کو ماردًا الصفرت ابرابيم فحجب يدانها بجالت كى بات اس كى دكمي توفرا ياكتوم واطلب معبار سمجماا ورتونے به ناحق اور ظلم کی کارروائی کی میرا برور د گارایک بی شخص میں موست اور زندگی کے عل کرا ہے بعنی ایک ہی شف کو ارتا مجی ہے - اور زند مجی کرتا ہے - بھر فسو کیا-فَانَ اللَّهُ يَانَقَ بِالطَّمْسِ مِنَ الْكُثْرِ وَ قَالِت بِهَامِنَ ٱلْكَثْرِبِ مِن بَشِك الشُرتسال اَفَا بِ كُوسْرِق سے بِالدرائب - تواكر فدا ب تواس كومغرب سے بالدكراورا بني فدا ل كارشمده كا فيهت الذي كالمعطف يس اس معلى جيد كوستكروه كاف رامون واس باخت ہوگیا ۔ برحزت ابرا بیم علیالسلام نے اسدتعالی سے رجوع کی - اوروض کیا کروت اوروزد کی وو كملانا مروكام مير ب - اكريه بات توجه سين الارائة تومير عدائع وحب فلسر ب اور توجا نتاہے کر تونے مجے کواپنی بارگا وہیں عزت اور مرتبہ بخشتا ہے۔ اِس کی شرم ر مکینو۔ يحرع صلى رَبِّ أَدِنِ كِينَ يُعْيِّى للوَّنِي قَالُ وَلَوْنُوْمِنْ قَالَ إِلَى وَلَانِ لِيَظْمَوْنُ فَكَيْنَ قَالَ عَنَا ارْبَعَهُ مِنَ اللَّهِ وَعَمُوْهُ فَقَ إِلِمَاكَ فَكَاجْعَلَ عَلَى أَلِي بَهِ لِمُفْتَ مِوْ الشَّاءُ وَكُلَّ يًا يُنينَاكَ سَعْيًا وَأَعْلِيرًا ذَا اللهُ عَرِنْزِ حَكِيدً \* ينى ك رب محد وكما تورد و وكسوح الله ارتا ہے ۔ فرایا اے ابراہیم کیا تو (اس یات پر) ایان نہیں رکھتا ہے وض کیا ہاں ایان تور کھتا ہوں مگر ایسوال اس واسطے کہ اس کے مشاہدے سے) میرب قلب کو اطبینان ہوجائے۔ حکم ہواپس چاریر ندے پردار اپنے سے طانو۔ پھر انکو ارکیل کرئی حصے ارکے ہر میالا پر ایک ا یک محصد رکھ و بھرا لکو بلاؤ دوارتے ہوئے یطے اُئیں گے اور جان لوكرا تشدتعالى غالب مكت والاب- اورايسي يم عزات اسدتهضرت عيم عاليهام كے اللہ يرظا مركرائے ينى مرده كا زنده كردينا اور جنى اندے اور كورا هى كا تذريب كر تا وغیرہ اورحفرت موسی علیالسلام سے معما کا اور یا تا علا مرکبا -جوجادو کروں کے سا جا دو كويكل كيا - اور تودموني عليه السلام بهي اسست در كي - يها ل مك كه

خداد ند تعالی نے إن كوتسكين دى اور قرط ياكر تم ہى توصاحب عجزه ہو۔ تم كويہ نفضان ندينجائے گا۔ بلك يرتسارے وشمنول كوتنبيدويكا -ايسے بى داؤد هليانسلامك اتقيين فولاد كے موم بونيكا معجزه الشرتعالى في ظام ركيا - اور داؤه طيه كهام فيهت سي ذريس البني المقد سع بناوّالي بعض عزات ايسے بوتے بيں جوميشة قائم دہتے ہيں - اور بعض ايسے ہوتے بيس -جوزائل ہوجاتے ہیں۔ یس درحقیقت معجزہ کی دوتسیں ہیں۔ایک جوزہ کلی ہے اور وہ کسی چنر الله اوه ماصورت میں اشركر اسے - اكروه جزائي اصل حالت سے بكف ما ئے ماساكن چزمرکت کرنے لگے بامتوک ساکن ہوجائے وغفو دیفرا ورد و سرایجز اصلی ہے ایسی ایسا كام كواس مبياكام كيفس وك عابر مول-اوريلي في امدنوالي في اليف بعض رسولوں کوعنایت کیاہے مثل حفرت آدم اور شیث اور اور نس اور پوسف علیم انسانا م اور على يوره يحى بض السولول كوعنايت كياس عدمثل خضرت ابرابيم اورموسى اور بسے طیم السالام کے -اور یہ دونو فسم کم مجزہ ہارے حضورصلی سدعلیہ وسلم ہیں جمع زمائے-ہیں جینانچ علی مجزوں میں سے بجز وشق القرآپ سے خلا ہر ہوا۔ اور آپ کی انگلیوں میں سے پانی کے چشے جاری ہوئے -اوروس ہزار آدمیوں کی آنکھیں ایک مٹی مٹی سے آنھی ہوگئیں اوران کے علاوہ اورببت سے معرب آپ سے ظامربوے ہیں - اورعلم معجسندول یں سے اگوہ نے آپ سے کل م کی -اورسب سے بڑامجرہ آپ کا قرآن طریف ہے-یونکہ جو عزہ ہو تلہے۔ اس کے اند جنتف طریق سے صرف ایک طریقہ یا یا جاتا ہے ڴرزآن شريف ايك بحسرميط م- وكار ظب ولا يا بس إلا في كينب عميين بنيس بے کوئی تروفشک مگر کروہ کتاب میں میں ہے۔ قرآن شریف کے رابر کوئی سجز ، بڑااور بزرگ نیس ہے عقام دوں کی عقلیں اس کے اندرجران ہوگئیں - اور فکر کرنے والوں لے ذہن پریشان ہو گئے ہوئش وحواس کم ہوئے اور عار نوں کی قوت جاتی رہی حضو عليات من فرا يا ہے-قرآن بنار علم ميں سے ايك كت ب سے اور مي والاستغرى اسي پيراضي اور ستقبل اور حال کی خبرہے 'بس میعجزہ سب معجزوں كلام كاميخ وبار مصنور سى ك واسط مخصوس تفاجنا في حضورت فرايا

الْعُرُبِ وَالْجُورِيني مِي عرب اورعم من سب سے يرا الصبح و بلغ بول-معرف زمین سے نکائے نطبیت سے پیدا ہوتا ہے۔اور ندقوت بشری سے ستعبق ہوتا ہے۔ بلک بیشل ایک پرندے کے ہے۔ جو آسمان منایت سے تابید اور توفیق کے دو بروں کے ساتھ اُڑتا ہوا رسول پر نازل ہو تاہے۔اورامیکے نازل ہو سے طبعیت کے مجاب حل ما تے ہیں۔ اوراس کی کیفیت اورحقیفنت کے معلو مرف میں علیں رٹ ن جوجاتی ہیں ۔ بخواس کے تسلیم کے کے اور کوئی جارہ نہیں ہونا۔ یہ مع فای وہ چرہے بیس سے نبوت کا ام بورا ہوتا ہے۔اور اسی سے رسالت کا فور ظاہر ہوتا ہے۔ اور شرمیت کے عد کومضبوطی سوختی ہے معز ہ ایک غیرتعارت اور غیرمتا د اور فوسطیوع جزئے ظام کرنے میں خدا کارا زاور امس کا اسرار ہے۔ السه تعالى فرماتا ہے۔ كے كتي ور هذا في شكان المعلوم بوكرمجزوا يك وازب جو قدرت اللى سے بواسط كل كى مل بنده يينى رسول كے نفس ياعقل يو نادل ہو تاكا جونفس برظا ہر ہو تاہیے وہ تو علی ہے۔ اور جوعقل برظام ہو تاہے وہ علمی ہے۔ نی ایک روحانی طبیب سے - جونفس جزوی کے امراص شرک وفیک ونقص وغرہ كاعلاج كرتا ہے- اور يطبيب اپنے علم طب يس علم أبي كاشا كرد ہے- فعا وير تعالىٰ ف إس كواينے بندول ميں ان كى بياريال دوركرنے- اورصحت اورسامتى قام ركھنے كے واسط مقر رکیا ہے -اور اس بات میں شک نبیں سے کرطبعیتوں اور مزاجوں کے اختلات کے سبب سے امراض می مختلف ہوتے ہیں جس زا دمیں لوگو ال برساری كا فلبيتهاأن بيارول كونئي دواكي مزورت بوئي-كينونكم بردوا برمرض كے واسط مخصوص ہے ۔ مدا عباد اپنے زناد کے اجتباء وقت ہوتے ہیں۔ اُنٹوں نے اُسی اُمانداور ہی وعن

اوراس مكان كے لحاظ سے أن عارول كا علاج كيا اورا بنيا كے معرف أنكے روحال ساخ جن سے وہ امراض شک وبدگانی وغیرہ کا جا ج کرتے ہیں۔ غوض یہ کتبس زبانہ میں جس قبسم کا مرض عامطور برلوگوں میں شائع ہؤا۔ اِس قسم کامع واسد تعالیٰ نے ایسا ظاہر کیا جس سے مب لوگ عاجر ہو گئے بیٹائی فرعون کے زمانیس جوسح وساحری کاغلیر تھا۔ اللہ تعالی نے موسى عليه انسلام كوابساعصاعنايت كياجوا ژد نا بنكر جاد وكى سارى كاررواني كونكل كيامير بى عيسے عليات لام كزان نيس طبابت كابرازوروشورتما - كرعيسے عليه السلام في مرده لوزنده کرکے ساری طب کو منسوخ کردیا۔ اور بمارے حضور کے زا زمیں شعروشاع ی اور فصاحت وبلاغت كاازعد حرجاتما-إس وأسطحا شدتعالى في قرآن شرمين كالسامعزه د کھلا یجس نے تمام صیح ل اور طبیغوں کی زبان گنگ کردی اور اُن کے بولنے بند ہو گئے۔ چنا پیموسی علیانسلام کے زائد میں سحورساحری کارس قد منلیہ تھا کہ اُس زانہ کا باوشاہ ینی فرمون لعین خود مجی شا جاد و گرا ورم کار وشر رتھا۔ اور بہت سے جا دوگروں کا انس نے شکر بنا رکھا تھا۔ مرجب اللہ تعالیٰ نے موسے علیہ السلام کو قائم کیا اور ان سے فرا یا کہ فرمون کے پاس جاؤ مدیشک اس نے سرکشی کی ہے۔ اورائس سے کہو کرمیں تجھک<del>ا تر</del>ے یرورد کارکی طف برایت کرنے آیا ہول کیں جب موسیٰ علیانسلام فرعون کے پاس آئے۔ اوراس سے بیلے موسے علالسلام نے فرعون ی کے ان پرورش بائی تھی۔ بیرمیاں سے بمال كرصرت تعيب بى كے ياس كئے تھے - اوران كى مبى سے شادى كركے آ تھ سال اس کے مربین حفرت شعیب کی کر ماں جرائیں میرو اس سے زعون کی دعوت کو آئے تے جب فرمون نے آپ کو بھا نا توکھا اے سوسے تووہی ہے جس نے بعارے ال رورش بان تھی اور جھیلے سے بڑا ہوا تھا۔اب تو ہارے یاس نبوت کے دعویٰ سے یاہے۔ یہ ترادعولے باطل مے - محر فرعو ن نے اپنے تام - زررول لواکٹر ال سے سے بڑی قرت اُن کی جاروی کی تعقیم - اور اُن جادو کروں سے کماکہ اپنی انی کا رکریاں ظاہر کرو انسوں ہے جادو کے شعبہ ے ظاہر کرنے شروع کیے زعون ن سے بہت جوس ہوا۔ اور جنر ت ہو سے کے تقابر پران کوآ مادہ کرکے افعام او

خلعت كاميدواريايا-اورلوكوركواك فيساميدان مي جمع موسع كاحكم ديا-ب لوك اکشے ہوئے موسے علیہ استلام نے اللہ تعالیٰ سے دُماکی کر فداوندا میں تن تنہا ہوں -اور مأركبين-الله تعانى وحي كى كەسەموھ ترخوت نىكرو يەلوگ تۇفرعون كى غرت كيموس رمادوكري كم-اورةم يرى وت رجروس كرك مصادا الوك - يسب شك تم بى فالب بوك يتب موسى عليال الم في جادور ول سى خاطب بوكر فرايا لجوكم تم في ذا لنا ہے قالو- اُسُول في اِئي رئسيال اور لكر مال واليس جوما خرب كوار وك اورسان معلوم ہوئے۔ اوراسی میم کے شعبد و سسان جادو گروں نے لوگوں کی نظر نری لى-اوران كوغوب ورايا-اوركما فرعون كى عزت كى بركت سيم مى فالب رمينك اشاتم چونکراس بات سے واقف تھا کہ یہ لوگ اپنے سح پرمغرور میں -اور اس سے بڑھ کرکوئی کال اِن کے خیال میں نبیں ہے۔ یس اسی وقت موسیٰ علیہ السُّال م کومعِز و ظا ہر کرنے کا حکم ديا - اور فرما يا كرتم بمي اين محماكو و الويناني النول في عصا كود الااورد النتر بي وه الرد بابن كر ان جا دو گروں کے سارے شعبہ وں کوحیث کر گیا۔ جا دو گروں نے جب پر کرشمہ دیکھا کہ اُن ک لكويان اوروستيان وغيروسا كان موسى هايداسلام كاعسا افرد كا بنتي بي نوش كركيا- أن ك ہوش دھ اس پرایشاں ہوگئے کیو کرجبوقت اُنہوں نے یہ دیکھا کہ جدعصا اوْ دا بنار اُسوقت مُلحّ مجھے کے میں مارے می میسا جادو گرہے . مرحب اُس نے اِنکے جادو کو بگانا اورجبط کرا شرح س برہے۔ کریہ مارے جا دو کی قبمے نہیں ہے۔ ہم تو محض لوگوں کے خیالات پراخر دالتے میں یہ بات سارے اختیارس نمیں ہے کہ ایک موجود جرا معدد مردین المعددم كوموجود كرد ہات ہارے وہم وخیال سے ہاہرہے ۔ پس جب یحقیقت الام اُنیز منگشف ہوئی - اورمت ل سلیم نے ان کوم افستعیم د کھایا موٹی علیداسلام کے سامنے سیدویس را بڑے اور خدانوی وحدایث كا واركرك سووساحرى سے تائب بوئے - اوركين لگے اُسٹا برئ العالمين يفي بم رورد کا رعالم برایان لاسئے ہیں ۔لپئ برز کی حقیقت میں ہے کہ مذرت الی سے اسی بنے ٤٠ اسى قىم كى چۆول كائىس ئەلەنىي جريا بو - گرام مېز د كود تليكرىپ ھاجز جو جايل اورعجز کے سبب ''س کے قبول کرنے کی طرت مائل ہوں جیسے کر حفرت مدیسی علیاتشلام

کے زمان میں طب کافن مبت زوروں پرتھا گرطبیب کی انتہا ہی ہے۔ کرنجار در دسروغیرہ میار ا<sup>ل</sup> كا علا ج كرد مع فرده ك زنده كرف مين طبيب كركونى عياره منين ب اورزطبيب بني اندم اور كواص كواجهاكرسكما بوعيسى عليالسلام فيمرده كوز ذه كرك طبيبونكوابي حلفدا طاحت ميس دخل مینی جب لوگوں نے آپ کی دعوت سے قبول کرنے سے انخار کہ یانب انہوں نے کماک م طبیب لوگ بیں بم جم سے مرض کو زائل رتے ہیں-اورصت اور کمال بدن میں مبیاکہتے ہیں -تم بیں لونى نفيلن ب جيك سبب تم مم كواين سابت كى طرف بال في بلو- عبيني عايات ام نے فرا یا میں اس بات برفادر موں میں برتم قادر منیں ہو۔ تم توانی قوت طبی سے جرکی سا کھی لى بوده كرتے بو-اورس وى إلى اوراكى بوت كے سب سے كرابون-تب وه عيسى عليه الم على طرف متوجر موائد - اوركهاكراً ب ايناكمال مم كود كحملاب كم تعلم طب كم متعلق آپ ك كال ركيت إلى اس وقت حفرت عيسى عليه السلام في مردة كوز قد وكيا - اورجمي إند سع كوركات بحاليًا بناديا طِيبيول فيجب يُعجزه ديكما-توانصاف يرتك الدكنن لكرسشك يربات طب کی حدسے فار ج مے -اورسب کے سب ایان بے آئے - ایسے بی الم تحرِ م خرت اورس عليلسالام ك زانديس نهايت ووج رافعا حضرت ادريس في علم صاب وغيره كم مون طام کئے - اوران علوم میں كن میں تصنیف كركے لوگو ركو عاجر نایا - اور حفرت سلمان ليس السلام ك زائد بين تسخير مبات كالوكر مي بهت جرج تها-المدنعالي في بواكر حفرت سلیمان کاسے کرے نوگوں کو جاجزی - اسی طرح حضرت داؤد علیدانشلام کے زادیں شیات اور زور كا زور وهورتها - الله تعالي في النك في تقول ين اوس كوم مر و ما اورتفزت داؤد عليالسلام في داوراه وبيس فرا يا كريسا اوب كوابية الموس أل كرموم توبنا وو-دواس یا ت سے عابر ہو کے -اور خرت ایر اہم علید السلام کے زمانہ میں اوک لکرمی کے بت بانے میں بت استا و تصحیر سداہرا میم علیات ام نے ایک میات محصوص کے ساته كعبه بنايا -اورجواسوداورمنعام ابراميم الس مين ترتب دياجسكود مكد كرنت تراث عاجز ہو کئے ۔ اور مغرت ابراہیم ہی کے زمانیس بعض لوگ سار و رست تے حفرت ابراہم نے ان سے ایسے سوالات ازام کی جیمن کے جواب سے وہ عابز ہوائی اور آخر اوا پ کے دعواے کے تین اُن کوتسیم ہی کر نابطہ اور اُنہوں نے اقرار کر لیا۔ کوبیشک ابراہم میں پنے ہیں۔ اور ان کے خلاف پرجوبیں وہ ب باطل ہیں۔ اسی طرح یوسف بالسلام کے زائیس لوگ ہستواج معانی بربت مفور تھے۔ اشد تعانی نے حض تی یوسف میریا سال کے تعمیر خواب کا علم دیا جس کے سامنے سب عافر ہو گئے۔ اور آپ مبسی تعب یوئی میریا

أى طرح حفرت أدم اورنوح عليمااسلام كے ساتھ ہوا بینی حفرت آدم عليہ المام كا کلامیخ ہ تھاا در نوح علالسلام کی شتی می وجھی ۔اورحفرت ابرا ہیم علیہ اسلام کے زمانہ میں لوگ رشعبد و دعایا کرتے تھے کا ک میں داخل ہو کر فور ابا مرا جانے تھے حضرت ابرا بلیم جیس روزاً گ میں رہے- اور ایک بال تک آپ کا نه جلا لوگ اسکو دکھیکر طاہز ہوئے یہ تھی مفت ارامم کا کے مخ وتھا۔ کو مح وسالم آگ میں سے تشریف کے آھے۔ یہے بی بونس علیال لام کا می توز ، تھا۔ کہ جالیس روز کے بعد تھیل کے شکر میں سے تشریب لائے۔ يغضكه مرمزني كالمغجزه أن كے اہل زمانه كی سنعتوں اور كار گمربوں کے موافق نصا تاكہ وہ دوگ اسكو بمكر عاجز موصا مس محتب زمانه كادوراسيط حسوناموا ساك حضور سدالد شرتك سونحان آپھے زمانہ میں لوگ فصاحت وما باغت برمغرور تھے اور بخراس کے کمال کے ندسفید کے طالب تھے نہ تعبیر خواب کے -اور کہتے تھے کہ کام کے نظر ونٹر دو نول طریقوں پرتم فاجش ہی -اور ان دونوں طریقوں کے علاوہ تسراکوئی طریقہ ماسے پاس بنیں سے اسدتعالی جو کماس ات سے واقف تھا۔ کہ اگروہ اپنے بنی کونظم یا خوامثیں دو نوں میں سے کسی طرح کا کلام عِنات ريكا - توراس كوايني على وعلى كوات نسه ب كرفيك - اوركيديك كرجيس بم ين - وليس ہی تم ہو۔اس نئے اسد تعالیٰ نے اپنے بنی کو وہ کلام مناب کیا۔جوان دونوں طریقوں سے جدا کانہ ہے یعنی حضور نے اُن سے فراما - کرتمارے پاس کلام کی کس قدرتسمیں میں نبول في كما بارك ماس دوقسيس ما يك نظر دوسرى فرتب الدفعالي في آيكوايي کی ہیں مرنظم کی طراوت اور نشر کا کما ل موجود ہو-اور نہ وہ ایسی نشرہے جسکے معانی بو- ادرندايي ظهب كريسك معانى محصور بول- بَلْ هُوفَتُمُ الْفَيْدُ وَ فِي لُوْتِم عَنْدُوْ فِل

وَإِنَّهُ لَقُواْ نُ كَوِينًا فِي كِنَا بِ مُكُنَّوْنِ لَا يَسَلَّمُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ المجبر رسول فداصل اسد عدہ ملے عرب کے افراق آن شریعت پڑھا۔ اوا مس کوسٹ نگرائس کے کسال اعجساد ت عاجزہو گئے بھر البیس لعین آب کے پاس عاخرہوا۔ آپ فے اس کو قسران شریف يْ حَكُرَسْمَا يا يسي وونسنكرسيدا نوك وُم بِعالًا حَبْسَ وَبُسَرُ لَيْوَا دَبُرُ وَاسْتَكَابُرُ وَقَال إِنْ فَك إِلا سِعْدُ مُوْعَرَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَيْكُ الْمُنْ ذَكَّرُ فَا كَذِنْ وَدُنَّتِكُمْ إِلَّهُ فَكُيْرٌ وَنِيَ بَكَ مُطَيِّعٌ وَالنَّهُ جُزَيَا هِذُ وَلاَ مَنْنُ لَسَمَنْكُ يُوْتُولِهُ بِكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نَعِزَ فِي الْكَافُولِ ڲؙۄ۫ڝؾڒؠؾۊ۫؋ؙۼڛؚڐڔڟۼڶٵڟٳڔؽؙۼؽؙۯؙؽڛؽڔۏۮڒڮٙۅؘڡێڂڵؿۮۅڝڐۯؖٲٷۻڴۺ**ۮٵ؆** مِّلْ وْخَامَالْقِلِهِ سَنامُسِيدِهِ سَفَرَوُ مَاأَدْ رَالطُ مَا سَكُو- اورحفرت عُرْمِن خل بحضرركي كالفت يرَّا اوْ مراب فرے والے رہے میں است میں ہے سے اس کا درے اور اس مراہ لے کے چر صنے کی اوازا ک کوشسنانی دی ۔اس کے سنتے ہی اِن کے ہوس وہواس کم ہو کئے اور مگر کے اندر جاكرا بني بهن اوربهنو أى سے دريا فن فرما ياكرتم دونوك يرص رہے تھے۔ بيس في ايسا كلا مكمي نهين سنا نرتوه ونظم ب، ننزيب اوراني سن كساكر بيراس كلام كومجه كول كرسناوارس نے سنانے سے اکارکیا اور کہاتم ہے وضومو پس اللہ تعالیٰ نے حفرت عمرے دل کی چیم بعیرت کو کھول دیا ہاں کے کروہ رسول پرایان نے آئے - اور میرائی بین کے پاس اکر کماکہ إس كليك شينف سيجعكو وولذت حاصل بونى ب جس في يحكو اس مرتب كومونى ويايس غرض یرکہ تمام عرب فرآن شریف کے مثل ایک آیت کے لانے سے عاجز سو گئے۔ اور ا ہو<del>ل</del> وس بات کا افرار را ایک میشک یه قرآن شریف خدا کے پاس سے نا زل مواہے قرآن شریف پراسدتعالی نے کا سجزات کا خاتمہ کردیا۔ کیوں کہ یسب مجزوں سے ا کمل مجز واورس ایات سے انرایت ہے۔

اورچونکہ قرآن شریعی نے ایسا بلنداورعال رتبہ پا ام موروں کی اسی پرانتها ہوئی عالم میں کو کی مجزہ ایسا نہیں یا یا جا تا جو اس بیسی ہیات سے خبرد ہے ایسی بنیات کی طرف اشار و بھی کرے نے گذشت نہ زمان میں بنیا نہ آیندہ ہوسک ہے ۔

قرآن السامعود ، جرتام خورت وبركات برشاول ب - بس واسام مره وول

معزات پر عیط ہے تام ابنیا کے معزول کی اجال اوتفعیل کے ساتھ خبرد تیاہے ۔ اوراولین و آخرین کی رموزاس نے على مرکى ہیں-اورد نیا وآخرت كى طرف اشارہ فرايا ہے جیائي زايا كې إِفَارُّ بَتِ المَسْائِمَةُ وَالْمُشْنَ الْقَلَمُ لَمْ يعنى قريب مِنَ مَيامت اوكِيثُ كَي جاند بِنَ م قرأت ام المجزا تساوراصل لأيات ادرعُ الم استينات وكو كان مِنْ خِين نَيْرُا للولوكِ كُدُ وَالْفِيرَا لَيْ الْكَوْرُ الم الم یرفران فداکے سوااورکسی کے پاس سے ہونا تواس میں لوگ بہت کیزاختا دیائے گرو مکریا۔ کے یاس سے ہے۔اس سبب سے اُس میں مطلق اختلاف نبیں ہے۔جا بلونکواس نے اپنج اس تول سه عاجركيا- مَا اللهُ مُلْ عُمْمُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْارْضِ وَلاَ عَلَيْ الْفَيْرِيهِ مِينَ میں فے اکھو آسان وزمین کی پیدائیش کے وقت جا ضرکرکے گوا ہ بنیں بنا یا تھا۔ اور نیخود ان کے نمنسوں کی پیدایش کے وقت - اور فران پرواروں اور گندگاروں کواس فرمان سے عاجز کیا ہو اِگ الاَبْنَادَ يُفِي لَعِيْهِ وَانَّ الْفِيَّادَ لَعِنْ جَيِدَة مِن بينك نيك وكر منت كي متورس بونگ اورفاسق ون برنقيينًا ووز رخ كے مذاب ميں گرنت رہوں گے اورا پنے اس فران ميں مي أن كو واج مِيا > - يَوْمَ يَحْتُثُمُ أَلِمُ تَعْيَدُنَ إِلَى الرَّهُمِن وَفَدُ الْوَسَنُوقَ أَلْجُوْمِينَ إِلَى جَمَعَ وَدُدًا مِين جن ن کھائیں کے معتقبوں کورٹن ک طرف شل معانوں کے اور سکائیں۔ کے ہم مجرس کو جنم کی طرف مثل پاسے او نطوں کے ج

قرآن نے اپنی ہرآیت کے ساتھ ایک امت سے جردی ہے -اور مرکلہ میں ایک زمان کا حال میان کیا ہے۔ اور مرکلہ میں ایک وور حال میان کیا ہے - اور مرحرت میں ایک قرن کا ذکر کیا ہے - اور مرسورت اس کی ایک دور ہے ۔ پس باطل کا اس میں نہ آگے سے گذرہے نہ بچھے سے - اور بقیناً اِس کے حال سے مرفے کے بعد واقعت جول کے ماہ

پس یرسبمعوات سے کابل رمیجر، ہے جو حفرت کا مصطفے صفے اسد علیہ وسلم لائے بیس۔ کیونکہ میخود بڑ بان ہے۔ اور یہ خود بیس۔ کیونکہ میخود بڑ بان ہے۔ اس کے واسط اور بڑبان کی صرورت بنیں ہے۔ اور یہ خود میزان ہے۔ واس کے واسطے اور میزان بنیں ہے۔ بوشخص آرائن کے واسط بڑ بان یا جیزات مگاش کرے۔ وہ خدا اور روز آخرت کے ساتھ کا قرہے۔ اس لیے کہ علت کی عبت منیں ہوتی اور نہ رہ ح کی روح ہوتی ہے۔ اور نہ بڑان بر بڑ بان لائی جاتی ہے۔ اور نہ میزہ کے بہوت کے لیے مع زما تاہے - اور نہ دلیل کے اثبات کے واسطے دلیل ہوت سے ۔ کیونکہ دلیل خود ہی ثابت کرنے والی دلیل ہے ؛

پس اے طالب تجے پر لازم ہے کہ فوقران کی نید میں نی عقل کو مقیۃ کرے اور اسی کی میزان میں اپنے علم وعل کو وزن کرے۔ اور اس نزان کو اپنی عقل کی میزان ایں وزن نزکراور شرخوں پر عقل کی عبت میں تال شرکہ کیو نکہ تو امرار البی کی اعاطہ کرنے سے عاجرہ یہ توجات کے کہ توصاحب مجز فرنہیں ہے۔ بلکہ تو ایک عاجر شخص ہے۔ اور اس دراک سے عاجر مو ناہی آس کا اور اگ ہے۔ اور ایس مجے کے کرمب ابنیا سے بہتر حضرت میر مصطفے صلے اسدعیہ وسلم ہیں۔ اور مسمجز ات سے بہتر خدا کا کام بینے قرآن شریف ہے۔ جو آپ پر نازل مواہے ۔ پس توان ور مدی بیر کو جستی فرن کیا کہ دولوں کے سواا ورکسی نیز کی جستی فیکرا ور پوکشیدہ وظاہر برحالت میں فدلسے خوت کیا کہ اور کا فروں اور منافقوں کی پروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوڑ دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوٹر دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی جھوٹر دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی کی بروی جھوٹر دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی کی بروی جھوٹر دے۔ اور ائن کے افریت یا کمل فی بروی کی بروی کی

سردیر میسری فصل کرامت کے بیان میں

اشتالی فرائے۔ وَلَقُکُ کُوْ مُدَائِقِیْ اَدَ هَرِ سِنی بیشک ہم نے اولاو آدم کوبزرگی دی ہے۔ اور فرمانا ہے۔ اِن اکٹر مکٹر یعند اللهِ اُنظا ڪئے مینی تم میں بیٹینا خداک ہاں وہی بڑے مرتب و لا ہے۔ جوزیادہ یر بیٹرگارہ۔

معلوم ہوکہ کرامت بنوت کا ایک جزم ہے۔ اور مرتبر میں می نبوت سے کمترہے۔ اور اِن دونوں میں وہی فرق ہے۔ جو بنوت اور ولایت میں ہے۔ کیونکہ جیسے مجز و بنوت کی نشانی ہے۔ ریسے ہی کرامت ولایت کی نشانی ہے جہ

کرامت وہ خربنیں ہے جسکو جاہل کر امت جھتے ہیں جیسے تعوورے زمانہ میں بست مسامنت طاکر لین یاکسی خربیں قضا و قررکی بست مسامنت طاکر لین یاکسی جربیں قضا و قررکی مواثق علی کرنا بالکی کرامت اُن نفوس کی جنوں نے والات کیسا بیمیں پرورش بائی ہے۔ اعبان اندر تبدیل اور کر کیک یاصور توں کے عنا صرب سے سلب کرنے یا اضلاق خربیت کے لفوس

سے سلب کرنے کی تا فیر کا نام ہے۔ باکی نفوس سے اخلاقی جیٹ کاسلب کرنا فغالقے صورتوں
کے سلب کرنے سے زیادہ اشرف اورشکل ہے دکیونکہ تغلیب اور نبدیل کے علی پر بعض کفار
بھی حاوی ہوتے ہیں جینانج معبض رکوں کو دکھا گیا ہے۔ کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعہ سے
سخت گری کے موسم میں بارش کر لیتے ہیں ۔ پس ایسی چیزوں کو کرامت میں شمار کرنا نہ
جا بیئے ۔ کیونکہ کرامت ایک نیمت اتبی ہے ۔ جو وہ اپنے تبعض اولیا کو ان کی بزرگی انتظیم
کے واسطے عنایت کرنا ہے۔

سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ کہ اُشہ پر ایان لائے اور اسکی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی تصدیق کرسے۔ اور جسکو خدانے یہ کرامت روزی نہ کی۔ اس کو اور کوئی کرمت اُن کرامتوں میں سے جو اولیا وُں کو نصبحت ہوتی ہیں روزی نہوگی ہ

. كراست كي ستى اوليا راسد مين - اوراد ليارالندوه لوك بين جواتحية اور بيقيد اور لیتے خداکا ذکر کرتے ہیں- ایک ساعت اُس سے خافل نہیں جونے - اور نہ اُس کے کسی حکم کے بالانے سے پہلوشی کرتے ہیں - رات دن اُس کی تبیع کرتے ہیں - اور تعکتے بنیں ہیں-پس است فی حقیقت کا آبی سے عنایت کے نور کا قلب صاف اور نفس یا کیز ویر سوخیا ہے - ایسا نفس جو ولایت کی تہذیب اور برایت کی تادیب سے آر است ہو کر جا است اورحرص اورشرک اور نغاق کی قیدول مسے بکل گیا ہو-اورتمام اخلاق خبیبیٹہ اور رہ امل بندت سے اک موگیا ہو-اورشیطان کی تبدیل کے واسطے اس میں جگ در رمی ہو-بیرحبب نفس اُن صفات کے ساتھ آرہسند ہوگا اور تام نصنائح اور قبائح سے صاف ہو چائیگا۔ اُس وقت بدن سے اس کے علاقے منقلع ہوجا کینگے۔ اور و بغنس بلکا ہوكر علائق اجام سے بندموگا - بمواس نفس اوراس کی اصل کے درسیان سے بردہ اُلاجا نگا -لیول کم پرنفس اس حجم میں شل ایک مسافر کے تحصیل کمال کے واسطے مهان تھا۔ اورا گریننس اس عالم اجهام می مته که بوگیا-اوراینے اصل کی طرف رجوع زکی اله استسم كربت سے اعل مادى تاب كليدا موادس موجود ميں - شايق كوما بينے - كراس مين كي المديدك بالبن بريك م مروك ب بذامسيدليين على نظامى دالموى

يس ياتص روجائے كا-

اورد بفضول ناق كورماضت شديده من شغول بوكرترك كريكا- اور شربب كرمتاب كے ساتھ شہوت كوائس كے مركزے خارج كرويكا اورطابق ستقيم يرقا كارميكا تب ينفسل ج مل عالم سے قریب ہوگا- اور کمال حاصل کرے اُس میں وہ قوت میدا ہوگی جس سے یہ اسرار کھنونہ كوتبول كرسكيگا-دو ع بكرامه، نغالى كريم ب دنيكوكارو كل منت كوضائع نبيس كرتا - أس نفس يرتيل وہ ملکوت کے انوار میں سے حیس توری قابل یفنس ہوتا ہے وہ نوراکس پرڈالتا ہو حیا پخدا من نور ك سبب سے ينفس بوشيد واموركو ديكمتال الله اورتضا وقدركى بونيوالى بالذشته باتوں كو معلوم کونتیاہے بیں وہ مرنیات اس کے آبینہ خیال میں منتقش ہوجاتی ہیں اوز فکرصافی اُن کو أن كے معاون سے نكال ليتاہے - اور قول صواب كے ساتھ أن كى طرف اشار م كركے آيندہ واقعات اور گذشت کے حالات سے خرو تیاہے -اوران فوس میں جواس سے کم مرتب کے مِن تَمِنْ رُتَابِ يَيْوَكُروونْوْس النِي عِي اراده اورصاف بمت كے ساتھ إس رازيره نفس ے المنفادہ کے طالب ہوتے ہیں۔ جیسا کوشاع رضی الشد عنم ہے مربروں میں تحرف کرتے ين- وه مرمد حويمنند أن كي خابت اوراطاعت كوانيا فرض مجركرول وجان سواد اكرتيم و جودى صاحب كرامت ہوتے ہيں وہ اني كرامت كى طرف متوج منيں ہوتے اور داس كو بان كرتيب بلكأس ساء الواض كرتيب ص لا تكركر امتين أنرا سقدر وارو موتى ميس مندرك بيمير مومين تي بين -اوراگر بيول ايسة كام كرس جوانسانوں سے صاور ہوتے ہر مثل کھا ٹابنیا وغیرہ تواس سے اُن کی دلایت کا انکار منبیں ہو سکتا ہے۔کیوں کہ یہ گانتی لوازم بشرية اور ياعثِ زندُلا في بي- كرحبوقت ولي كانفس كابل بوجا تام - اورروح ك تحت سے بنل کرروح کوانے قبضر میں کربیتا ہے تب وہ روح میں مجی سبطے جا و تعرف الإظام يضاني بعض وسامة عالين عالين ون تك كهانا بنيس كهايا واورير بات مین فس کا نفسا فی مشفنول سے برا موجانا سے بڑی کرامت ہے ۔ اور بی و برگی جس فرستهاى اين سن فران يدوياب وكفل كؤمنا يني اد حداس كمسنن بت کمبی بعث ہے - اور ظام آیت اِس بات برد ٹالت کرتی ہے کر یکران روح اور نطق اور وجود

ہے جس میں سب آ دمی شرک میں- اور دجیقت اِس کر است سے اُس نبت حیقی کی تصحیح مرا دکا جس کا ام اُدسیت ہے۔ اورجس کے سبب سے آدم آدم تھے۔ اور ؤی زمین قالب میں فلیفتہ اللہ تعے -بس اس اعتبار سے بی آدم کا اطلاق کل آدمیوں پر بنیں ہوسکتا ہے -بلک اُس پر ہوسکت بيع جس ميں وہ آ دست پال علنے جوّاد م میں گتی ۔ لینی پر ہاتیں اِصطِفا اورخوت اور زِکت ر رونا اور فداوند تعالی سے ڈرنا اور اُسی کی طرف رجوع ہونا۔ اور اُسی سے اسی کی طرف انسوار يون اجبوط بولنے سے محفوظ رہنا -اور حق کو باطل پر ترجیح دینی ۔یپ حس شخص میں یہ باتیں بال عائيل وه بني آوم مي سے اور حس ميں نه يائي جاويں - وه بنيں ہے۔ بلكه وه مشيطان بعمورت انسان ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی شان میں خداوند تعالی فرما تا ہے۔ او لِیکھی كالك نعكم بن هو الصراف من يوك على عانوروك يس-جوح وباطل من تيزنسين اركيتے بلكدائن سے بھى زياد و مكراه بيس - اور ائنيس كے متعلق اس كايد مى فومان سے - رائ شُكُمُ الدُّوَّاتِ عِنْدَا للهِ الطُّرِيِّ الْبُكُو الْبُنْ يُن } يَعْقِلُون لا يعنى جافرون سفي بر ترفداك زديك و وكرنتكي برك نوك إلى حرص وباطل على منين ركهة يدينا غيدا شد نعا السفان آیات میں اِس بات کی تصریح فرمانی ہے ۔ و بعض النسان جانوروں کے شار میں ، میں -إسآدم كى تكريم كاباعث ان كى ظام ى آنكه كان كے ساتھ باطنی انكے كا ن بھي تھے جنسے اُنہوں نے خدا کے کلام کوئٹ اور اُس کے جال ہے مشاہدہ کیا بس اُن کی اولاد بھی وہی لوگ بین جن میں اِن میں جیسے آنکھ اور کان پائے جائیں ۔ اور پہ دونو ان حنی آنکھ اور کا رفعنس مطالب ا كيعز بين جيل نسان مين نفس مطلعة ماياجائيكا - اورائس كي الكحداور كان ملع بون وال و وانسان فداکے ال عرم ہوگا-خاص نکر ہم کہ یاتھ جو اور آ دمیوں میں موجو و نہ ہوگی اور کی نرم سے بہت سی کرامتا نظام ہونگی جن میں سعایک بدل کے وجھ کا ان ہونا ہے - دوسرے اُس کے بوہر کی تھا اسٹوں کی کدورت سے پاکیز گی تغمیرے موج وات کی غلامی ہے "زادی-بو تھے خدم معدق کے ماتھ تق اور نٹریسے کی شاہت۔ یانچویں علم وعل بنی علم تق کیساتھ قلب مے این کا ورا ورا ور کا جس وفت قلب کی وامش کی دست؛ درجفا کی کدورت سے صاف مرتاہے۔ اللہ

est,

اس قلب کے اور عالم ملکوت کے درمیان سے جی ب اٹھا دیت ہے۔ ناکہ یہ تلب علی نے کے حاتی کو دکھے لے اور نفس کی سے غیر کھنسے علوم حاصل کرے کیو نکرسے خیریں او ح تحفوظ میں گہی ہوئی این کی انگورڈ ہو کر نیر خلطی اور خطا کے بیان کر تا ہے ۔ یہ کا متب حقیقی اور ظامری ہے ۔ اور یہ کی است جسوقت قوی ہوجاتی ہے ۔ تب ولی اس کا فورا نے تا م حواس میں یا تا ہے ۔ یہ ان تک کہ وور در از کی انتیں سنا تا ہے۔ اور خیر یہ دکھیتا ہے۔ اور تحفوظ سے عصد میں دور کی سافت طے کرنے پر قادر ہوتا ہے ۔ اور اولیا والد میں سے ایک کا بل ولی بن جاتا ہے ۔ اور فوالنس اواکر فی قادر ہوتا ہے ۔ اور اولیا والد میں سے ایک کا بل ولی بن جاتا ہے ۔ اور فوالنس اور کا تحدیث سے حدیث میں موجود ہے رہے در میں گئے اور خیر بن اور عجب آن کر اس کی حالت کو سخیر نے را اس کی حالت کو سخیر نے در اولیا تا ہے ۔ تاکہ اس میں خور دبنی اور عجب آن کر اس کی حالت کو سخیر نے در اولیا تا ہے ۔ با کہ اس میں خور دبنی اور عجب آن کر اس کی حالت کو سخیر نے در اولیا تا ہے ۔ با کہ اس میں خور دبنی اور عجب آن کر اس کی حالت کو سخیر نے در اولیا تا ہے ۔ با کہ اس میں خور دبنی اور عجب آن کر اس کی حالت کو سخیر نے در اولیا تھ باب میں ہم اس سند کی تعفیل کے ساتھ بیان کر س کے دور

پس اے طاب تجرکوچا کیے۔ کراس بات کونوب بجرے کر کر است نفس ناطف کا اس مالم دُنیا سے عالم نبیب کی طرف رجرع ہونا۔ اور فورعنایت کو قبول کرے آمام عالم کے حالات موجود و وائیند و سے واقت اور طلع موجا ناہے ۔

نفسحب وفت تک بدن کے تحت میں رمہا ہے زیادہ چزیں اس کو وکھا لی نیدن بین گرجب جہم سے بعند ہو تھے۔ اشد تعالیٰ اس کی انکھوں ہیں اپنے نبر جلال کا سرس لگا دیا ہے۔ جبک تا پیر جسم و تحت قلب افرا اور سجر ہوگیا ہے۔ اور جبو قت قلب افرا اور سجر ہوگیا ہے۔ اور جبو قت قلب افرا اور سجر ہوگیا ہے۔ جو بھرز میں کوئی چڑاس پر پوشیدہ مہیں رمہتی ۔ صاحب کرامت وہی ہے جو صاحب فرامت بھی ہے سائٹ اقل کے اس کے جمانی سب قوئی سلب کرکے فور انی قوئی اس کو خایت کرتا ہے۔ اور غیراسد کا اس کے جمانی سب کرکے فور انی قوئی اس کو خایت کرتا ہے۔ اور غیراسد کا اس کے جمانی سروہ ا

پس اے طالب یہ نہ مجھوکر بغیرا تباع شرعیت اورایان کے بمی کرامت ستبولہ ہے۔ مرکز جنیں بعض شائخ اولیافر ماتے ہیں۔ کرائر کوئی شخض ہوا میں الڑتا ہو۔ توریکیو کہ اُس کا حال کیا ہے ۔ آیا وہ شرعیت کا پابند ہے یا سنیں۔ اُل شرعیت کا پابند ہے۔ تو اُس کی کرامت قبول کراہ = ورنہ قبول ندکر و۔ اور جان لو۔ کر دہ کرامت شیطانی ہے۔ کیوں کہ نفش حس وقت یا ک

اله بن والمورج ظاہرى تغيبل عاصل بنين بهت بي بلك خدريد كابده وريا صنت كرا شد: بوع بين ور

بس تم اگرایسشخص کو ، کیموجینے فضولیات سے اعواض کرلیا ہے ۔ اور احکام شرعیت پر سرا ، قائم ہے۔ ، وصامت شیطانی او رفصائی بہی کو بائکل اُس نے ترک کردیا ہے ۔ اور دہنیشہ مراقبہ اور ذکر وفکر میں شغول رمتا ہے ۔ پھر ایس شخص سے کرامت ظام جو ۔ اور نوفیی کی رشنی اسپردیجی تو اُس اسکی تصدیق کر و اور اُسکے عمر کو مانو ۔ اور اگر ایس شخص کو دیکھوجو شرعیت پر قائم نہ ہو ۔ تو اُس سے منہ پھیے لو۔ اور فدر سے اپنے گناہ کی تو بر کرو ، و رمن خرت ما نگو ۔ اور اُسٹ نغص کا ساتھ بچھوڑ دو ۔ بلکہ

ائس کی صورت بھی نہ وکلیو۔ اور جان او کہ ورجسم شیطان ہے +

بیسے کرمغر و کی تیس سے آم تو بر بزر کرنا چا ہیے ایسے ہی کراست کی تیسی تھی د کیا کرو۔
کیونکہ کر است کی حقیقت سے آم تو بر بزر کرنا چا ہیے ایسے ہی کراست کو بچان اوجیے کہ اہل
سعز و کو بچانا ہے ۔ اور ا بنیں اس کراست کی راست کی کراست کو تول کرو۔ اور اہل کراست وہ اوگ ہیں۔ جن کی
سٹ ٹی اُن کے چہر ہ پر ہے ۔ یعنی اُن کی عبادت کا فور اور اہل کراست وہ اوگ ہیں۔ جن کے
و کھنے سے نم کو خدایا د آئے ۔ اور اُن کی صورت سے تم کوع فان اُنہی نصیب ہو۔ یس بے
اُس بھی اولیا راسد میں کا شور میں کھی کی کھی کے کا ہی کی کروٹن نان پرخو سے اور دیدا دیات

چقاباب رویا کے بیان میں

اس میں دوص کیں ہیں رؤياكي ابيت اورأس كحقيقت كحبيان مين-اعطابوريات تمرد كنفس ناطقه اس مالم ونياس ايك مسا وب جينے حكم البي كے مواقع لكرت سے بدن کے اندر بجرت کی ہے۔ اوراس کامیلان نے مرکز کی طوث ہے۔ اور بیشداس کو افي وطن كاشوق رمتاب- اوراس بمارے عالم سے زياد واس كى توج عالم بالاكى طون رستی ہے۔ گریمکم آلبی سے مجبورہ - اوراس کے حکم کی قبد میں تقید مور ایس - اگر خداو تد تقر اِس قیدسے ذروسی جی رنائی اُس کو دے ۔ تو سو ٹورانس کدرمقام مینی مدن سے عالم مال کورج رجائے -اوربدن سے ایسانا آشنا ہوجائے کو گویاس میں ایابی نتھا۔ محراکر منفس اس مرامنی برن مفاجوم کے ساتھ رہا ۔ جسساک اس میں آنے سے بیلے جما- تب صرور ہے دیس کوایئے اصل منفا م کی ہوالگتی رہیے گی۔اور تواب و بیداری میں بیوال کی فیرو ك ورود كانتظرزيكا بيسك كمسافراية وعن كي فيرو نبركا معطرستا ب اورمروورسكول یمارانے وطن ہے موالوں کو تاش کرکے و ال کے حالات سنتا ہے ۔ اگر خرت سنتاہ توخوش ہوتاہے۔ اورار کوئی برائی کی بات سنتا ہے ۔ نوعگین ہوناہے یوف کوساز کو کوئی بات وطن اوراپنے اقر باؤں کی خبرسے 'ریا د و پیاری نہیں معلوم ہوتی - اِسی طرح نفس اِس نٹنگ "اريك قيدخاندم م تقيد ، سرساعت افي وطن ك خرس منف شهر ك وروارول كي طوت جا آ ہے۔۔ وروازہ بیدری میں حواس اورخواب میں وہم وخیال ہیں۔ بیس اگریہ نفس صاف ب-اوركال قوت ركمتا سے تب تواس كفي كے مصر اس كے وسف كي فوشيو ا جاتی ہے۔ کاروان دال کے وہاغ تک قسم نوشو کے ہوتیانے سے پہلے الله من جسيد كرحة ت يعقوب م كروسف كركرته كي وشيو محوقت آكي في حبوتت كريشير كاروان في قافا كِساءً اس كرت كو كرمعه سع ما برينوا شا. يشبه برس الكراس إت كى بيان كى سع كرهوم في من كاطاب مني ومن

وہ انزورے کے بیں ال ک طاع مثل وسف کی خ شبر کال کر پنجتی ہے ما

یس نفس جو تت صحیح ہو تاہے۔ اوراس کاصفا دجوم اور کمال بشرت پورام جا تاہے۔ تب وا علو خیب کے معلوم کرنے کے واسطے خواب کا حاصل ہوجا آہے۔ یہ حالت انتہا دکال اپنے مرکزی طرف رجوع کرتا ہے مطلب اس کا حاصل ہوجا آہے۔ یہ حالت انتہا دکال کی ہے۔ اورجو نفس اِس مرتبہ کو ہنیں ہنچتا۔ اس کے جواس کی جو کتیں اس کو بیداری میں مرکز آگ ہو پچنے سے مانع ہوتی ہیں۔ اورجب میسرکتیں ساکری ہوجاتی ہیں جسے نمیند میں۔ اس وقت نفس اِن ضفولیا ت سے نجات باگرا ہے مرکزی طاف رجرع کرتا ہے۔ اورو ہال اُس وکھا ہے وہ آئیر شتبہ ہمیں ہوتا۔ اور نہ اس کو جو اُنا ہے نظم ان صاف میان کرتا ہے۔ اور اگراس نفس بطبی جاب بیٹ ہوئے ہیں۔ اور اُن اس کو جو اُنا ہوتا دراکی کم زورہے۔ تب جو کچو اس نے ویکھا ہے۔ وہ خیال کے پردول میں پوسٹے یہ وہ جا جا اے۔

یدوونوں مائیس خواب کی ہیں جن کے بیان رئے سے تم کومعلوم ہوگیا ۔ کرخواب کی حقیقت یہ سے کنفس انسانی فیند کی حالت میں جبکہ حواس کاروبار سے فارغ ہوں۔ کسی بات کامشاہدہ کہلے ،

خواب بیادی کی ضدہ ۔ خواب یہ ہے کہ حواس ساکن ہو جائیں۔ اور حرکتیں بندہ لو یا یوں کہا جائے کہ طینہ چھوٹی موت ہے۔ اور موت بڑی نیندہے۔ اور ج بیز کو نفس تواب میں دیکھتا ہے۔ وہ اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ جوحتی بیادی میں و کی تھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کر حبوقت نفس کے قواے ناقص اور کمال سے دور ہوں اس وقت جش کا دیکھنا اُس کے دیکھنے سے بہترہے۔ اور حبوقت نفس کا بن اور قوئی اس کے پر زور موں۔ اُس وقت نفس کا دیکھنا حواس کے دیکھنے سے بہترہے کیونکوس طرف رنگ، اور شکل کو دیکھتا ہے اور نفس خواب میں حالی ہے کے فلید سے بہترہے کے جب نفس ضیعت ہوتا ہے۔ تب خیال اُس پر فلیم کر تاہے۔ اور اس خیال ہی کے فلید سے اس کو خواب دکھلائی دیتے بہل کم جونف تو ی اور سے وسالم ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور شامیر کوئی آفت آتی ہے۔ کیونکو خواب کیواسط ہے۔ نہ فضل کیواسط بنکہ نفس کے واسط یہ ایک شریف خوالت ہے۔ جب کی نب سے حس کی نب سبت واردہے۔ کر نوم الفالبوری کو فوٹ کے فوٹ انسان میں عادیا سونا جارہ کی بیداری سے بہرہ رویا کے بہر ہے اس سے دائی م رویا کے بہت سے دائی جن کو تم خقریب بعران آئی جان اوگے۔ و وسسر می صحب کی رکو یا کے مراث کے سائمیں

حفرت رسول تعداصل شدهيد وسلم فراتي بس الروَّيّاء كُلتُ دُوْيَامِنَ اللهِ وَدُ وْيَامِنَ كَلِيْ التَّنْفِ وَرُخُيًا مِنْ مُكِرُ التَّكَيْظِينَ مِنِي رؤياتِينَ مَ كِينِ ايك رؤياضا كاطف سے اور ارو انفس کی طرف سے ہے-اورایک رویا شیطان کی طرف سے ہے ہ معلوم ہوکہ نبوت کے کلمات معانی کے خزانے اور حکمت کے سینے ہے سکا ، کی تا مختیر او اُست کوئیں شاع علیات لام نے اِن تینوں جلوں مین خاکم دیں جوہنایت بی مختر ہیں۔ زبا ن بر <u>ط</u>کھ اور میزان میں بھاری ہیں- اور رؤ مالی تاین تسبیل اس سبب سے ہو ئیں کرانسا ن تلین نفسوں مرکب ہے یفس ناطقہ نفس توامہ اورنفس آبارہ سے اورنفس آبارہ ہی میں مشیطان کا تھرفت ہے۔ بینی ینفس خاص شبطان معون کا شاگر دہے۔ اور نفس کو المطبعی اموروں میں نضرت کر آیا ہے - اورخیال اس کے منجل و کلار کے ہے - اور نفس ناطقہ سی نفٹ طئنہ ہے - جوبران اور ایک تمام قربوں کی قربیر کا ہے جھل میں اس کی سردا راور استاد ہے۔اور اس کے اور اس کا رور اس کا رواد م جس كم قضم يسبيس- وجس طرح يا مماع- أن من العرف أما بع السي ر یاسب کاجهل صول بی نفس ناطقه ہے ۔ باتی د ونوز نفس مرتبر میں اس سے کم ہیں ۔ اور ان کی بقااوران کاادراک مجی اس کے مقابلہ میں نہایت جزوی ہے۔ مگریہ دونوں گفش میٹی لوام اورا مار فض مطلندے اوانے کو تیار ہو جانے ہیں -اور ان کی ایس میں خورکشنی ہوتی ہے يس أرننس طننه بعني ناطقه غالب ہوگیا ۔ تربعی و وخیال اورطسعت کے حما یا ت کو صافاکر اپنے عالم انوارے جابات ہے۔ اور اگر اس کی کر روی کے - ب سے مدونوں کی سرخالب ہوگئے تب بحران وول من جنك شروع موقى م يعني لفن المره ا درانس لدّا مرسى يس الرقوارغال بال ب وه رؤ ما كواخيالات بس اسخة و بكيسام الدوغفل كي طرف مسيكس تجربه كارتمزوي والي ك منعقل كى بران الرجيد إن دونيل و ورس كا ما في والمن وقت إن كالمع مقد رمعلوم مرتى سے ١٢

گائتان ہوتا ہے۔ تاکہ و پین کے جاب کو اٹھادے۔ بھر فکر کی طرف سے بھی ایک وکیل کی ہی کو فرون ہوتی ہے۔ جولیتے بڑے اور داست و دروغ میں تمیز کرے۔ بھر ایک ایسے ماہر کا ضور تمند ہوتا ہے۔ جواس نونفس ناطقہ کے پاس ہونچاوے۔ اور یہ بابر قوت و ہنی ہی۔ اُس و تاہے۔ و قبول کر لینے لائتی ہوتا ہے۔ و قبول کر لیتا ہم اورا بی کو عن کے سامنے پیش کر قام میں سے جو کچھ قبول کرنیئے لائتی ہوتا ہے۔ و قبول کر لیتا ہم اورا سکا سب کو عنل کے سامنے پیش کر قام کی قام کر تی ہے اوراسکا سب سے کہ جو جز آئیئر خیال میں و گھٹی کی و و تقل کے اوراک ہے بہت دور تھی ایس عقل اُس کو حواس کے سپر دکر تی ہے۔ جو اس کے سپر دکر تی ہے۔ جو اس جب اُس پر متو جہ ہوتے ہیں تو بہت ی شکوں اور زنگو اُل مال میں ہوتی ہے۔ جو نما سن عقل اُس کو فرا ب ہوائی میں ہو۔ اوراس بات پر تا در ہوکہ اس جنر کی تعریف میں جہنے جو نما سن عقل نہ ترب ہم اور نرا نہ اور فراج کی ضرورت ہم و تی ہے۔ جو نما سن عقل نہ ترب کی خرا ب باریک میں ہو۔ اوراس بات پر تا در ہوکہ اس جنر کی تعریف میں جہنے جو نما اس بھوا ہے نیس میں موجود ہے۔ جو نما اس بات پر تا در جو کہ اس جنر کی تعریف میں جن ہے۔ جو نما اس بھوا ہے نیس کی طرف کے جاسے کے پیمر لائی طرف کے جاسکے پیمر لائی طرف ہے میں جو اوراس بات پر تا در جو کہ اس جنر کی تعریف میں جن ہے۔ جو نما اس بھوا ہے نیس میں موجود ہے۔ جو نما سن عقل کی طرف کے جاسکے پیمر لائی تا میں جن بھی ہم ہوتا ہے۔ ان میں باتوں کا مفصل بایا کت تعیس میں موجود ہے۔ ان میں باتوں کا مفصل بایا کت تعیس میں موجود ہے۔

ك طرف سے بے مراس ميں زياد وحشہ خيال كامونا ہے - اور يم عقل كى كم انتفاقى اور کی گزوری سے مین خرا فات اور محسوسات میں اس کے مشنول رہنے سے پیدا ہوتا ہے بینی خاب كا ديكين والااس بات برقادرسيس مو تاكر وكيواس في ديكما ب رأسكواس طرح بيان رے بلك معض واقعات اورالفاظ كوبدل ويتا ہے- اوراس تغيركا باعث استحمقل ورواس ك كزورى بي يتسازوا بنفس ناطقه كام -س مين خيال كى طرف سے كوئى اخلاط اور لواؤين ہو اے اور نشیطان کاس میں کھے دخل ہوتاہے۔اس سبتے ینواب بالکل صدق اورق ہے-اور یغیب کی خرب جو نیند کے ذریع سے شکشف ہوئی ہے- اور پینوا بان تینوں طی کے وابول میں سب سے زیادہ اعلے درجہ کاہے اور ان تینوں توابول میں مرف وہ تواب جسىين خيال كاتعرف بوتاب بقير كامماج ب- اورجونواب خيطاني تعرف سيمية و بالكل مقبول نبيس ب- كيونكه و ومحض مغواو رجمولاب - اوروخواب تياب ووقبول بواوسى ى توىي ضاتمانى كى بين اس فران ين فرالى بى- كمني البُشْرى فِي الْعَبْلُوةِ اللَّايُدَ وَفِلْ الْحِنْ ینی مومنوں کے واسطے بشارت ہے دنیالی زندگی میں اور اخرت میں مفسروں .. یات راجاع کیاہے۔ کہ دنیاوی بات رت سے نیک اور سیانواب مراد ہے۔ اور آخرت كياث رؤيت ح

پر کا قسم کے نواب جم نے بیان کیے ہیں تمین ہیں۔ ایک و و واب جم تالی کی طوت سے ناریب نے دارکے و ہواب جم تالی کی طوت سے ناریب نے دارکے و تواب جس میں نفس کی طرف سے خلل بڑگیا ہے اورایک خواج اس فاضا ف احلام سنی شیطانی تھرفات سے ہے۔ وہ خواب جس میں نفس کی طرف سے خلل بڑا ہے۔ وہ نی اور خیال سے مرکب ہے۔ اوراسی واسطائس کے لیے تبعیر دینے والے کی ضرورت ہے اور جو خواب کرشیطانی ہے۔ اُس کے لغواور چمبوط ہونے کے سبب اس میں بی سب ہے۔ اُس میں کی خوادر جموع ہونے کے سبب اس میں بی بب اُس کے واضح ہونے کے تعمیر کی ضرورت نہیں ہے۔

لنواورسمودہ تواب اکر جنون اورنشہ کے سبب سے دکمائی دیتے ہیں-اور علل مزندا درامراض فاسد ہشل سرسام اورفنا ق اورضفان وغیرہ سے بھی پیدام وہاتے ہیں احد

بالمرابة

جس خاب مین خیال کا تعرف ہوتا ہے وہ اکر خون پابسید یکسی کام کا گمان غالب ہونے سے پیدا ہو تاہے ، اوربعض اوقات توشخالی میں پاستقت المصلفے کے بعد دکھائی دتیاہے ۔ <sub>ا</sub>س بست كے خوالون ميں اكرا يھا مے مقامات اور عمره حده رنگ اورسيدى سيدى تكليس اور اكنو اوراتي صاحت تحرى مجميل كمائى ديتى بر - اورشيطاني عوابوسيس بدبوش اور نا پاكيان اور سائب بنيواورط وطرح كالخليفين كحائى ديتى بي جيد كرجنات اورسي طين ستار جويران بدخوابيوں كابولاج مسسل اورفصد سے كرناچا بيئے۔اورد لى كوروغن بادام وغير ديمقوى رونعول رر مبیں ماک اس آفت سے نجات ہو-اور وہ خواب جو تابید البی سے پیدا ہونا ہے -وہ ایسے كودكمانى دياب -جوافلاق حداوراعالي مالى سي آراسة بوكرمونت المي يشفول بولب اور کل مویات سے احواض کرتا ہے۔ اور پہشیدہ اور فام بریر کامل طور سے فدا کی طرف متوج برتا ب- بالهارت سوتاب- اور عيندك فالب بوئ كس فعاكا وكل كيارتاب - يس يشخص بشريت ك حدس بالركر قدس طرت مي جاميونيتا ب- اورنيك واب ش كود كهانى دي خروع بوتے ہیں- اوراکڑا وفات یکھی **ف**اب میں فرشتوں اور شروں اور جنت کو دکھتا ہے بیا تک ار می می اس کوانبیا علیهم السلام سے میں ملاقات ہوتی ہے۔ اور اُن کی فروض صحبت اور بمكلامى سے مشرف بوتا ہے - اورجب اس مقام سے بمی ترتی کرتا ہے - تواشدتما کی کا بلامثال ا تخیل کے مشامدہ کر اے یونواب دنیاوالیماسے بہترے دورس کے بھی نکے فاب کئ بارومکھا ہے۔اس مبارک مواب کی تین تسیس میں -ایک وہ ہے جس میں جال رورد گا رکی زیارت ہوتی ہے۔ رسب سے اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اِس کے بعدو ہ خواب ہے جس میں حضور سروالم صلی اسدعلیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یرخواب میں نے چند باردیکماہے۔ اور اس سے کم درج كا وہ خواب ہے بحس ميں بزرگان دين اور اوليائے كا طبين اور مما ليين كى زيارت ہول ے-اوراس كا اتفاق مى مجركوبار امواب -

ت جس وقت فراج فاسدموالہ ۔ اُس وقت خیالی خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ آفا مشخص کو اکٹر ہوتاہے۔ اور حسوقت شیطان کا غیرزیاد و ہوتاہے۔ اُس وقت یہ برخواہیاں بہت موتی ہیں۔ اور لعض وقت یہ برخوابی سوئے والے کی دوج سے واسطے ایک حذاب

مي

·ch

ہون ہے جب کہ اُس کی روح گنا ہوں میں ستفرق ہوتی ہے۔ اور باطل کی طون متوجہ ہو کرحت سے فافل ہوجاتی ہے۔ اور باطل کی طون متوجہ ہو کرحت سے فافل ہوجاتی ہے۔ اور بعض دوند محظورات کے ارتجاب سے بیدا ہوتی ہے۔ کیونکر حب نسان معاصی اور قبائے کا فرکب ہوتا ہے۔ اُس کا فلب خت اور سیاہ ہوجاتا ہے۔ اور سخت اور سیاہ قلب خدا سے دُور اور شیطان سے قریب ہوتا ہے۔

بكروز

نیک فواب کے بہت ہے اسبابیں جو تھی اُن کو بجالائے۔اُس کو نیک خواب درکھائی ویتے ہیں اور وہ اسبابیں کم غذا کھا نااور ایچی فذا کھا نااور ایچی فذا کھا نااور ایچی فذا کھا نااور ایچی فذا کھا نااور اور اُن ہے۔اور برم قلب رکھنا جادات کی مواظبت قلب کو نرم کرتی ہے۔اور برم قلب شیطان سے دُور اور فداسے نزد کی ہے۔

بن اگرچھالم کا ایک جزب - گردہ تیقت وہ کل عالم ہے کیونکہ عالم اورائس کے اغریج پنرس ہیں سب کی صلحت نور نوت سے متعلق ہے ۔ پس شایع علیہ السلام نے جو نبوت کے چیبا لیس صصے فرائے ہیں اس کا سب یہ ہے کہ اس عدد میں عالم کی کلیا تئے منا سبت مناسبت ہے ۔ جنائچ آفن کے بارہ برج ہیں اور ابتا ب می اٹھا میس ہزاییں ہیں اور حالم کی چھا جتیں ہیں ۔ یہ سب ملکر چیبا لیس ہوئے وہی چیبالیہ جھے بنوت کے ہیں۔ پس گویا عالم کی سب جتیب اور آگر مجیشیت تخلق کے معام لے اندر ہیں ۔ اور آگر مجیشیت تخلق کے معام اے تواس میں شاک بندیں ہے ۔ کر صفور مسلی الدعایہ وسلم سب سے زیا وہ صاحب افلاق تھے۔ اور کل افلاق چالین ہیں۔ اور سب افلاق میں جہندہ بھے افلاق ہیں۔ بس یہ سب بڑت کے چیالیس جف ہوئے ۔ اور یمنی ظامرہ کو نبوت کے ان جسیالیس حصول کے علا وہ اور بھی علیہ ہے کہ برگی ہیں ایس صحیح نے افلاق مراد ہے ہیں بلا گی بیٹ اور اس میں میں ان کی تفصیل نہا یت میں شکی بنیں ہے کہ نبوت کے بعض بڑا تدسی اور بحض ربانی بھی ہیں ۔ ان کی تفصیل نہا یت ول ہے جس کے بیان کرنے کی اس مختصر تن ب میں گنجا بیش ہنیں ہے۔ ہم نے ادادہ کی اس مختصر تن ب میں گنجا بیش ہنیں ہے۔ ہم نے ادادہ کی اس مختصر تن اور اس میں اس کے اجزاکی تفصیل ہوری شرح کے ساتھ بیان کریں گئے۔

وورز اج دری کے واسط دنیاس بشارت ہے وہ مے وسف انساکو می مامسل متی - کیونکر معض انبیا ایسے تھے کوان کے نفوس بیداری میں تجول جی کی بوری قابلیت : رکھتے تھے-اور ہارے صفورصل سدعلیہ وسلم کی وجی کی ابتدائجی خواب سے ہوئی ہے حِنَا يُربِها فواج مد العالف فيني أب رظام موت تعدوه تما جوآب في مين كرزا و مين حفرت زيري بنت نوير من موسين كم كان مين ديجها تمايس كي خروسدتمالي وآن شرعي ين يا م ومًا جَعَلْنَا الروي المن الرياك الله فِنْنَة وللنَّاسِ اللهي ووله اج م ف تركو وكما ياتما اس کوسیس کی ہمنے گرفتہ لوگوں کے واسط اس رؤیا میں نفس ملفت کی طرف افسارہ کیا ہے بھر اس كى مدلىنس الله دوس الفظ كرسا مح فروى ب وَاللَّبِيَّةُ الْمُلُّولَةُ إِلَى لَقُرُّ انْ - اورج واب كرجنورف ديني ويكما تما اورفداتال عابي وطن ليني كر تربين جانے كى دُعا كَيْ مِي وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْوِلُهُ الرُّولُولِ بِالْحَدِّ الله والمنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظمة المنطقة والمنطقة ومُعَلِق الله الله الله الله المنطقة المنط حرت برام مديس لام في بي فرزند ك حق من ايساري سياخ اب يكما تفارسكي خرفداو دُ تعالى ف وى إلى الله الله الله المكامر إلى النكامر إلى النكوما فالرائل ين صفرت ارام ما الم وزند مع ذایا کی شخاب میں ویک ہے۔ کیس مجھ کو ذی کوس بس مبتلاکتری کیا ای

له من میک دوائے اپنے رسول کوسی خواب کھیا ہے جن کیسانے بقیقاً تر منظر یہ محدود ام میں اعلی ہے گا رف دارد اس کیس تے معین قریس سے مرمن ڈائے ہوئے اور بعض بال کرنا کے جو سے ہو انگے ہ

(حفرت ابرابیم نے یسوال فرزندسے تحض اُن کی ثابت قدی معلوم کرنے کے واسط کیا تھا) اُمنو لَ جاب ديا- يَآانَبُ افْعَلْ مَا تُوْ مَرُ سَيْحُدُ نِيَّ إِنْ اللَّاءُ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ العِنى كما بوالدصَّاب جوآب كوكاكي كياب دهآب بال يع مجدكوآب ان راشد مبركز نوالول ميس سے يائي كے - الله حفرت ارا بيركو يطكر بدارى من موتا تو بحراس كابتديل بونا حكن ندتها واسي مكت سالتان نے پہلے حفرت ارا بیم کی آ د بایش کیواسط مواب میں اُن کو یہ عکم کیا پھرجب اُن کی اورا کسکے صاحب زادىك أبت قدى معلوم توكى . تب وتركيسا قدائس عركو تبديل رويا وياني ان آیات میں اس کی تفصیل موجر و بے - فلکا آسلما و کله الله بن اسے برعظید تک ب پس اے طالب اس بات کوجان لے کرتو اس قالب میں حبوقت تک بے سوتا ہے اورتا مرعم تری نمیندی لی گذری ہے۔ اور تووی خوابیں دیکے را ہے ۔ جونفس جزوی نیندیں دیکھتا ہے۔ اور یہ و نیامیں ترادیکمنا بھی خواب ہی کان مینوں قسموں کی مشل ہے۔ یعنی ایک تايداتېرىب سى عام وعلى وادى - اورايك خيالات نفسانى مينى و متصورات اورتعديقات عِبْرِ عَلْبِ مِينِ سَامًا ن عَيْشُ وعارات اوركما في بيني كر عَلَى مِدامِوتِ بين -اور ايك شيطاني ننصرت بيني حرص اورطح اور دنياوي زندگي كي آرز وميس جو با لكل لهو ولعك زنيت ونفاخرہے . پس: نیا کا نیک خواب یہ ہے کہ انسان مونتِ اتہی حاصل کرے۔ اِس خوا کمی تغيير خرت بين متغيرنه وكى ووجب كدونياس ينواب كيما بروسيا بى خرند ظ برو كاجناني ضاورز تعالى اس يحمنعل فراما م حن كان يُرْجُوا بِقَلَةَ اللهِ قَانَ اجَلَ اللهِ كان بني ويَحْضر فداسے ملنے کی اسدر مکتابو (پس وہ جان مے) بدیشک فداست منے کا وقت ، بنوالا ہے۔ اورو وخواب جزفس کی طرف سے ہے۔ دہ و نیاکے اندرنیک کام اور عبادیں بحال نی ہی جن کی تبدة خرت مي يلي في يعني أن كابد لداور فواب عبساكه فداور تعالى في فرا بابع - وتلكم الله الْهِيرُةُ وسَعَى لَهَا سَعِيمُ الْمُعَرِّمُونِينُ فَاوْلَهُكَ كَان سَعْمُ وَالشَّكُو لِأَكْلَا مِنْ عَطَاءَ رُبِّكِ وَمَا كَانِ عَمُلًا مُورِ بِّكَ مَعْفُاذِ رُالْ أوروة والبرشيطاني تعرف وروودنيا كمبت اوردياس مله بن جب حزت بازی اورانک وزندند کم اتی توسیم رساده را یکی کالاند بر آماده بر گرت فعان اکم کو وزیر تنقل کرده اور حریل کما اندم ت که نوینها کم دیاک اسکوز کاکرد در که دوریت افزت کا دواده ایدا مسکسود سط برری کوشش کی اوروه می مرکن می در بال اولاعی کوشش مشکور به گل مع منون راک کا فرون دونونکر برا مداد دیگی برا در تعمارے رب کی نیشش کری بر شدخیر

الأب الر

منهک ہوجا آب اس کی آخرت میں کوئی تعبینیں ہے۔ کیونکدیدا ضغاث اطلام میں سے ہے جبر کیا لسبت ضاور د تعالیٰ فرما تاہے فک الکافی الدیخرۃ مین تصدید یا بینی اس کیواسط آخرت میں کوئی کیمجھتے ہنیں ہے ہ

بساے طالب تواس د نیاس سونا ہے۔ اُڑ چ توجا ناہے۔ کیس جاگا ہوں۔ اُڑ ہندتام عربی مائٹ ہوں۔ اُڑ ہندتام عربی منیدی منیدی منیدی منیدی بن گذر ہی ہے جب، س ذنبا سے عالم آخرت کی طوث اشتقان کرے گا۔ اُس وقت بیداد ہوگا۔ جو کچہ اس ذنہ گانی میں دیکھ رہے دو کھی خواب دخیال ہے۔ جس کا کچھ و جو آئیں ہے جب وقت اُنکھ کھی کچھ بی ذرا۔ پس تجمل جا سے کہ ان سامان دنیا وی کے ساتھ خودر نہ کے کہا کہوں کو منم ورکا آخرت میں عذر شاجا ہے۔ گاہ

تری شیندگی انتها و ترب آخر روزم و گی - اورجبوت توم یکا - اس و ت بیدار موگا - اور جان نیک کام کیے تھے تب تجعکو جان نے کاکرتو نے کیا خواب و کیما - اگر چھا خواب و کیما تھا۔ یعنی دنیا میں نیک کام کیے تھے تب تجعکو فرحت اور مروں ور نیمت میں صاصل ہوں گی - اور اگر بدخوابی ہوئی تھی بینی دنیا میں برے اعمال کئے تھے شب تھے کو رنج وغم اور عفاب میں گرفتار ہو تا ہوگا - خداوند تعالیٰ فرما آئے و و تیک تعداللّٰ بن ظلم آئے ہیں۔ کرکون و ٹھ کا فر منافقائی کین تقلیدوں فر مینی عنقریب جان ہیں گے وہ اوگ جنوں نے ظلم کیے ہیں - کرکون و ٹھ کا فر



انجوال ماب شریعیت کے بیان میں اِس مین دونصلیں ہیں

تزييت

فالحام

نسریت اوراس کی است کے بیان میں - اللہ تعالیٰ فرا تاہے مشتع کھی تیون الدِّيْنَ ما ومتى بِ لَنْ عالم علوم براشرميت النائين روض اورك ووربت كوكت ہیں جس بیں کسی چلنے والے کوشک نواقع ہو- پراستہ اسلام ہے- اور بی وہ بت صفید ہے جس پرتام انبیا ورم سلین چلے ہیں۔ یہ راستہ اللہ اوراس کے بندوں کے درمیان میں ہے جِس نے یہ راستہ اختیار کی وہ خدا تک پہو چے گیا -اورسعادت اَبَدیّہ اُسکوحاصِل ہو کی-اور جس کا قدم اس ركت يب بهك لليا - وهديفك ألم الديوكيا - جرر استدك وهاور وسين بهتاب - اور كزت بيوك مير طيقين سكوشاع كهاجا أب يس شرميت كالغلا ضرميت اورشارع دون إسخاج كاليب كيونكشاع وه شهوريت وجوايك شرك دوسرك شهر با فقد كوجاتك -اورقا فله اورسواراوربيدل مب ألمى يرحيت بين الفت بين توشريت اورسفارع كياي في بين-ع يا ن وے - گرمط الاحين شريب وه راست و جو توسفو كوفدافك بدو فا كا ب -اوراگر أس كوه ومتعامون كے بہر ميں ركھا جائے تب اطرح محساجا بيكم برونيا اور آخرت كے درسيان مي رات به- يادوزخ سي جنت كارات ب- شريب سي را راست بو- اوراسي مراط اور حقیقت اور شکاستقیم اور خط استواا ورکل شاوط بین-اورسب ماستے اس کے اندروائع بوتے ہیں۔اور پیب کا اعاط کیے ہوئے ہے کی لکیب بیسے شرعیت ہی سے تعلیمیں اورشرعیت بی سب کی اصل اور جڑہ ہے ۔ مینا نج مب الله تعالیٰ نے صفرت ابوام شرآد م علیہ الم مراتم ام خلوق م رگزیده کیا ۔ اور مثلافت اور بوت کے ساتھ آیا کوبرر گی دی۔ اور قاسے آپ کی شاوی کی۔ بھرا پ کے اولاء ہون شروع ہوئی۔ اور بت کرزت سے ہوگئی ۔ تب اُن بیں سے ہوایک کے يها الراني دائے سے الماطرية مداكان بالے - اورببت اخلا ان كايس ميداموكيا يمان تك أد قابل ك إبل وتس كرد الا - اورب في افي افي الى سے نيا مار الا الم

م الرب

نه ينى تناريه اسط وين كو بى دبسة مؤرك بعبر في وكاد مبعث كى فتى 4

المام المام

ب مند تعالی نے آ دم علیالتلام کوان کی متابت سے منع فرما یا اورارشادی کو اے دم تم زمين مير عضيف ومي افي اورتهارك درميان من ايك داسته عزر كرا مول جس كانا منظ ہے اورشریعیت کے معنی بیس کراحکا م آئی کامطبع اور فرمان بردار ہوجائے کیونکہ حکم خداہی کا ہے اوراس کے بواکوئ رب نہیں ہے جب اوم م کورملم ہوا۔ کہ فداوند تعالی نے اُن کے واسطے شرست مقرر کی ہے۔ اورا نبول نے وس پر حضرت محد مصطفے بسان اسدعلیہ وسلم کا الا مهارک لقما ہوا دیکھا۔ توات نفالی سے عرض کیا کہ یکس مقدس اور برگزیدہ بندہ کا نام ہے جو تیرے عش پراکھا مواہے - فرمان موااے آوم بتری اولادمیں سے ایک شخص میں - ان کویس نے سب ہوگوں پر شرف اور بزرگی عنایت کی ہے -اورانی کام اور رسالت کے ساتھ برگزیرہ بیاہے۔اور یہ زماند کے آخری دورمیں مظاہر ہوں گے نبوت اپنرختم ہو جائیگی جو شرعیت میں نے تم کودی ہے۔ وہی شریعیت اُن کی ہوگی ۔ تاکہ اوّل وآخر میں اختلاف نہ رہے اور دین جن بلا قائم ہو۔ پال اسلام کے بیم سنی ہیں کہ احکام خداوندی کی اطاعت کی جائے اور پسی اطاعت كاطريقة جسكانام شريعيت ہے- بسكى دوطرفس ہيں ايك ربوشت كا اقرارا ورووستر عبورت پراھرار ادری وہ راستہ ہے جس سے بندہ خداکی حضور میں حا خربوتا ہے ۔اورا سمان وزمین کی کل المحتیں اس کے افراہیں اور کی ای مت کے خزانے اور نجات کی تنہیاں ہیں۔ شربیت کی حقیقت کسی زماندیں مختلف نبیں ہوئی۔ اور تکسی گست نے اس کا انکار کیا ہے کیونک مرق اليسه طريقة كوچامتي برجس براس كي جان ومال اورابل وعيال كي حفائلت بويه طريقه أدم علايساكة ليكر قيامت تك جارى ہے - اوراس ميں كوئى جمكر ااورة صة تصير بندس ب- اوريي موافعت لوگول ك اندراصلى شرىعيت ايس مونود بن جس سے صافع اورى شكا اور كر نا اور موديت اور تسيم و اطاعت برقائم رمنا مراو ہے۔ بس پرشرمیت کھی منتلف جیں ہوئی۔ اور اسی کر افررہ اخلاق مرم جا میں سے بولٹا انصاف کرنا علم کو جالت سے بہتر تھے نا ۔ بیت شرمیت ایس تعنی علیہا ہے کر کڑی واحد کو امیں اختلاف بنیس ہے۔ اور یوسی شرست ہے جواسد تعالی نے آدم علیالسلام کیواسط مقرر کی تھی۔ اوراس شرسیت کے سبب سے فاتل اپنے قتل کرنے پرافسوس کرتا ہے۔ اور فعالم اپنے فعلم رہادم بوائے۔ اوراس فرمیت کے سب والک نے جان ساکھ الی کی اطاعت مکرے بہرے

Chiling .

يؤكم نيست يس دونوں إيس موجودي - اطاعت ك واسطے رحمت اور كبرك واسط لعنت ور شربیت ہی ہیں ہرایک چیزی مجلائی برائی ظاہری گئی ہے۔ بس شربسیت ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو اُن كے بيجادعود ن اور بيرودو ارزؤں سے انع بوتى ہے ۔ پس اس صورت يس ب الكرامية كے غلام يس اور جزرى اختلافات أن يس سے الف كنے ير-جب خدا وندنعالیٰ سے ہاں سے شریعیت علا ہم ہونی تب شیٹ بن آدم میسا انسلام لوگ<sup>یں</sup> ادائس كى طرف إلان كوف موساتين أك كا والاعت كى أس في خات وائى اوريس نا فرانى كى دە كراه بولىيا - اسىطى الله نے آدم ، كومى شرىيىن كا با بندكيا نغا - اور نو لايا تغاكد اسپنجوب صنياط كساته فائم بوسار تدم الرياس بياكيا وقر شيطانى كريس شاس بوم وك اس فوت سے آدم م نمایت رقیق العلب در مطبع بنگنے حال مکونس سے بہلے الک اوفا بفرقنوا )۔ روزجنت میں سرر مرب منے میموں کو ویکواس کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اور اس کیطرت التع برمعلا اورخيال كياكس جيساك بيلي أزاو تعاديسا بى اب بمى بول شرعيت في ورانسال نوائش كيوراكرن عص مع كيا اوركما كالنف بالمذاء التجرية فنكونات التكارسين معنى فردوول آدم ادر واس درنت كتريب نماؤور شظالم بخائك أدم مرف كهاكيايس فليفدواجب الاطاعت نبیں ہوں کماگیاکیاں بیٹک ہو گرتم مطیع بندوہمی ہو- گرجب دم نے بحول وكيبول كحاليا - اوراً وازالي وعنلى الام رَبَّه فعُوى مِنْ وَمُ فالإِعْدِ - كَافُولْ لَا همُ المركة تب آدم نے جانا کر ترنیب خدا کا کوڑا ہے جس سے ده وگوں کوئٹ فی برات مرکا تا ہے۔ اور عقلمندوں کی باگ ہے۔ اور آومیوں پرخدا کی طان سے یہ ایک نگہبان ہجام ان کوان کی مفرت کی بازن سے منع ہونی ہے۔ بس اس وقت سے عبودیت واضع ہوئی ۔اور طبیعت پر شربیت كا فعير بوكيا - اور فياست نك واسك قوانين لوك يرب جارى موكئ -جوجورسول فداوند تغانى في ارسال والفيس- أن سبكوحن كي مفاظت ورفن كي طرت لوگوں کے بلنے اور حق ہی برتائم رہنے کا حکم فرایا ہے جین پنیرسی بنیا اس بات میں موافق بب كوئى نبى كسى نبى سواك إتول ميل اختلات نهايين كمتنا حروث بعض كيفيات مين ما المنازن بح جنائية آوم عليالسُّول پرجوشرهيت ناول بونى - أسى برأن كى اولاد أن كے بعذ فائم تا يا

ر نبی علیانسلا رسول بین انبول نے اس شدیسیت کی تجدید کی اور مبنی کی غیبات کوبرل دیا رب اپنی فزم کی صروریات کے۔ اور شتی کی آپ کو طرورت ہوئی ۔ اور اس شریعیت کی عرف لوگوں کو أ پ فے دعوت كى يجرا برايم علياسلام فے اپنى قوم كے واسط نرىينت قائم كى -اورىعن يعنبات اوركميات مي تغيراور تبدل كبالييبي وسف عدن عبادات كي صورت بي تراهيت طا نے بھی شدیعیت بیں چوری اورز باوتی کی سگریدم تغیروتیدل جزیات بس نفے۔ درنہ عقار شریعیت ہونی توحیداور تصدیق میں کوئی فرق درنع نہیں ہوا۔ بمرس سے آخریں مح مصطفے صلے المدعلية آله وسلم نے اپنی امت كوفداكى طرف بايا - اور وي سريعيت قام كى جو آوم خ فرمنا بت بوئی تھی اور روز و کا بھی آ ہے حکم زولیا جو حشرت موسے و بینے علیہ السلام نے اپنی اس لركيانغا أوربها يحضورن بيت النسك حج كافكر فوايا جسكوحضرت إرابيم عدف بنايا نغا . مرحضورت يبياء لوك نمازيت المعدس كي طرف يرضف تنفي ليصنورث نماز كي جهت بعلى كعيز زيينه ي كي طرف تور ئى غرضكە كفيلاغات بروى وتغ بوے بى جغيقت وي يك بىجو ىپ بنيامى رابطي آتى ہے۔ ا على الب تم اس وقت بعي ويكيد لوكريدو واور نصار اورسلمان مب نماز يربي من وكر ان کی ناووں کی جہت یں اور او قات اور سینتیں مختلف بیں پس نربیت کے دوعتی ہیں ایک کی چکسیوقت سنیرنبیں ہوئے میسی فعدا وزنعالی کی توحید کی طرف سے نبیوں نے اپنی امت والااعداددد سرمزى ومراك النائي سفرادق وى ادريى دودان مع جوراك امت میں متعاول را کلی کی مثال ہے جیسے عباوت اور جزوی کی مثال سی ہے جیسے عباوت كاطاليقه كبيؤ كركوني زمازا يسانهيس كذرانسيس ضاكى يستش ناكي كمي بوياورس به جانت تفحكان كاليك يبدأ رنوالااورنيا نيوالا بح الأكلى عبادة كي كيفيتول اورشوييك احكامها مِس اختلات نفا بجينا بيدا وم علياسلام كي ولاوم طبق سع باوت رنی تھی نوح علیہ اسمام سے جدا گان طریقہ تھا۔ در اسی طی سے معیض لوگوں نے تبولیت و عا مے واسطے سکانات بناکر اُن میں سستاروں وغمیہ رہ کی طرح طرح کی مورثیں معدنبات کی رکھ لی تھیں اوراق کوخداکی طرت اینا وربعہ میجھتے نفے رپیمان معدمض وكول نے انسانوں كى صورتىں بناكران كى يرسنش یہ کے گئے کہ یہ وقی فدائی ہیں۔ اور یہ ساسی ہیں ان اوگوں کا دائے اور ان کے خیالات سے تھیں مالکہ

یہ لوگ سیات کو بھی جائے ہے کہ ہما دائی تعالیٰ نے وقا فوقا ا بنیا اور مرسیس ارسال فہائے ہاکہ ہے اسی صفحت کے کھا فائے فداو ٹر تعالیٰ نے وقا فوقا ا بنیا اور مرسیس ارسال فہائے ہاکہ ہے استمالیا

وں میں اور کی عقوں اور خیالاں سے پیدا ہو جا ہیں۔ انیا وظیم استدام اُن کو د فع مف کو ہیں

وی سیں اور میں اُن میں میں نے اور معین آئیں کرنے نے مجمد ماری شدیعت میں یہ ایمی اور میں ماری کھاتے ہے اور مین اور مین اور مین اور سے نے بی میں اور سے نے بی اور مین اور مین اور سے نے بی اور مین اور سے نے بی وہ بنا بھرا ور سٹ رہیتوں کے نہایت اور سے نے بی وہ بنا بھرا ور سٹ رہیتوں کے نہایت کے بی اور سے نے بی وہ بنا بھرا ور سٹ رہیتوں کے نہایت کی اور سے نے بی وہ بنا بھرا ور سٹ رہیتوں کے نہایت کے بی اور سے نہا وہ بی نے بی وہ بنا بھرا ور سٹ رہیتوں کے نہایت بی نے نام می میں وہ بنا بھرا ور سٹ رہیتوں کے نہایت بیات نے بی وہ بنا بھرا ور سٹ رہیت میں بی نواز میں فور سے نہا بھرا ور سٹ رہیت کے بی وہ بنا بھرا ور سٹ رہیت کے بیں ہو بیانا میں اور میں بھرا نے طور سے نہیں ہو بی بھرا نے میں بھرانے کے میں بھرانے کی کے میں بھرانے کی بھرانے کے میں بھرانے کے میں بھرانے کیا کے میں بھرانے کے کہ بھرانے کے کے

اور فداکی دعوت ہی ہے۔ کہ وہ ولوں کی انکمیں کھول نے بیٹ پنج روس کو وعوت کرنے کی أس في اين كلام فدير مي اسطح أوالى بي ولوالا أخذ دَبَّتَ مِنْ بَنِّي الحرم مِنْ فُلْمُولِ فِي ذَلِّكُ وًا عَنْهُ ذَكُمْ عَلَ أَنْفُرْ بِهِمُ أَلْسُتُ وَيَهُمُ كَالُوا بَلْ يَنْ سِيْحُمُ اونرتما لي كي وحافيت كانوادكيا وريفد ونرهم كاكث برتكم فرمانا لفذك سائفنيس مخام بكدافه اورتصفاكيسات تنا جس كاسف اذاركيا-ليس في خداد ذك إس مداور اين اك اذاركو يداكيا وه ہدایت پرفائم با-اوراس عمد کی لمربد کیواسط استرتعالی نے رسولوں کوارسال فرایان اکد لوگوں کو خد اے وروانے بینی مغفرت کی طرف بلائمیں۔ بیرحیں کےول میں اُسی دعوت المحکا اور نخااس نے رسول کی وعوت کوئٹ اور کھا کہ ہم احکام خدا وندی کے فرا نبر دار ہیں ہے سب يْرى بى مغفرت بمود كار ، ك - اوريْرى بى طوت ك كومانك - قَافَا مِكْمُنَا وُاطَعْنَا خُعُوا فك ر بنا در ایک الميس رس ك قلب مي اس دعوت كافورند تعادده شرك اورنغاق كرمجابو یں رہ گیا۔اور رسولوں کی دعوت سے اس نے گم ّاور ٹوت نظام کی میساک فعدا و نوتمالیٰ فرمآیا ؟ رسولوں کو انٹونڈ نے اس واسط ارسال کیاہے کہ ضداکی طرف اُس کے مبندوں کو ہائیں ار این طاعت ناک جونفوس صادف میں و درسالت کے زیمنے فریعہ سے اُس واحد تک بینم مایس جس سے تنوصیدے ۔ اورس کے اسط نوسیدہ ۔ کیونک اس فے عابات گواران کی کم موجم اس کے سواد وسری طانت نظرکریں یا ورکسی طاحت متوجہ یا فتفت بھی ہوں ۔اوریہ اس کی خا رحمت بےجواس فے الی توحید کوعنایت وائ ہے۔ ایمرالمومنین حفرت علی عبیالسلام ولمت اس ار ار فدان موتا نویس فراکونهیان در مشکرس نے فداکوفداکے فورسے سمانا -اور اور ميرون كواك كوز مي ميان ب- اور يكى فداكى دعوت بى كا اثر ب بواس فى شبطان لورسون كمتنا بديس كوراكي - زكور كوظلت، ورفست في طوت بنانا ب- ليكس كه دعوي فِي اللَّه بَيا وُلَا فِي ٱلْأَجْرُ قَرْمِينَ مُرْاسِكَ. اليه ونيايس وعوت ہے۔ فراخت ميں اور شيطان كى وعوث كى تشرنعه في منت فوان بهرمها ك اللَّهُ بُكِ تَدْمُ أَنْ مِنْ أَوْ فِ اللَّهِ لَنَ يَغَلَّمُوا أَوْ بَا بَا وَ لَهِ الْجِيعِيمُوا المين ميديرورك بناهم كيشتول وان كاديد أنكاران كوفظ اديدر وبات كالراد بنياكر مي تداري بيرمون

فَهِا مَا بِهِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ كَالِالسَّلَا وَيَعْتِكُ مَنْ يُسْأَهُ وَإِلَىٰ مِوَاطِ مُستَقِيْدِهُ الرزامات لَلْ أَيَاضَلَ اكِيْنِ تَعَالُوا إِنْ كَلِيْمْ سُوَّا وِ بِيَنِكَا وَ بَيْنَكُو الْأَنْفَبُدُ إِلَّا اللهُ وَكُلْ نَشَى لَتَى إِنْ شُكِيمًا وَكَا يَتَفِينَ لَهُ مُنْهَا بِمُفْهَا أَدْبًا بُالْيِّنْ دُوْيِهِ اللهِ اور صرت ابرائيم على على ع رَبِي بَعَلَيْنَ مُ يَعْبُم الصُّلُولَةِ وَمِنْ ذُرِّيُّتِي دُبِّنَا وَتَعَبَّلُ دُعَالِهِ مِعلى بوكربندول كو إطل اورظمت معن اور فور لینے اور منب کرکانام و موت بے منب دولی سے ہوتا ہے۔ ایک خاص خداونرنع کی طرف سے بغيرواسط رسول كاس كا بمايت ب- اوراسكوستداورول كالحلهانا كيت ين- اوردوسوا جذب رسول کے واسط سے ہوتا ہے۔ یہ دِن کی طرف بلاز ہے۔ اور سی اسلام اور و صدایت كاافزارا ورامور شرعيته كى تكليف اورا وامرونوابى كابجالانا بسب واوريه دونوں دعوم بنو تكوسعا افخ وی اور خدانگ بیرونیاتی میں - اور خدائی در اسل با نیوالا اور اسی کے واسط حق کی دعوت ے۔ دنیا واخ تیں وہی اپنی توفیق اور کا ندم نایت کرے ہدایت کارت دکھا آ ہے۔ اور یہ ترفیق اور تاییداس کی باوساطت رسول بانی کے بند کو پنی ہے ۔ کروک و لوں کے بھیرنے پرسوااس کے کیکو قدرت نہیں ہو۔ وی عقب انقلاب ہے جیکو جاستاہے کراہ کا اے جیکو چاہتاہ مای کتاب ہی جب دہ بندوں کے جنوں کواہے وزے ساتھ کھول دیاہے تب درباره الكورسول كروسط الني شريب اورم ات كاطرت باللب عاس كارق ی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ دموت ازل کے اندر خلوقات کے پیدا کرنے سے پیلے صفات آتی یں سے ایک صفت عنی عب خدا وزر اٹھائی نے قلوب افدار معاص کو پیداکیا۔ تب اس دموت العاقة أن كوائي وحداينت كي طرف بلايا-اور ابني مونت كي طرف أن كو بدايت كي-إسائ رعيت رمولول كي دموت سے بدا ہوئى ب- اور رمولول كواللہ تعافى روح عجم میں نازل کرنے کے مبد کھیجا ہے۔ اور عقل کے کامل ہونے اور یالنے ہونے کے بع رسولوں کی دھوت کو وی تھی سنتا اور قبول کرتا ہے جس نے فداکی دھوت سنی ہے والم الماليكي بولان كم عديد كما والم المروع عبن بن الفائد بعد و المنابل و اور بيد كون المريد والمدير عدى الذك بالبيان وورب بدووه كونيول كرد

ا نبیا کی دعوت اور آسٹ کی کیفیت کے بیانیں اس میں تبنیسسیس ہیں ، بیانعل رسولوں کی دھرت کی استدادیات کی کست سے مان میں ۔ اسوتعالیٰ

لَهُ مَانَ يُسْلِمُهُمُ ٱلذَّ بَابُ شَبَّهُ الأيسَنَفَيْدُ وَهُ لَيْنَ سَيْمُوصِكَ علاوه يكارسَتَهُ ولاوراً ن ولب لغع اورنعتمان كا الك مجعنة بها وه مب الشي بوكراك بمى كويسى بدر انبيل كريك - اور ار ممی کوئی چیزان سے جھین کر لیجائے تو اس کواس سے چیٹا بھی بنس سکتے یہ بس فداکے رمول ابل وعوت أير - جوفدائے مرے اُس کی طرف واتے إيل جس ف اُن کی دھوت سٹی اور اُس کو قبول کیااوراطاعت کی بس وہ اہل دھااور اہل اجابت سے ہو اورفدااس کواجازت وتاہے کرجائس کاری جاسے وہ اپنے رب سے مانکے اورفدائس قرارت ك وروان محوليتاب بهياك فداونرنعال فالمرائع الموقيق المنظيف المريني مجه وعاكروي تبول كرونكا سافد ينرخدا ونرتباليا نے اپني وغوت كے تبول كر نبوائے كو دهاكو ظم ولما ي فَوْسَنْتُهُو مِنْ إلى وَالْمُوعُ مِنْونِ لَعَلَهُمْ يُرْسُدُ وْنَ لِيفِ بِسَ مِاسِيَّ كريري وعوت كو قبول كري اورمير ما ته ايان لازن الكران كوبدات نفيب بو-ب رسولوں کی ایک ہی دعوت ہے۔ کیونک سے بندوں کواک ہی کارکیط ف الایا نے اور دوكل يدب كراخيار كي نعى كرنى اور باوان وجهار ما كاحقيقى وحدة لاشريك كاأنهات أنا الرجيب ر سولوں کی عیارتیں اور انشارات مختلف ہیں ۔ گران کی دعوت کاخلاصدیبی ایک کلیت جو نغی واثبات برشائل ہے کسی الکے یا تحصلے سول کی دعوت ان دونوں طرفوں مینی باطلب كفى اورح كا انبات سے باہر نبيں ہوئى جيساك فيع عليه سفام كافران بے - دب كا كَنَ دَعَلَ الْاَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِيْنَ وَيَا لَرُاحِ إِنْكَ انْ تَذَرُهُمْ يَضِينُواْ عِبَادُكَ وَلَا يَلِدُ فَالْ الْاَتَا الْمُعَارِجُوا كَفَّانُاه مَنْ اغْفِرُ لِ وَلِوَالِدَى وَلِينَ وَخَلَ بَيْنَ مُوْمِثًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَازَن القيلية في الأتساد اللي كفيك ورسط ناكامياني اور ذات كما تعدّ في والله واورال إيان-ك ماسط مغزت اورامان كرسائقه أتبات فوليا - اورابراتيم عليات في خرق في مَدَّد في الع مين دواس بات كاستى وكف ودعارورف اس كى دعال أول زلك الماء يرددكارزين يركى كافويسنوا في ود الكان كوجوزية - قدية وكان بندول كالداء كالدوي كانفام كالمادك إن عيدان وكا- اوجع المكوارية والدي كورواك والرواك والمراج كالمورول والمراق كوف و عدد على خوال دروادى كالدين المداكات من المدور كالم عدي مياريان ويرود فرن في فريدو فاعام يرادوت وي

﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جبگر جبود ایک ہی ہو ہیں اس میں نک نہیں کاس کی طاف دعوت بھی ایک ہی ہے۔
گردعوت کرنیوا ہے گئر ت سے ہیں بہونکہ ایک شخص کی عراس قدر کا فی نہیں کہ ابندا ہے: ہیا ہوئی فر ورت
انتازی نے عوت کرنے یا سیوا سطاس عوت کی جو سے ہدت سے دعوت کر نہوا او نکی فنر ورت
ہوئی ۔ اور جو نک وابیوں کی دعوت کا مدعوالیہ ایک ہے۔ اسی سب سے دعوت کر نہوا ہے اس سب
ہمانی ہے۔ اور دہ مدعوالیہ فرا روا صد ہو جب کی نہ ابتدا ہے شانتھا۔ دعوت کر نہوا ہے اس سب
سب ہوئی ۔ اور خوت کو فرق کی طوت کا مدعو ایہ ایک ہے کہ دہ حق کی طون ہے۔ اور اس بی شک نہیں کہ دا صد کی طون کی طون کے کہوں اور دعوت اس سب ایک ہے کہ دہ حق کی طون کے کہوں اور جوابت رسولوں سے سے فادہ نہیں ہے۔ کہوں کہ رسول نہ دا ہی سا تھ فادہ نہیں ہے۔ کہوں کہ رسول نہ دا ہو ایک ایک ہی سا تھ فادہ نہیں ہے۔ کہوں کہ رسول نہ دا ہوں کہ ایک ہی سا تھ فندا کی معرفت بنوا نے والے ہیں جواس کے سوا دوسر ااعت قادر کھے گا۔
اور ضعا ہے دووں ہے اور اس نے فدا کو جیا نہ جواس کے سوا دوسر ااعت قادر کھے گا۔
اور ضعا ہے دووں ہے اور اس نے فدا کو جیا نہ جواس کے سوا دوسر اعت قادر کھے گا۔
ایش کھی ہا تھ کھی کہ دولا لیک کھی گائے میں میں شاہ کو جا ہتا ہے کہنے اس کو نہیں کہنے تھی گئے تھی ہی ہی تھی ایک کو نہیں کہنے تھی اور جس گنا دکو جا ہتا ہے کہنے سرور وی تا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس گنا دکو جا ہتا ہے کہنے سرور وی تا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس گنا دکو جا ہتا ہے کہنے سرور وی تا ہو جا ہے۔

سه مین میں اس کن بری جربید سے بیسے نازل ہوئی ہوئی گردات کی تصدیق کرنے الا ہوں اور ایک رصول کی بھارت و بینے
والد مردن جو بر جو بدائر بینئے اور نام ان کا جربوگا ہ استاہ بینی م جارت کر بیٹے کتا سے جوڈکی اور تنداندیا ہو وہ والدرائر م اور اسٹیس اور ہم می کر برد کی جو امک میں وجے - اور ہم خاص اُسٹی کھیادت کر بنول ہیں یہ ساتھ متنا را معرو ایک جو وہ ہے'' ساتھ بیش رمول کھیلے ہو ہے۔ یہ برد ورنیس ہیں - رصول عرف جواجت کے جو اسٹے والے ہیں - باتی ہریت کی فرات کی فرات

## دوسری الماریحضور خرت مرصاً انعاد سنم کی دعوت اوراس کی گفیت کے بیان ب

ا بے حضور نے حکو اتبی ہے اس کے رہستہ کی ہدایت کی ۔ اور آس کی رضا مندی ہے کھیئے۔
ا بر زمبو نے ۔ اور د حوت آپ کی ہرایت التی کی سروق ہے ۔ نہ اس کی عِلْت بس اللہ انعالی نے آپ نے اس کی عِلْت بس اللہ انعالی نے آپ نے اس کی عِلْت بس اللہ انعالی ہے آپ نے اس کی عِلْت بس اللہ انعالی ہے آپ کی دانے کی میں اس کی طرف بلانوالا اور فدا کے حکم ہے اُس کی طرف بلانوالا اور فدا کے حکم ہے اُس کی طرف بلانوالا اور فدا کے دائر اُس کی جو داخروی کا سنا بدہ کو ایس کے دائر اُس کی ہوئی ہے ۔ اور دائت باری ہے دائل ہوگئے ہیں۔ اس سب سے اب کا ایمان جیانی جیانی کے دائر اور اُس کی ہوئی ہوگئے ہیں۔ اس سب سے اب کا ایمان جیانی ہے اُس کا دائر ہوئی کی اُس کے دائر اُس کی کے دائر اُس کی کے دائر کے دائر کو کو کے دائر کی کے دائر کے دائر کی کے دائر کے دائر کی کے دائر کے دائر کے دائر کے دائر کی کے دائر کے

میں کی خف ٹیکر سے اور دائی عقل سے و س کواخراع کیا ہے۔ بلکہ خوا و ندتعا لی ہے ۔ بیٹسیر ہارے حضور نے اپنے ول سے
ایجاد بنیں کی اور دائی عقل سے و س کواخراع کیا ہے۔ بلکہ خوا و ندتعا لی ہے ۔ بیٹسیر ہم ایک ہے۔ ایک اور دس کمیسا تہ حک فر ایا ہے ۔ بیٹا پنے وہ و نا تا ہے۔ ایک اول سینی کی کے دور دس کمیسا تہ حک موات ان تین بھول کے سائٹہ بلاؤ ۔ کیونکہ لوگ بی تین ہی قسم سے بیں
ایک تمام کے دم سے کی مراکب قسم اس فلم می و نوت کی تین قسمیں ہو بین ۔ ایک تعک ت با اند
سیجے جنوررسول فداصلی اللہ علیہ و ملم کی وخوت کی تین قسمیں ہو بین ۔ ایک تعک ت با اند
سیجی جنور رسول فداصلی اللہ علیہ و ملم کی وخوت کی تین قسمیں ہو بین ۔ ایک تعک ت با اند
سیجی جنور رسول فداصلی لیڈ علیہ و ملم کی وخوت کی تین قسمیں ہو بین ۔ ایک تعک ت با اند

کے من می تعقی ب نے یہ کمال ماس کر بیافداکا مارت احداس کی توجید کا مانے اور جلت اور اقرار کرنے الا ہے۔ اور می شفی اُن سابقین میں سے ہے جن کوفعا ورفد تعالیٰ نے فرایا۔ مفام سابق بالحفیرات

کال نصاحت اورتام راعت کے . دوسری م موظاسن سے بین نصیحت قبول رنوالے کی طاقت موافق أس كواجي بات كواجيها بتلانا اور برى بات كويرا بتلاما اورموافق موقع كالمامر ما تاكر ينفام أسكوسكر سجيد اورقبول كرك منافلول كوخوت ولانالؤشياركرنا اورستركو كوشنسك والدوووشول كى ست بران اور كه كارول كو توبى حاست كمال علم اورس خلق كم ساتف توجركن الوراد كوس كاميل اوراً نَكَ نَفْوس كَ مَفْدار سے مطلع مونار تبسري قلم عا دارے يعنى جابل كو مجر اكنا - اور خافل كو عند بازبكنا مخالف كود فع كرنا اور عادل باخول مد موتام مبساكرمان موا اورما فعل معمر ملت بیسے سرور کا ق م کرنا اور مفسدول کے دروازے بالکل بند کردینے اور منافقوں سے اُن کے اختيا مات صنبط كرف اوربوري سياست اورشجاعت كبساغة أبحانا رتعون كرنااوراسك مويج ایس-بدازبان سے دومرا رمیط سے صبیعصدود اورتغرز دغیرہ تمبسراقتل وفا ، مرفعے اوروث لینے سے پرسب باتیں مجاولہ کے اندر ہیں ، اور صفور کی دعو مندوان تمینو لقموں پرشارہ ہو ہیں عادل ظالموں كے طبق كے واسط ب اورصيعت مقصدول كيواسط اور حكت سابقين ك واسط - وريرسب كارتوحيدك الدرداخل يس سين كليرين كنسبت حنور كاحكم فرانام اولى اور کلد کی تفاصیل تصیحت کے دروازے ہیں-اور کلرے اسراماور اسکے معانی اور خروف کے خاص اورننی اورا ثبات کے اشارات حکمت کے رحینے ہیں چھم کا وجید کے نام رو اجن وجین ہوا موراس کی نفی دا نبات کواس نے بیچان لیا۔اس نے حکمت اور موعظت اور مجادلہ سے سب موج اس رائ كيونكر كاراكرم ظامرين تجيول ساب طرحقيقت اور ملاحظه مين ببت عظيرانشان كوافي يُردِ اللهُ أَن يَعْدِيدُ لِللهِ مَلَى الدِيدِ سَلام م حكود سط هام ايت رئياال دور الم أمل سيند اسلام ك واسط كمول دينا بين إس كليك حاصل كن ك واسط مى المول را اسلام اور حاصل كرنا ايمان إ اورهني اس كاحسان إس ا اوراجسنرااس كعرثات كاركان بين- اوردونون طرفيس اس كى ميزان ك دولون ينع بير - اوريي كور قرأن كريني اور رحان كاع فان اوريث كارخوان ي ومئ جُيدة ان فيهلاً ك يز إوالد ثلاث جوانات وجادات وبلات كاركان في الناك صليد بن عكريد بدا بوع بين من منام اربدا لك رمنوان دارد فرجنت كالمامي چسک میک رہ عینی و مسلم اور نام رہ کا رده کرتاہے۔ اُسے سینے کوتگردیاہے۔ یمان ک کروہ خص میں اور دندیں جاتا۔ ورند می کو دکھتا ہے۔ بلکہ وہ خس فرعون اور اُمان کے ساتھ محروی اور ذات کے کرفھے میں کر پر ہے۔ اسی کارکے ساتھ اسد تعالیٰ نے اہل طغیان کو تہدید کی ہے اور فرایاہے۔ سَنَفُوعُ لَکُوْ اَنْہُمُ اللَّقَالُانِ وَفِياً عِیّاً الْآیَةَ کَرُبُمُمَا تُلْکِنَّ بنِ وَ

یس گویا سول شرای مجل دعوت کار توجید ب - اور مفسل دعوت حکت اور موعظت اور معادل ہے داور اپنیں کے اندر ہوات

الهی پوسشیده ہے-رسول فداصلے اسد ملیہ وسلم والی تھے اوی نصفے جیسا کر حضور نے فر بایا ہے۔ بُوشت داجیاً وَلَیْسَ اِلْیَ مِنَ الْهِدَا لِيَةِ شَیْءً وَلَیْسِ اَلْمِیسُ اِلْمِیسُ اِلْمِیسُ اِلْمِیسُ اِلْمِیسُ اِلْمِیسُ کرنیوالا عجا کیا ہوں ہوات مرے خسیداریں نہیں ہے ۔اور البیس میکانیوالا میجا گیا ہے - گراہی

اس کے اختیاریس نیس ہے۔

جب توني رسولِ خداصلع كى وعوت كوفنبول كيا -اوراس ك طرف ل سے متوجه وا- خد الحجكو بدهے راست کی ہدایت کر لگا-اوردار السّلام کی طرف تجھکو بلانگا-اس کی دعوت يترى و عاكى طرف سنتہ ہوتی ہے - اورتیری دعااُن لوگوں ک صحبت کی طرث ہے جن کی شان میں اسٹارتھا کی فرا تا ہے -وَغُواسُمُ فِيهُمَا سُبُعُيَا نَكَ اللَّهُ وَوَجَيْنَهُمُ فِيهُا سَكُمْ وَأَخِودَعُوسُمُ إِنِ الْخُرُ لِلْهِ رَبِ الْعُلَمِيْنَ \* رول فداصل تأرىليه وسلم فراياب سنتفرز فأكتن كالتوق فلي وستبعيان فيرافاة كالمحافة كَالِكُةُ وَوَامِنَ مِنْهَا لَاحِيةً وَيُقِيلُ يَارَسُولِ اللَّهِ وَمِنَ افْرَقَةُ التَّاجِيةُ قَالَ عَلَيْهِ الشَّاكُمُ آهَلُ السُّنَة وَابْعَاءَة فِيْلُ وَمِيَا عُلِ السُّنَّة وَالْجَاعَة قَالَ عَلَيْهِ السَّكَمُ مَا أَنَّا عَيْم الْبَوْمَ وَالْحُعَا إِنْ اوراب نعال فراتب - لقُلَّ كَانَ كَكُونِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَقَا حَسَنَةً أور فرما تهي، مَمَّا 'وَاكْوُ الرَّسُوْلُ فَيْنْ وَوْهُ وَمُا كَفُالَةُ عُنْدُهُ فَالْمَهُمُ السِعلوم مِورُضِ سنت كارسولِ خداصل الله عليه وسلم في حكم فر مایا۔ وہ فرایص خداوندی سے بخلتی ہے۔ گو یاکہ وہ سنت اور مراتبی کے درشت کی شاخیں اور طہنباں میں جواس میں کلی ہیں۔ ورحقیفت فرض وسنت میں تجیم فرق بنیں ہے - فرق مرف وجواب اورمکان میں سے مینی فرض واجب ہے رجس کا ادا ہونا ضروری ہے) اور سنت مكن ب رحبي وابدنا هروينيس ب)- كريد دونو حقيقت مي بندگي اورعوديت بي وض وہ چرہ جوصد بی طرف سے مقرم بی ہے - اورسنت وہ خدست ہے جو ایک یاک من منی رسول سے صاد بہونی بطور شکرتیے کے فرض کی خمٹ کے ادا ہونے پرکیؤنکہ انتا نے جوجو عَدْمَتُ فَيْ الله به كارْشْقاق إس كيدكوني الرحمان كالميدار السكا - اوراس كالراب عظيم عنيت ركا ليونكميفيني بات سے برائدت واستول ك بعظفريب بي اسا في كر الست ١٠ الع جنت میں لوگوں کی مظاریم ہوگ کر پاک ہے تھے کو اے اللہ اور نوشتے اُنکوسل م کاستحفہ رہی ہو گا اور فری کیا را يهوكى كرسب تولينس فعابى كوبيح تامها كايردروكارب تله منى برياست كانسر فرف بروايط تنظرتن ميروم ا يك نجات إن والا مكار بالسب الماك بونول بالركاء و في كياك وه و كالقاروة كون الله و وايا ول سنة والجا وف كيائي - : يوسنت والجامت كم نساؤة ب - (ما ياكس على يرقام . بني والأسب يرآج بس إورير المحاب یں " تا سے بی رسول فدار کا ابناع) میں قبارے واسط ایک بروی ہے اللہ و حراسوں نے کو ور اس کورکان و ماهی بات سے قراح اس کا در مور سیاس عل

امراس كروهاني والعلاج

COSTANIA

فرائض این رسول پرمقر کئے ہیں۔ رسول فے انکو خمتیں شمار کیا ہے -اور چ کر مفت پر مشکر مزور کا است استعالی میں است

سنت برعت کے برخلات ہے کیونکہ بعث وہ چرہے۔ جو فافلوں کی طبیعث اور ان کی ا یاک راے سے باستدادلنس امار و سے بیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی بیدائش کا سبب یہ ہواہے ارحب آدی ارکان شرسیت مل بی عقل اورخیال کوراداتا ہے-اور تھیتا ہے کرشراعیت کا یہ کا مال یات اتام ہے۔ پیر کھانی عل سے اُس پر اور تا ہے۔ اور کس کھی کم کردیا ہے۔ بس کاروائی برعت کہلاتی ہے۔ اورسنت وہ فعل ہے جوا بنیا علیم السلام سے باستدا دوجی الّی صادر سواب - اورصاف اور روسشن قلب نے درج وائض سے اس كاشخواج كيا ب سنت كوايسا مجمنا جائي جيب بدن مير اعضاا وربرعت ايسا ب جيس زائد عضو-اگر بدن کے اعضابیں سے کوئی عضو کم ہوگا۔ تواس تھے کم ہونے سے بھی بدن اقص ہوگا اوراگر لو کی صفو زائیبو کا ۔ تواس کی زباد تی بھی بدن کے واسط مضرب بیس جا فت کے بدعت کے ارتحا سے پیدا ہوتی ہے وہ ترک سنت کی افت سے بدرجها بدتر سے مشلاً ایک شخص کے تین الخ بول اورا يك تحف كالك نفهولس كتين في موسك وهايك تفدول سه زياده بد عامعلوم مو کانیں سنت بنی کی نبائی ہو اُی جن سے بوحکم ال<sub>ک</sub>ے سے انہوں نے حقوق خداوندی کے اواکرنے ك واسط مقررى م اوداس كى والسبي بل- أي المئ ثلا اخلاق حسد سے اپنے شياب آراستدكرنا-اورقدرواجيك سے زيادہ علوم شرعى حاصل كرنا اوردوسرى قسم سنت على الله ان عركو نيك كامول مي حرف كرناينا ي لحلم توحيد كاحاص كرنافوص ب اوولم مشرعياور قرائین شریعیت کا صاصل کرنا سنت ہے۔ ایسائی وضور یں عضاد ارب کا ایک ایک اردم فرض ہے۔ اور تین نین بار و صوفا سنت حسنہے۔

سنتی بعض مؤکد وہیں جمیعے قرائعی سے پہلے اور سیمے پیرطے کی کھنیں اور معنی غیر مؤکدہ لکے استی بعض مغیر مؤکدہ لکے اس ایک اور اس کے اسلامات اور عقابلی وہی کا علم حاصل کا اہر مل ان برقر ف ہے مور اس کے معال وعلم کی ج تی پداکر فی ستی ہے۔ اس کے ترک کرتے سے مذافت ہوگا ہو کا اعشار اربر وجاروں اعشا ہیں جن کا وہر موسل میں اور وہونی تقوں کو کمنیوں تک اور مرکا سے کر ااور ہر وحوزی

ين جن گوستخب مجي کيتے ٻي جيسے نمازا شراق وحياشت وغيره -برسنت بنوى كم تفايل يرياك بوعت شيطان ب جوسنت كى تفاست كي كر ق ب جو تنخص بدعت کا فرکمپ برتا ہے۔ اُس کا دین اُس سے جدا ہو جا آ ہے ۔ اور چرخص سنت کا فرکمب ہوتا ب، اس كادين اسك اندوجتم موجاتك وتتخف مدعت كامر مكب موجاتا ب- اورجوايي رائ مي مقيد موا-أس كادبن اس معتفرق وكي كيونك فتكف رائي ايك وتره يرتائم بنين رجي بي-اس الطيرامين ظن سے بيدا ہوتي ہيں- اورطن في نفسيغير منقم ہے - بيس اس كانتج بين نسب متعقیم ہوا ۔ کیونکہ جب طن اور رائے دو نول فی نفسها غیرستنظیم ہیں ۔ توان دونو بکی مروی رنے وال کیسے ستھتے ہوسکت ہے۔ بس ملوم ہواک صاحب رائے غیرستعتبم ہے۔ ووقص جوسنت كالمتين اوراس كايروب- وه اسى بات رعل رئا ب جس كاس كوسنت ن حاركيا بي بس ٥٥ افي دين رئيستقيم بي لهذا سنت كامتيم جمتم بي - اوربدعت كاست متفرق بي كيونك يتى راؤل كى يروى را اسى - اوردائل كرت عنى - اى مبسات وال بى سفرق يى- اورسنت كالتبع سنت كى اقتد اركرتا ب- اورسنت يونك ايك بالبذاا إلى سنت عمت می - اگرید وه کو ت ہوں مگر وہ برب شل نفس واحد کے ہیں-اورا ہل بوعت اگرجہ ایک شخص بو - نگروہ این رایوں کے اختلاف کے باعث کیٹر ہیں۔ سنتِ شارع عدالتسلام فع حكم التي سے وض كى ہے - اور جاعت سے و ولوگ مراد ہيں - جوت کی اقتدارتے ہیں ۔اور فول وُمل اور قصد میں اُن کی بروی رحمتی ہیں ۔ جیسے اِمام کے بیجی رختری بنا تفذم و ناخر كاس كاعل كم موافق على تيب بيزام م كافتداك بشخص كى اليف اكيد لی جاعت نہیں ہوتی ہے۔ اور در ایک شخص کے اتباع کو جاعت کماجا ا ہے۔ اس جاعت سے وہ لوگ مراد میں ہوا یک سنت پر عمتم ہیں۔ ویسنت شایع ناطق الجق نے صدق کے ساتھ وضع كى ہے - رسول خداصل المد ملبدوسل في اين اس فران كيساتي تقريح فراد ي ب الكال المشكرة والجنسكة يعومون عل ماهنك الأيين بلسنت وجاعت المع طريق رقائم بم لط جيرين فائم بول ورول فداصل المدهليدوسل كالجماب كيمتن اورمقتدي بل أت ك عرا منول في سن من اورقبول كفي إلى اورتصور كسي قول فيل كانول الله كانول الله

یا۔ نکسی پراغراض کیا ہے۔ اور نکسی کم میسستی کی ہے۔

رسول فدائسل سدمليه وسلم في أس فدا كيسواكحس كى طوف سب رسولول وينيول نے بلا یا ہے - اورکسی فدا کی طوف نٹیں بلایا- اور زیمفن نی مائے سے پیلے رسولوں کے خلاف لوئی طرنقیم تقررکیا - بلکائسی کلد کی تابید کی جبکی وہ تابید کرتے چط آئے تھے۔ اور حضور نے انهما ورجہ کے ساتھ اُن کی موافقت اور مرافقت فرمائی۔ لیس اسی ایک کلرے اداکرنے میں ابنیار ایک و مرے کی افتدار تے آئے ہیں اورسیا نبیا رنے اس کلے کو خدا وند نفالے سے اُخذ کیا کر اورصحاباكرام نے اُس كورسول خداصلى الله عليه وسلم سے قبول كيا ہے -سب صحابہ رخ میں سے سردار اور رئیس بیصحابہ ہیں حضرت اب کرا ورحفہ ت<sup>ع</sup>ر اورحض عثمان اور معر

بأب العلوم على كرم اسد وجهه ورضى اسدعتهم اجمعين -

كبهحك سي صحابي نے رسول فدا كى كسى تو ال وفعل ميں مخالفت منيں كى اور حصفور عليه السلام كى امور شرعيه مين السطرج بروى كرت تص جيس مازمين الم م كى اقتدا كرت مين پس حضور سنت کے واضع اور جاعت کے امام ہیں۔ اور صحاربسبب حضور کے اتباعاور افته الح ابل سنت والجاعث بين صحابرًام كامراً مبين كنّاب المداور سنت بنوي يرجروس تما- اوران كے حال كى عنوان شرىعيت تمي - اوران كے عرفان كى ميزان عقول صافية تمي وي كام النول - نے كبيب كاخدانے أن كو حكم فروايا - اوروہي أننول كے قبول كيا - جورسول فدا صلى المتدعلية وسلم في أن كوارشادكيا- فَاوْلَيْكَ هُوْ الْفَايِرُونَ - وَهُوْ الْفَايْنِ الْجَنَّا ا حِزْبُ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْعُالِلْكُوْنَ لا يَسْ بِينِ وَبِي وَلَى كَامِيا سِ بين و روجي بين اور فد لك مر وه بين يخرد ار ميشك فداك كروه وي غالب بين ليس بخات سنت رسول كى صفاطت اور ماعت كے داخل مونے ميں ہے۔

بتخص سول خداکی بروی اورافت ایجالائے- اورآ پے کے اوام اور نواہی کی تو قبر ے - وہ فرقد ناجیہ میں سے ہے - اور فرقه رناجیہ ایک ہی فرقہ سے جو اپنے سب کا موزکہ ضا ورسول کے سپرد کر ناہے -اورکتا ب احد اورسنت رسول بر محروس رکھتا ہے شردیت ے عقل برنظر کر اسے عقل سے شریعیت پر نظر نمیں کرتا۔ ندرینی رائی کی بیروی کرتاہ

ففاي خك لاكب دائر كي ذات اخلاف راج - دائس كي صفات يس فكركر الهجاب اس کی مصنوعات کا انکار کرتاہے ۔ ذائسکے کلمات کو بدلیا ہے اور زکسی لامت کرنیوالے ی است کا خوت کرتا ہے اور اُس فرقد کے وہ لوگ ہیں جو فعا کوجسطر ح کریجا نا جا ہے اس طرح اس کو ہی نے بیں اس کے احکامات یوعل کہتے ہیں اور اس کی تام کتابوں اور اُس-ومول پرایان لاتے ہیں- اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کرمیشک ور و فقد فالترکی ہے نائ ك واسط كيف بي ندكم اوراس ك رسول حزت ويسلى ندعليدو ملم كي نوت كا اوّاد لتة بين-اورفداك رب بوغ اورهزت كارك رسول بوغ اور زان شريب كالاث الدبوف اوراسلام كرين بوف راضي بن- افي حقائد ك فرك سے حفاظت كرتے بین جن چیروں کو فدائے حرام کیا ہے۔ اُن کو حرام مجتے ہیں-اورجن کو اس نے علال کیا ہے ان کو حلال مجمتے ہیں اور جانتے ہیں کر ایان کے کچے او پر شتر دروازے ہیں ندید ایک درواز ے داخل ہوتے ہیں اور نہ ایک وروازے پر ترقت کرتے ہیں۔ کیوں کہ اسی باعث سے فوق کی کڑت ہوئی ہے ۔ کا نبول فے شرایان کے مروازوں میں اخلات کیاہے بہوا فرقر ناجد كيوسب درواز ول كرار ديمراب - اورسيس عدد افل مواب- كوني دروازہ اُس پر بندہتیں ہوا۔ ابنیں لوگوں نے خدا کو پیچا نا ہے جیسا کدائس کے بیچانے کا حق ہے۔ اور ا ہنیں لوگوں نے خدا کے دین کو مبیا کہ تبول کرنا ملے نے تبول کیا ہے آکہ کاللے الْكِتُهُ ﴾ رَبْيَ وَيُهِ هُلَا يَ لِلْمُتَّقِيْرُهُ الْمَنْ يُنَ يُؤَمِنُونَ بِإِنْفَيْبِ وُيُعِيْمُونَ الطّلوةَ وَ مِسْمًا مُ ذَقَّمْ الدُّ يُغْفِيفُونَ لا يعني الله والمكهدية وآن السي تاب جيجيس بالكل فيك وشبه بنيس ے۔ ہدایت کرنیوال ہے شغیوں کو وغیب رایان لاتے ہیں۔ وزفاز پڑھتے ہیں۔ اور جو کچر خدا نے اُن کودیا ہے -ائس میں خرج کرتے ہیں -

مرزة انى نسبت و تدكنا جد مون كا دون كراب والانكرس ال دمون مين المحمد المردة الى أس أيت جموع المن الكرمية الى أس أيت كونك مرز قدا يك الك درواز ويراز كيا ب - الدقران شريف كى أس أيت كوأس في المنتياركيا ب جواس كى رائ من موانق ب باقى ايتو ل كوهمواز ديا ب طال نكر الحج و و قران لا مين الله المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد الله المعمد الله المعمد الله المعمد المحمد ال

کوانی رائے اور عقل کی ترا دوس ولے بیٹائید ایک فرقرنے یرخیال کیاہے کر شاوند تغالیٰ فیرم کی ہے ے۔ وراس آیت کو این جت طرایا ہے کا فائر ہا گھا الجاف کا دو اور اتی آیات کورک کردیا ے- ایسے اور کو اللہ تعالیٰ معدمت فرمائ ہے- کبونکریا لوگ مہتے میں فاق مِن بِبَعْضِ فا مُكْفَرُ بِبِعَيْنِ يَنِي مِينَ أَيْوَلِ بِرَمِ إِيانَ لاتِح إِن - اوربعض كم ساعة بم كفركية إلى - بيني إيان ئىس ئاتى بى - بُرِيدُونَ انْ يُكِرُ تَوْ بِينَ اللهِ وَدُبُ مَا الده وَرَتْ بِس - كُ صَدَادواس كروولوں ك درسيان من تفرقو اليس يعنى ايك يرايان اليس-رور ايك يرند لائين - يدلوك منافق بي-اورسینک فدمنافقوں اور کفارول کودوزخ یں جمع کے والاسے اور ایک ووسرافرقد یر عقيده ركما ب- كوندا أعمول سے دكائي دينے والا ب- اور اُنوں ع يمي نے كمان ك موافق ايك آيت كواني محبّت شرار كها ہے - وُنِيْ فَا يُؤْمِنِنِ كَانِيْرَةً اللهُ رَبِّهُ اَلْطِوْرَةٌ وَمِن بن ے و نداس ون وی مال کے ساتھ اپنے رب کی طود نظر کرتے ہو فیکے -اور باتی آیات کو اسس فرقه نے چھوڑ دیاہے نوض کر اس طرح سے ہرایک فرقد نے اپنی رائے اور مگان سے آیتوں کو چھاتھ ایا ہے سیانی اسی افتوں سے دین میں یا اختلاف اور ف اور اس بیدا ہو گئے -ان سے فرقوں کوچاہے تھا۔ کر اپنی اُس عقل اور مائ کو تبول کرتے جو قرآن کے موافق ہوتی گرانهوںنے اس کے بر<sup>عا</sup>س کیا اینی قرآن کی آن آیات کو قبول کیا جوانکی رائے کے موافق تقییں اور باقی کورد کردیا- اور پوشف کرانی را نے کو قرآن پر زجیج دے وہ فد اکے ساتھ کا فرہے-اور ایک فی تخييدكا قائل بندرة على عان يات كوعت لاكب واليوالت كرقيار- اوريك رقد فنی صفات کا تا ہیں ہے۔ اور یعی اپنے گمان کے موافق جمت تلاش کر تاہیں۔ پس انہیں اتلافات مصطلع بوكرشارع عليه السلام فيسب فرقول كوسواء ايك فرقسك فالكفرما ياال ي ايك فرقد فرقور نا جيه اورابل سنت والجاعت بي يه عام كتاب يرايان لات بين يعض يركم في رسبل نداصل سعیدو المرات اس بات کی احد تعالی سے شکایت کی سے جیداک اس چیدوارہ رَجَالُ التَّياسُولُ يَارَبُ إِنَّ فَوَعِي الْخَدَوُ الْهَ ذَالْفَوْ أَن تَعْفِرُورًا مِن بسول وص كري كل كما الميرورة الله بن الله حال ك درو معد وكل في ديا مكن بيس ب- كتب عقائد وكلام ين الصال كي بوري الت كالله ب شائل الدين المالي كالله وسيف

میری قوم نے اس قرآن کومتروک بنالیا ہے ۔ اور میودیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ندمت فرائی ہے کیونکہ اُندوں نے قررات کی یات کو بدل دیا تھا۔ فرائی ہے بیٹور اُوک اُلگِلوَ عَلَیْ کُلُونیہ مینی بد گفتا میں کور کو اُن کی میکسوں سے

ا درجو لوگ ساری شرعیت کا اقرار کرتی ہیں۔ اُن کی علامت یہ ہے کرکسی طُلوکِد بعاد تخصیص میں کرتے - اور یہ امر میت شعل ہے - مگرجس پر خدااً سان کرے - کیو کرنفسل خداکے اُتھ میں ہے-حبکو وہ جا مبتا ہے - دیتا ہے +

پس اے طالب تم اس یات کوعلوم کر وکر قد ناجئے میں وہ لوگ ہیں۔ جوایا ان کے سنسبر میں ب دروازوں سے داخل ہوتے ہیں اور قام اسلام کے ارکا ٹوں کو آننوں عے قبول کیا ہے اور جس طن شارع علیا اسلام نے آن کو حکم فر ایا ہے اُسی کے موافق عل کو تیمیں -اور خدا کی عرفت حاصِل کرنے کے واسطے عبا دست پر مضبوط ہیں۔ جن با توں کا رسول نے آن کو حکم کمیا ہے -اُس پرعل کرتے ہیں داور جن باتوں سے رسول نے منع کیا ہے -اُن سے بازر ہتے ہیں -اور ایک ہی

كردادركتاب التى كواپنے كمان اوج ل عاقدم بجورادر فعار بجروسكرو وى تمارا كول ب يس الجيامولى ب- اور ايجا مدكار ب و

اسے طالب مجمل معلوم ہو کونوت ایک وزہے۔ جوخاب آبی سے اس کے بندو سیس سى بنده يس ظا بريوتا ب- اوراس بنده كام قوى يرغاب بوراس كراك سي مثل خون کے جا ری ہو تاہے ۔ اور اُس اور کشعاع رسالت ہے۔ جوشر میت کی زیس پر برط تی ہے ہس رسالت بنزلوز میں کہے۔ اور نبوت بزار اتسان کے اور شریبیت وہ موضوعات ہیں۔ وشاره سے نور کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں۔ اور شعاع نوت اور رسالت کا اثر ہے اور ہی انزلم وآن مے ہے جودعوت سے اجزار طرع کا اس مرتب میں میں کرنا مرادب مشل فوصید اورمعرفت اوراعال اورعبادات وغره ك اوران مبكواسا مجمناها يي جيس زمين ميت اور کا و سموتے ہیں -اورا جزاءاس کے امراور نئی ہیں اور وی خداوند تنا ان کی طرف سے قاعد شرعیت کے مرتب كرنے ميں اداد كے واسطے از ل بوتى ہے۔ اس كو نزاد علم مندسد كے مجمنا چاہئے جس کی معار کو مقداروں کے مقررکے میں حرورت ہوتی ہے۔ اورسنت وہ طریقہ ہے جبکوشاع نے وحی کی قوت سے اوضاع شریعیت کے المدخمت میا مياب ووريكو أيازين شرعيت من فراله وسط منطقة آساني كي يحيك عطوت الفركز والول كي ففرير محتم موتی اوجس کی طوت طابول کاربرع موتلے - اور یا اس کو بنرو کید مقصور کے جھنا یا سے جس کی طرف اقصا رعالم سے لوگ چلے آ رہے ہیں - اور اہل سنت وابجاعت وہ لوگ ہیں -جوربول

اورجب کرایان کی شاخیر کرت سے سیلیں جومثل شجو طبیعہ کے تب اس کے

طالبول اوراس كے دروازوں ميں داخل موق والول كي ميں تفرق موكيس اورمراك وقد ایک جهت صفت مخصوصه کریا تعدیسنے واسط معین کرلی-اور کاب سدیں جو کیے انگی تجھیس آیا اور أكل منيا فى كـ اوراك كي أس كوا نمول في ختى اركراب حيا فيدب فرق كتاب البي كـ الدرايك دوسرے کی تافت کرتے ہیں۔وواس کو کا فرکت ہے اور ائس کو-اوردائس کو افت کرتا ہے وہ إس كو- اور يسب باك بونيوالي مي بجرايك فرقة ناجيه كداوروه وه نوگ بيس جينول في اصطناع کی گودیس پرورش بائی ہے ۔ اور اجتماع کے جاع سے پیدا ہوئے ہی اندیں کے اغر شارع علیت لام سیداموئے، اور ابنیں کے اندران کانشوونا ہوا۔ انبیں لوگولے شارع علیدالسّلام کے تول كوقبول كيا ہے- اوران كى طرف ستوج بوئے ہيں -اور يى لوگ اُن كى سنت پر قائم اور اُن كو كليك مطيع ومنعاويس - توانيت في إن كويم كرويات، - اورمعارب علوم في ان ك اندر الیف کردی ہے۔ یہ لوگ اگر جی انی طبیعتوں ایم خمت بعث ہیں گرشر نویت میں ایک ہی کلم تھی إن كااك ك اورمعبود كمي ايك ب-اورمتير مي إن كي ايك بين فدس أنهو ل في عض كي رمناسندی یو تناعت کرلی ہے۔ اور اس کے احلامات کو بجالاتے ہیں۔ اور اس کے کلمات کی تصدیق لہتے ہیں-اڑل کی ماہر میں اُنھوں نے عیان کے ساقی۔ سے جو فان کی شراب فرش کی ہے۔ اوراس كنشد اورورب كساته يه دنياس دانول موكركا مياب موسي مي راوگ مصارفينا سے بھا گئے والے نئیں ہیں۔ ورب اب دنیا کی طرف بعثان اور نغرت کی نظرے دکھتے ہیں موت كى تحريك كے نتنظر ہیں بخطیرہ قدس اِن كا دیوان خانہ اور ُ خام اُنس اِنِحا آرامگا ہ ہے اور مِنسیّت کِ قيدے يہ لوگ آزاو ہو كلے بيں -اور يسى وه لوگ بيل يبن كن شان ميں يہ يا ت تا زل بيں-رِيَا لَا تُنْفِيرُمُ بِهَا رَوْ تُولَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الطَّبْلُوةِ وَإِيْنَامَ الزُّكُونِينَ يُغَافُّونَ بَوْسًا تَتَقَلْبُ فِيهِ الْقُلُونِ وَالْأَبْعُوارُ يِعِنْ ايس لِكُ بِينَ مِنْ اللَّهِ الدَّالِقِ الدارار سِ اور زکو کا دینے ہے، ماز رکھتی ہے - ندخر بدو فروخت سے ڈرتے ہیں اُس روز سے ربعنی روز تمات سے جسمی المحیں اورول اُسْ لِکُٹ موط بیس مح

اله يك كن الدربرانيده كن ميساك الشرقال في المراكب واصطنعتات لنعشبني

ساتوال باب خلافت کے سیان میں اس میں بھی تدخیب ان ہیں

مر کی مسل - خلافت کے اثبات میں - اسٹارتعالی فرما تب علی آتی جاجات فلا کو خونے کی خات اور کا کو خونے کی خات ا مینی میں دمین میں ایناخلیف نبانیوالا ہی اس - اور فرما آ ہے بکا کہ اور کی آلا جھکٹنا الا خواہد خات کی الا کر توں فائے سے قد مبین الشائیں بالمرفئے تا ۔ اے واؤد ہم کے تجھے کو زمین میں اینا خلیف مبایل ہے بس مضاف کے ساتھ و کو رامیں حکومت کر۔

معوم ہور فعافت کا ورج رسالہ نے کے پنے ہے۔ کیونکہ فیلیفر سول کا نائب ہو تاہے اور اب کا درج معوم ہور فعافت کا ورج رسالہ نے کی خاطت اور مدل واف ای بین رسول کا نائب ہو اور رسالت کے واسطے خلافت فرو ہی بغیرہ نے کیونکہ رسول کی عربہ مام نیافوں کے واسطے خلافت فرو ہی بغیرہ نے کیونکہ رسول کی عربہ مام نیافوں کے واسطے خلافت فرو ہی بغیرہ نے کہ اس میں شریعت جاری ہے۔ درسول کی عربی افوال ہے بھی بغیرہ ہوتا۔

بلکہ لیسے نفس کا فرور تری رساست ہو تا رسیت کی حفاظت رسطے اور وہ کی افیاب تک نمید کی میں ہوتا۔

بلکہ لیسے نفس کا فرور تری رسالت نی می می حفاظت رسطے اور وہ کی افیاب تک اسلیکہ تو ایک کا خلاف کی میں اور اور نمید کی نیاد تا کی اسلیکہ تو اللہ کے اور ایک کی بیاب کی اور اور نمید نمید کی نمید کی میں اور اور نمید کی نمید کی میں اور کا می افیاب کو اور نمید نمید کی نمید کی میں اور کی کے فاط تھی والدے کہ بالی باغ کی مفاظت میں والدے کہ باغ کا نگا نے میں مشغول ہو تو یہ باغ فی نگل ہوجائے ۔ اور اگر کی فیار اور نہو۔

ار فعلی اور نہو۔

اس فرودت کے سید سے عنایت اہمی رساات عساتہ خلافت، کے متصل ہونے کی منتقنی ہوئی۔ تاکد اہلِ خلافت اہل خوت سے اُن کی زندگی میں قوانین ھا مس کریں اور اُن کی وفات کے بعد دوگوں میں اُن قوایش کی مفاطت رکھیں۔

فلافت کایس طیقہ 7 دم عیے اسلام سے کے ارتیا ست مک جاری ریا ہر بی کھیف

بهيةً بين جبنول أن بي كيبيدان كي شربيت كي حفاظت كي بهد الشد تعاليات آدم صليد لمام كو زمين مين خليف نبايا-كبول كرجب اسدتنا لي في دُنياً لويد اكيا ہے - تواسكو فرشنو ل كو سپروکرد یا تما - مگر شیاطین نے وشتوں میں پیدا ہو کوف دیمیلا یات اسدتنالی نے آدم کومٹی سے بدارك وشتول يروايا كرير مرافليف - تهارك الدرميري شرعيت كى خاطت كرك كا اور شیاطین کا شروفسا دوخ کردیگا -البیش فرشتوں کا استا دیما -فرشتے اس سے علم صابسل ارتے تھے۔ کمراُسے وْشند ب کی حفاظت سے تکر کیا - اورخلانت کی لیا قت ظاہر نے اسوا سط الدائم أدم كواين حكم سه لي بندون من خليفه بنايا جيائي آدم في شياطين كالتروشتون وفي اديبهنا ذه اوربة فالله كاطريقه الكو كلمايا شيطان آوم كاس فعل سے نار امن بوااور الكي اطاعت كن جبانوا كيا اورشياطين سي شفق بوكيا- المداتم ع أوم اوراكي اولاد يرشت كي نظرت شيطان براست ك اور فرايد فكان مِن الكافِر أن بين كافرون بي مع بوكيا بيرتب اسدتم في شيطا مكومره و دكرويات آدم كوحبت سے زمين برا والد الكر خلافت كاكام بور البوكية كدخلافت بغيرونيا مي آسكے بورى م ہو گئی تھی۔ بیں آدم دنیائی اگر خلافت پرقائم ہوئے اور اپنی اولاد کے گنا ہوں پر اس قدر رواع الفداوندائ أن كويركزيده كيا -اوران كي نوب قبول كرك أن كويدايت كي - بيرجب آدم كي اولاد کر ت سے ہوئی تب آدم اس بات کے طالب ہوئے کاپنی اولادیں سے کسیکو اینا نميف باين اوران كے دوبيع مخ ايك قابل اورايك إبيل ان دونوں كى نسبت يہ مترود تے كران يں سےكس كو خليف كروں - بيرحيب كابيل كوار دالا - الد تعالى عے جرائيل كوابيل كتيس عسل د محروفن كرك ك حكرديا - ادم عددات الم كواس وقت برا صدم ہوا۔ کیوں کہ اُن کا زیاد وخیال ؛ بیں ہی کے فیضہ بنائے کا تھا ۔ تب اسدنعانے نے ابل کے با الما وغرزنر فيت نام وعليالسلام لوعنات كادا وداس ك فليد بنان كامكم كيا -جِنا نجداً وم عليه الله م كي زبان بين شيث كرستى فداك خيف كي بي - آوم عليه السلام الميف قالب یا طبیعت یا این طبینت کے سیب سے خدا کے ضیف نہتے۔ ملک بیرا پیٹے نفل اور این عقل ت فليد من من أو باران كاقلب أن ك فالب كي لين من قدا كافليف تأكيز مك ين بوت سے مردر كاك ورب - إور الت كے ساتھ فى اور رسول كے قليم

ووسرى فصل خلافت كى شائط كے بيان ميں

معلوم ہوکہ بوت حفرت شیست عیدانسلام سے ماریت ہے ۔ اور بہت سی سفرانطیس پوٹیدہ ہے۔ اور کسید ہیں دافل بنیں ہے جیساکہ تم کومعلوم ہوتیا ہے۔ گریخظ میں محصورہ ہوں کہ خلافت بنوت ہی کا جز ہے۔ بعنی خلافت وہ مقاطت ہے جو نبوت میں سے ملٹ کی کیوں کہ خلافت بنوت ہی کا جز ہے۔ بعنی خلافت وہ مقاطت ہے جو نبوت میں سے ملٹ کی اندر شریت کی حاظت کے واسط باقی رہجاتی ہے۔ اسی سب سے یہ بی کہی اور طبلی ہیں اندر شریت کی حاظت کے واسط باقی رہجاتی ہے۔ اسی سب سے یہ بی کہی اور طبلی ہیں انس نے بندکیا ہے اس خوبی اُن کے لئے جاری اور قائم کر بھا۔ اور خوت کے بعد اُنکواس نصیب کو کو سکا میں بنوت اسی بنر نبین ہے جس کو انسان کسیسنی بجاجہ اور در است سے صاص کر یکے بطر اُن بڑا تا کا کے ساتھ تضمیم ہے جو انسی بنر نبین ہے جس کو انسان کسیسنی بجاجہ اور در است سے صاص کر یکے بطر اُن بڑا تا کا کے ساتھ تضمیم ہے جو خلی طوی طوی جدد برجم ہے انسان کر ہوتا ہے وی اُسکامتی ہے ہوسی تقضیل برح سے بھان میں گذر جی ہے ، ہے بکائی خواکے بندہ کو نلیفہ بنایا جا تاہے۔ جواس کے لائی ہوتاہے۔ انسان کی بندوں
کہ جوفوفت کی طلب اور آرزو کرے بلک ضابی سہیں کے کر بہو وہ جاہے اپنے بندوں
میں سے فید بنا نے صیاکہ اُس فی صفرت آدم اور صفرت نا رون اور صفرت واد و علیہ اُلے اُلے بندوں
کوفید فریا ۔ ملاس کے اندر رسالت ہی کی شرطی ہیں۔ گرند میں بکر تشوری سی ۔
اپنو فی خوافوا فاقت کی شرطوں میں سے عمل کا ال ہے ملیفہ وَ الله اُل ہے اور واجب ہے اور واجب ہے اور وزیادی اُمور پوسٹ بینی نے وی کی کر خوافت فک اولا
ایک کی جائی ہے ۔ اور ان وونوں کی صلحتیں کورم طرقی کھرت سے میں نملیفہ اُر عملاند و اُرکا وی مور کو مقال کو وقع کر رکا ہ

فلافت کی دوسری شرط علم ہے کیے وکو تعلیفہ سب لوگوں کا ملجا اور ما وی ہوتا ہے جہا کہ مہات میں لوگ ہسیکی طرف بناہ الدونی اور دنیا وی مقدمات میں اُسی ہے ستنا کے ہیں۔ اسواسطے داجب ہے کہ فلیفہ ایک زیر دست عالم ہنو۔ اور اپنی رعایا میں سے کسی سسے ہے جھنے اور دریا فت کرنے کا ممتاج نہ ہویہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نبلیفہ ساری دنیا ہے کسی سے فراعالم ہو۔ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ فلافت کی شرط یہ ہے ۔ کہ سب سے زیادہ علم ہوتا کہ فایشہ پر فوقیت یا فی جانے کہونکو سب کمالات کا مجتمع ہوتا بعض کے مونے اور بعض کے نہ مروفے ہوتا بعض کے ہوئے ہوتا بعض کے ہوتے ہوتا ہوں کے اور بعض کے نہ مروفے ہوتا ہوں۔

فلفا، داشدین بھی بوقت طرورت اور اصی سے علی سائل دریافت کے تھے پخانی حضرت ابو کرا ورصرت عرف بہت سے سائل حضرت ایر المومنین علی علیہ اسلام سے دریافت کے ایس اور صفرت علی علیالت لام نے بھی بعض بانیس حضرت عب بن عباس رضی اسٹنے ہو چھی ہیں ہ

بهتریبی ہے کہ خلیفہ کا ل العلم و القل ہونا کہ اورول کوفائدہ بیو نیا کے اور دو دکھنے فائدہ نہلے ساری امت کا اس بات پر اجتماع کر معلم حبل سے بہتر ہو یس حبضد رعلم زیادہ ہوگا اسیت م

مل فين حزت آدم طبالسلام ضداك فليف كي اور عفرت باروان عزت مرسط عليه بالسلام كه اور حفرت واود عام يمي فلافت موموي بي بيراث ال تق :-

جالت كافسادكم بولا -اوروانسان في عام كاعلم بولا فلمستداس وزال بوجاتي اوراس \_ شروف د مصرف بوكردر من تفضي في من بي خليف منا بوكا يركال علم كا بونا فعافت كي شهط م كالم تحرسب فليضرروني ورونياوي أمور شكشف بول جنامي حبب فليف كاعلم وعفل كالربيو ين كالصلحين أكونظرا يتلى اورانيك محتول كحسائفدوه اينى رعايا ك خاظت كرميكا . اینس روز افزون ترقی بوگی مع بسی کوکمال سیم جود وسخا اور بقین ورتام اخلاق حسنه پیدا بونے جی اورشیاعت بیاست اورستیاد دغیراوصاف عس کے کمال سے بیدا ہوتے ہیں۔ منامخیا المدتعالیٰ نے زان شریف میں عضرت داود اور سلیمان عیسما استان کی فلانت میں کمال علم کے ساتھ تعریب نوائى ب جنايدة أناسى والله الميئة والدور يمكاك عِنساك بينى بينك ديا سمن والرواور الرامان كوعلم - اورواناً ي : قد التيكنا والدَمينًا العَذِية ﴿ يَا جِبَالْ أَوْ بِنْ مَعَهُ وَالطَّيْرِ ۗ وَالدَّالَةُ الْحَدِيد كَ اغْمَلُ سَيِفْ : " تَايْدُ فِي السَّرُّدِ وَاعْمَلُواْ خَالِحَاء إِنِّي مِمَا تَعْمَلُوْنَ بَعِي يُرَّه يِعِنْ مِثْمَك ہم نے داؤد کو ہی عنایت سے بینا فنسل م حمت کیا (اور بہاڑوں اور پر نزو کو کا کیا کہ) اے یہاراو اور پر ندوان کے ساتھ تم بھی جیسے پڑھا کرو۔اور بمنے لو اُن کے واسلے زم کوا الداس سے زر ہیں بناؤا در کر اوں کا اندازہ رکھو اور نیک عمل کیے جاؤ تفتیناً میں نہاہے س كايون كو دمكمتا بون م

نعاف ت کی تبسری شرط پر شجاعت ہے۔ اس واسطے کہ رسیکے قلوب اس کے آگے میں رائی شجاعت قلوب اس کے آگے میں رائی شجاعت فلوب کی قوت تقوی اور قوت آئی ہے بیدا ہوتی ہے جب بند و فلا سے درانا ہے رفدا و نوتعالی مرجیب نرکوائس سے درانا ہے روائیت کہا گیا ہے میں مائی علیہ سلام کی فرع کی لیٹنٹ پر کچے د تھا میں سینہ کو محفوظ و سے محدرت امیر الومٹیں کی علیہ سلام کی فرع کی لیٹنٹ پر کچے د تھا میں اسینہ کو محفوظ و سے میں اس کا سب مائی رسی تھی اس کا سب مائی میں تعقی رہی تھی اس کا سب مائی سے دریا نت کہا گیا ۔ آ ہے نے دمن اور میں ہالک و بر بادی کا مستوجب موزی ہو تھا ہے۔

نلانت کی چفی شرط جو دو سخاہے فیلید کے استطریمی خروری پرکسٹی اورجوادا علی درجہ كا يو - اور دنيا كى وفعت اس كے نزويك يك مجھ كريكى برابر معى نهوكيو كا خليف كوشي كى افت الاز مے راورنبی دنیا کی طلق قدرنییں کرنے اور ددنیا کی اُنکے نزدیک کچے نزلت تھی جو میلید دنیا ل جون قطع میں گرفتا بوگا بھر ہوگوں کے ال ایس کو دیکھکر امکی طرف کیسے تہ اہل ہونگے اور سے و ولعب ادر سستى وكا بى مي گرنمار مو كحها ورجب خليف قالع د زاسے بے برا اسفى خرج كرزوال موكا-اللي سخارت اورول كوجي دنيا سے اعواض اور لايروائي كي طرف جذب كريكي خلافت کی پایخوب شرطانغوی ترضیفه کوجا سیے که شقی پر بینرگا رما بداور ا ۱۲ برخ اکدلوگ س لی نیک بات کوسنیں اور نیک کام بی<sup>و</sup>ل کریں اور برسے کام سے باز رہیں یحضرت رمول نعدا<u>صد</u> مىيدوسم فى الب -دوگروه بس حب ده درست ، وقى بى - تواك كىسىسى تىمام لوگ ورست و تایس- اورمب وه خواب بوت ایس- توان کے سیسے تمام لوگ خواب روحات بناس اورده دونول گروه علما الدام اری -اور خلیفه ان دونول بانول کا جاسے-اس واسط اسکونیایت ضروری ہے۔ که زبروتقو خیست پارکوے میں پرنس کتا ہوں کہ فليف إكل معصوم وكنوك عصب فلفا كواسط فيرواجب سع مودانيول كاورك وسط ہنیں کو کینو کو عصب بھی غیرمبری جنے کوشش کا ما تھ اس کے دامن نگ بنیں ہو کیا ما دریہ اب مكن كركم عصمت كوحاس كرنا بباسب خداس كوف يربي في بالعصرين إلى فلعن برجوعنايين آبی سے صادر ہوتاہے۔ اور زبی سکواینے بندونس سے جاستا ہے عنایت کرتا ہو عصرت نوت کی شرطول میں سے ہے کمیو کی حمبور کے نزدیک نیا علیمال کی ٹرے او محققہ کے زدیک صغائر سي بعيم معنوم الميني معنوفا بين غرمني عصرت السي حير نهيس مع بكوانسان اپني توت سے ماہل کرسکے اس کی آگ ندائے انفس بوجسکوں نا ب مسم ورمحفوظ بناتا م عصرت كا درىد حفظ سے مجمى رضا مواسية بوكر كفوظ أوجى سے كيمي مجول حوك بو رُنع ش واقع موتى ك كأرمصوم يت إيسالتي فيل ظامرو بإطن من مزرو منبس موّاجبيروه موافذه كالمستوجب بو ر معسومتنف محفوف ہوگا مرمحفوفا معسوم بنیں بریب فعانت کی ٹرانظ میں سے مفاظت ت بنیں بو کر عصمت نسان کا بست یا ری نول بنیں رہ

پس اسعطالب تجهوان فضائل کے دخلع کی نینیت میں تامل کرنا چاہیئے اور دیکھ کا اسا اپنی رحمت سے کس طح فلک وردین ورفوافٹ اور سلطنت ایک شخص میں جمع کرتا ہر اور جان لے کہ یرسب باتیں خاص ض کہی سے ہیں جبکو وہ چاہتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے اس فعل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اُن اللّٰہ مُن اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه مِن اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه مِن اللّٰه اللّٰه مِن اللّٰه اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰه اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه ا

نیسری فضل مضوص تربی خلف کے بیان میں اور استی امس کتا کیا خاریہی

معلیم ہوکہ اللہ لفائی نے نبوت اور خلافت ایک ہی فرن میں مقرر کی ہے جبوقت ہوت اور رسالت پوئیدہ ہوگئی اسیونت خلافت اور امارت طا بر ہوئی خلیفہ شریعیت کی خلاف اورامت کے انتظام میں نبی کافائر مقام ہے یا دریے گا اُسیونت کرتا ہے جب کہ اپنے منیسے پوری امراد لے لیتا ہے ۔ گیؤ کہ شاگر دہستا دکا خلیفہ انجمبونت ہوسکت ہے مہ جب وہ استاد سے اس قدر لیا قت حاص کرے جواس کوشاگر دوں کی تعلیم میں نمریت کرنے کے واسطے کافی ہو۔

مریک بنی کے وضحف خلیفہ ہوئے ہی جہنوں نے عمر کھرنبی کی صحبت اٹھائی ہے۔ اور کل علوم کا ان سے ستفادہ کیا ہے علاوہ نبوت کے بیھر جب خلیفہ کمال کے ورجہ کو پینج گئے۔ ور بنی کا نقال ہوگیا تب یہ اُن کی خلافت پڑفا کم مونے جیساکہ آدم علیا اسلام کے زانہ یس ہوا یعنی شیث علیہ استال عمر مجموح حضرت آدم علیہ اسلام کی صحبت وی سے بیمر بب اُن کی وفات ہوگئی۔ تب اُن کے جانشین ہوئے اور سیطیح حضرت اور بیٹ بیمر ب المنطقة كوترتيب كيا-اور الميعطع حطرت نوح عليه السلام في اورتضرت ابرام بم على المسلام في اورتضرت ابرام بم على المسلام في المرتض كوفية كيا يور منطقة كيا يور حضرت المرتفي كوفية في المستحدث كريافية من المستحدث كوفية كوف

اور حضرت ابراہیم کے ایک فلیفہ حضرت لوط بھی تھے جنگی طرف بھی اسٹر تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بیٹن بن نون اور حضرت ابراہیم کے بعدوی نازل کی تھی۔ اور اسیطر حصرت اور کے بیٹن بن نون اور حضرت بھینے کے حضرت شمعول فلیفہ ننے :۔

الرئسي نبى ك ايك فليف كرسوا دوسرافليغ نيس مواسو الماع يصفور مسلى الترمليدوسكم كوكرب استعاني نے ملي حضور بربوت ختم كردى تب فوانت كا دروازه فيامت كك العواسط كھول دیا۔ اور خلافت كو ا ب كا صحاب اور امت يس جارى كيا بي جيت كم ا حضورب انبيامي براورجه ركهت بس ايسهى كي ضلفا بعي كثرت ويبس اورة كي زندكي ين آ كي جارطفار موجود مفع جنهول في عمر بمراب سفيعن محبت عاص كيا اوراكي بعد یے بعدد گرے آ کے خلیفہ وے موان کوحسنور نے اس کام کے واسط محصوص کرسک این تورسے اُن کومنورکرویا مقا - اورائے علاوہ حنویے اور صحاب عبی خلیف تقے میسے أي ابى ديكانى مى مختلف شهرول مى ابنا خليف بناكر رواندو ابا تقار جيم حضرت معاذين جبل اورحطرت ملمائ اورحطرت ابوذرا ورحضرت ابوعبيدة اورحضرت صي وغيرتم رضى المندعنه الجمعيين - كراً ب كى وقات ك بعدام خلافت حضر سندار كروسديق رضي ش عنه ہی پرقائم ہواکیونک حضور علیالسلام ان کے کمال اوعِفل وفہمے واقف نصے مادراً یہنے وكالباتقا كأنهول في ونياس بالحل اواطر كرابا فغا اورم وقت مضور كي ضرمت مع الدرية تھ سابان دنیا میں سے حضرت تسدیق نے صرب ایک جا دراد دفوال پڑفاعت کی تھی او ہاتی کل ال مستعدان استفور کی فدمت میں عرف کرویا بخار اور حضوران کے ال میں ایسا ہی تعرف كرت في صيدكداف ال من رك تح اوزيز حضور مايات الم فراياب - من

في اسان مين ايك لوح ويكبي سيريمهارت كنده تمي لا إلهُ والاً الله محدر رسول الله أو يُخر العِنتريْن فيبغة رُسُول مليد اورفرايا ہے يم نے جنت كے ورواند يرلكو ابوا و كيما ہے اوروس سے کر د بھی لکھا ہوا ہے - لکوالد إلّا الله محسسة رسول الله ايو كار فليفة يُسُولِ اللهِ عَلَى أَمْر رسوب الله - اورنير رسول ضاصله الشرعليه وسلم في ايني زند كاني مي كيكو حضرت صديق اكبريز نرب اوربزر كي من زجيج اورفوقيت بنيس دى- اوربيلة الغارس ان كوايينه سائفه لبكر نشريب لات عس كى نسبت العدتم فيأمّا م تَلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي العُكَارِ نَا أَيْ اللَّهُ لَا يَعْدُ اللَّهُ مُعَدًّا حِبِ صَنْ ورعوم مِن سَسْرِ مِن لِللَّهُ والمدام من دریا فت کیاک سی بدرسری است می مرافلیف کون موکا - الله تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کھی کہ نندا سے بعد تنها را ضلیفہ ابو کم صدیق ہے محذّ بن نے استعلی اپنی روایا ت میں لقل کمیاے۔ اور اس تغیم کی روانٹیس حضرت عرصٰ کی نعرافی میں معبی دارد ہیں۔ جینا **نجی حضور** فواياب - كر أَخَتُ بَنِدِي مَ لِيسَانِ عُن بعن عرك زبان يرحق بولتا ب- اورفواياب اِتَنْدُوْ ا بِاللَّهِ يُنِ مِنْ عِنْدِي إِنْ بَكُرُ وَحُرُ يعِينَ امت سعى السب بورزوايا كرمير بعد ان دواديول كى پيروى كرد-ابوبكركى اور كركى -

حصرت عمان بن عفّان را مح حق مين اواياب، كرانشانوالي إن سے شرم كرا اب، ك

کوان کوئٹراب کرے۔

الله اینی شیس ب کوئ معبود کرانشد تعالی اور صفرت محدفدائے سول جی اور ابو کررسوں خدائے فلیفہ ہیں۔ رمول خا ك تخريرة الم ين من الله يعذ هادا ك أب كركيف ين جيس صفر بجرت كونست كوست وال كريك فاريس ويت ع اورمع ت مدين عبي يك سائل في دورعفورا ين بستر رحفوت على ومُعلات تع ماكمشرك يدن مجميل مك صفور کسر آشید نے کے یں - اوراس بات میں شرکیلی نے حصور کے صل کرنیا اوران اور کربیا تھا الا اللہ بین وو ي كادور بيار دون فان فاري تح ميكراي مانتي ساكرون مقاركه فرز كونت شااند كارس ما تاسي مِن کی فار کا وافذے بے جہامضور، ورسنان او کر دو نوں فی رہے اندر منتے مطرکین محصور کو ڈھوڑنے مونے ایس کے لیسے ۔ مطرت او کو ان کے بروں کی اُسٹ مشکر تروو ہوئے معنور سے اُن سند دایا کم غمرز کرو. اشرافات ساتھ ہے۔ چنائے مشرکین ولا ہی وال وصور فر سے گئے ، ورصور اس فاریں ، سے نعلی کر صفرت ، او فرک ما تھ مرز

نك فعندي ومناصر ال يمنون إراد رب ك صحرت وبري - كتب اللويث أن سع بموى يرى ير- مماك الخفرين كما قباب بموسطة يسار اور صفرت ایرالمومنین امام المتقین علی بن انی طالب کوم احد وجد کے حق میں فرانیا اَنَا مَدُینَ اَلْعَدُیدَ وَعَلِقَ بَابِهُمَا مِعِنَی مِی عَلَم کا شہر ہوں اور علی اُس کے دروازہ ہیں۔ اور وایا ہے میں علم کی میڑان ہوں اور علی اس کے دداوات بیں۔ اِن کے عِلا وہ بہت روایا ران اصحاب کی کُٹان میں وارد ہیں۔ رضی الشرع نہ اِجمعین یہ

کے بخاری وسلم نے تحضرت معدین الی وقاص رخی انشرعند سے روایت کی ہے کہ رمول تعداصط اسد علیہ وسلم نے معزت علی دہنے میں دسلم نے معزت علی دہنے کہ برائیں ہے کہ موت کے میرے بدی نہ ہوگاہ

المراب ا

مستعيد بين على مظامي والوي

آئے والی تم نے بچوکا اس کام کی کارند دی۔ یہ یہ رسول خداکی خلافت کو سامتر میں یہ سکول کر رسول جدا میں میں اللہ معید واللہ سلم خدا کے بر زیدہ اور معصوم بند دیتے۔ وی کے ساتھ خدااک کی امداد زباتا مخاور یہ ہے ہی حربیا ایک آون ہول - یہ ہترین سے کسی سے جہتر نہیں ہوں۔ ہم کو برے ساتھ و عاجت کرفیا زبیا ہے۔ اگر خرم کی کے میں سٹ بوی ہد قام ہوں ۔ تیسلم میدا تیس سے کرنا ودائر نظر مجد کو دیکھر کرمی تم موجی اور مجھوکو سے معدود یہ دمورت صداف میں مورتوں در کا رواں سے مت جداد کے ۔ اور مسلم کا آپ سے زور م

مِسنتُ بَنْ يُول ورد وجى الله عن

اله معزت مری خطاب کی دورت شرعی عام فیل کے تراد پرس معدورت ہوئی۔ دورستائیس بری کی گر عرص آب ہوت ترکیف کے جیے سال اسٹا) لائے ۔ جا بیت کے زبانہ میں آریش کے اخدا ہوں تا ہوت و وقت ہے جب کوئی ہم معاطر دریش ہوتا۔ یا کس سفر کھیے کی غزورت ہوتی تھی۔ قرآب ہی اس کے واسطے منتخب کے جاتے ہے جس وقت آب سلمان ہوئے ہیں۔ آب کے اسلام سے سلمان میں ایک غیر عمولی خولی بیدا ہوگئی۔ اور المی روز سے اسلام کی وجوت علائیہ ہونے گئی۔ اور کفاروں کے دوم اور کو شکے۔ اور عرب معالی نے آب ہو میں روز سے اسلام کی وجوت علائیہ ہوئی ہوئی ہوئی موز منظم کی میں آب کو فلیف کردیا تھا۔ اور سے معالی نے آب بھی ہوئے ہوئے کی تھی۔ یہ واقد سٹنے ہمی کا ہے ۔ پھرائی دوز معزت عمین آب کو فلیف کرویا تھا۔ اور میل کی اور خروہ بسن سے شرقتے ہیں اسلام کی بڑی ترقیاں کیں چنا پئر سکا معربی میں وائی تھا۔ اور احد تعالیٰ نے انہیں در مجل کا دارجہ وا دو دو مردہ بسن سے شرقتے ہوئے اور احد مورائی میں وائی تھا۔ اور احد تعالیٰ نے انہیں کو فقیا ہے کیا ساور داری مدال میں قاور سے بھی تتے ہوا۔ اور حضرت عمر نے حک داری اور سیامت کے ہمت عوالی می مرتب کے اور فلی است مقر رزائے۔ اور ملک سے ایسان بھی آپ کی فلانت کی تج ہوئی۔ اور اور اور اور اور اورائی اور اور اور کی اور اور کی خاور اور کی اور اور اور کی اور اور اور کے اور اور کی اور اور کی اور کی اور کی اور کی کے اور کی کی اور کی خاور سیامت کے ہمت عوال بھی سال اور اسے تعقید میں آبا کے اور کا کے اور کا کے اور وحد میں تھی آپ کی فلانت کی تن کی اور نے اور اور کی اور اور کی اور کوئی اور کوئی کی دورائی کی اور کی دورائی کی آب ہی نام کے سے منسوب بھی کی و

اگزا مورسطنت می آپ عفرت کی دُم الدوج مد مشوره ایا کرتے سے اور مغرت علی ہی کے مشودہ سے
سنہ جوی آپنے موروایا - اور سند ہجری میں مجد بوی کوانے وسین کرکے بنایا اور اسی سال مجاذ می قعد
طاقع ہفا - اور حفرت عُرِّن مورت عرب ش کے وسید ہے است قاد کی وحالی ۔ جنایج بایش ہوئی اور قود وور ہجا
اور سالہ می قیساریہ اور عراق اور خیسیس اور عزیرہ و فیرہ ما کا فیج برے اور الار مند بی مواد، وسکند یہ نج
ایما ۔ آخرے کی میرہ بن شب کے غلام ابولولوٹ آپ کو صبح کی فعائے وقت شریر کیا - ار ایس کے الحق ایس میں جی شہید ہوئے باتی تندوست برسگنے ، در مجرابولولولو فو اسپتھ
میں آب آئی کی در اس میں کی این اور واس فر بی کے ۔ ان

جب حطرت فاروق اعظم رہ میں اس عالم ناپا یُدا دسے جوار رحمت پر صد کا ریس ردنی افزا، ہوئے حضرت عثمان بن عفّان رضی اسدعت خلافت نبوی روشن اور منور ہوئی ۔ اور آپ وہ خص بی جن سے رسول خداصلے اسدعلیہ وسلم نے دوصاح زادرہ کی شادی فرائی تقی ۔ آپ کی خلافت کے آخر میں فساد شروع ہوا اور اسی میں آپ شہید ہوئے ہ

کے صفرت عثمان بی عفان مع عام فیل کے چیٹے سال جد پیدا ہوئے - اور آپ اُن وگوں یں ہے آل
جو حفرت عبوق کی دعوت سے اسم ان نے اور آپ کے دو ہجرتی کیں ہی جی میش کی وات الدومری
میڈ کی عرف - اور آپ کی شادی صفور کی ما براوی سفرت نقیہ سے زمانہ فوت سے پہلے ہی ہوگئی تھی۔
اللہ انہیں کی عوالت کے سبب سے محفرت عثمان فراہ جدیں مور کی اجلات سے فریک نہوسکے تھے۔
گرصفور کے الی فیرمت شابان کا حید نگیا تھا - اس سب سے اہل جدی آپ کا سنما ہے ادر جب کر مور کی اجلات سے فریک نہوا کی اور کو گوئی نے مسئور کی ماجزادی کو حید میں دفن کیا ۔ اس بعد فرق بور کی فیرمی میں آئی ہجواس کے بعد صفور نے اپنی دومری صاحبزادی معفرت می کوشوم سے دان کی شادی کودی اور اُن صاحبزادی کا بی مسئور کے اور اُن صاحبزادی کا بی اس مسئور نہیں ہوا جس سے بعد ان کی شادی کودی اور اُن صاحبزادی کا بی ساموم نہیں ہوا جس سے میں بی کو مور سے دی ادور کوئی شخص ایسا معلوم نہیں ہوا جس سے کئی کی دو ما جزا دیوں ک شادی ہوئی ہو ۔ اس سب سے ذی ادور یہ افت ہے ۔

حطرت عنمان ہی قرآن تریف کے جام ہی اور یک سوچیالیں مدیش آپ سے روایت ہی اور مدیث کے روایت کرنے ہے آپ خارت فوٹ کیا کرتے تھے۔ اور جب روایت کرتے تھے آ پرسے طورسے نیایت ایم طریق کے ساتھ روایت کرتے تھے ۔ صورت علی کرم انٹر وجا سے کسی نے صورت عنمان کی نبیت سوال کیا آپنے ارایا - یہ وشخص بیں جی کو فریشتے آ کی انورین کہتے ہیں :۔

حضرت عثمان رضی اسد عنی شهادت یا سعادت کے بعد امر خلافت فے حضر ست اسداد الدانیا لیا امرائی مین علی آن ایی طالب کرم الشدوج پر قرار کرا - آپ کی خلافت میں اور کی الدول پر حق مالی ہے دان میں اثر کیا بنا توں الرات سے پھیل گئیں اور حضرت امیرائم منیں کا زیادہ وقت انہیں کے فرد کرنے میں مرف ہوا تراین مجم طعون کے مائند سے آپ شہید موت اور انتقال کے وقت این مساحرادوں حضرت امام من اور حضرت امام سین علیا السلام کو شایت مست عقمان وصیت فرائی ہ

مله حزبت اعرائو منین لی کرم احد دجر و سال کی عرض اسلام است فیلتی - پرک دو تصنید کے پاکسی دجی
آئی اور شکل کے دوری مسعمان جیا - اور کہی آ ب نے بت پرستی بنیس کی بچین ہی سے مسلمان ہوگئ سخے اور قرآن شرایت آ ب نے ہم کرے حضور کو سمنایا تھا - اور حضور کے دایاد ہمی تقے حضور کی صاحبزادی
حضرت فاطر زہرا رمنی اللہ عناآب کے عقد نماری میں تقییں۔ جب حضور نے ہجرت کیا ہے تو صفرت علی ا کو کھیں چھوڑ ویا تھا ، تاکہ حضور کے پاس لوگوں کی جوجو المانتیں اور وصیتیں تعین آن کو اداکروں ۔
صفور کے مائے حضرت علی تمام فردوں اور جماووں میں سفر یک تھے - صوال کہ فردو بھوگی کے دیکو کر حضور نے ان کو مرز میں این قائم مقام بالے چھوڑ دیا تھا۔

بست ہوتوں پر صور نے معزت کل کرماصر وجہ کے التہ میسندا دیا ہے ۔ اور جنگ اویس آ کیا سولڈ تم کھے تھے۔ اور صفور نے جو تراب ان کی کمینت رکی تھی ۔



جس وقت حضرت اميرالوُمنين على عليات ما ودائى اور قرب يزدانى المسلم حيات جاودائى اور قرب يزدانى السمرازار بوئ حضرت ميدنا المالم السلين الم من عليات الم في النه جلوس من منت الوس من حضت فلافت كو آميك و انصاف فوايا - گرچ كو زماندا ب كا سنايت پر آشوب اور مرايا فساد منها الا باغيول في مرا مخار كها مخاه ابس آني جند در چيد مسلمتول كويش نظر كه كرا مرفلافت محاوية كير كيا اور أن كى بعيت كركم آپ سبكدوش بوئ ويش نظر كه كرا مرفلافت محاوية كي مشتم ب - يهي جها كركم آپ سبك فلات ارتبال كال محتاجا المرابي اس كے فلات الم تعالى من اور مين اس كے فلات كرستا تعالى حسير كورستان تعالى دور مين اس كے فلات الم تعالى دور مين اس كے فلات كرستا تعالى ميں اس كے فلات الم تعالى من الم تعالى من الم تعالى دور مين اس كے فلات الم تعالى دور مين الم كے فلات الم تعالى دور مين اس كے فلات الم تعالى دور مين الم تعالى دور مين اس كے فلات الم تعالى دور مين الم تعالى دور مين

صرت الم حن علیہ اسلام کے فضائل و مناقب و کامد و گاڑ مد و نبایت سے باہر یس آپ باغ رمالت کے تروتانہ مجول اور وال حزت کے مردار اور رمول کریم صلی الد علیہ واکہ وسلم سے مین مشابہ تھے۔ کہتے ہیں حسن اور حین یہ وون نام ان زرگ واروں سے پینے کسی کے نہیں دکھے گئے المد قالیٰ نے ان دونوں ناموں کو صفور صلی الدعلیہ وسلم کے واسط مجھیا رکھا تھا۔ چنانچ صفور نے لینے دوانی ما جزادوں کے یہ نام رکھے وارد سے سے رہین جھزت الم حسس علیالسلام کی تعلق رمانیا

اور معزت ایر المومین می علیه السلام کی شهادت کے بعد کو قدیم آب سے بہت ہوئی اور آب فیلد بنائے گئے چنا بچ جو میدند اور کچھ روز فلافت کر کے حمب الطلب محاویہ کے فلافت آب نے محاوی کے کہرو کی سے اور نووائس سے مسلک وٹل ہوگئے ۔ اور سلمانوں کی قتل وٹو زیزی آپ نے ایسٹ نزالی ۔ اور تولید مید فریف میں کشسر لیف لے آئے آخر جمعہ بنت الشعب آب کی وہوی نے یزید کے بہلانے سے آپ کر ڈیم ویا حسیس سے مسلک میں آپ کی شہادت ہوئی ہے '

معرت عام سین نے ہر دیا ہے دریافت کیا کہ آپ تبائے کس نے آپ کو دہر دیا ہے۔

ز ایا یں نہیں جہا کا گرداتی اس نے دہر دیا ہے جسب پر اگمان ہے تواس سے فواسخت پر لہنے دام

ہے۔ ددر اگر وہ نہیں ہے۔ تویرے کہنے سے ایک بے گناہ قشل ہوگا۔ رض اصد صنہ

حطرت المص والسلام عوقت والفت س واستكف الني تب يكى عيات على معلق وولت وزوت في حشيت معرست كي وردج الما اورب لوك أن كرهي بو ف اور ماويد اني تغلى ي إيخ وله نزار شبريني يزيدكوا يناول عدكيا جنائيه ماويك بديزيد في تخسيطنة برجلوس كياا سوقت عضرت المحسين عاميكم العم بحدي اورحفرت الممس كالمرض فت كوم واوكر سيرد رنے برار دیمی فاہر کی اور اُب کاب فوافت اماط س محافون لینے کیواسط دینہ سے عراق کی طون رياع بنك كرن تشرف ميك كوندى مدورس آب كالديدول سي تقال بو ااور تقام كرا مِن آیٹ مید بوئورس آپ کامان بوالد تعالیٰ کی مزار در مزار رکتیس اور میس اور رضوان اور سلم أب يرنازل بول الاتأب كم ماتعاً ب كى إلى بت بس سيرا كم جاعت كشركوا طال نے شید کیا مبیاکہ یہ واقعہ کا بنجا لیس التفصیل زکورے رفدانعا لی آب کے قائل اور أيك تس كے علم كرتے والے اوراس كے ساتھ راهى بونے والے ب يرلعنت كرے بِوَكُوا مِهِ وَاسْتِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الم بنیخے : دیا خلالم ہی کافریں جن کی زرست میں ضداوندتعالیٰ فرانا ہے۔ الاحمٰلة الله على الفليدين يعيف وكرفداك منت مع اللمونير-اورفراما مع المحسَّرَةُ الله عَافِلاً عَلَيْ خَلُ الظَّلِسُ نَ يعض فذكون كارروا يُول على فافل يسمحنو وظالم كن بن اور فه ما ب- إِنْهَا هَيْلُ لَكُمْ لِيُزْدَادُ وَأَلِاثُهُما مِنْ بَهْ إِن كُواس واسط رَّعِيل وية بِس-كروه الازاد الازاد الديد تحب بزيداول فيصفرن المرعليانتية والشلام كوشهيدكها أسوقت سامضا فسن اس فاندان سے بائل منقطع ہوگیا اور زیر ہا نشرکت نعیری معطنت اور دولست پر سلط ہوا اورمیا سن سنمار کے چند روزامی دار نایا ندارش گذر کروار البوار کورا ہی ہوا ربك الدر بوك بدأى كابنات بى دونك واسط ملطنت ارد وا -ا معاخ يسلطنت فالدان إيدي سيستقل مورم وان بن علم ك مرسع بنرهى النفاندان مي مرت ايك عمر العزيز في عمل دانصاف العركي اورايك

عديدهات ين اوكون في يكد المن والمان من كذران كي ورند مت ما فران

بن امیر کے معین سلاطین سواد لعنت اور الامت کے کسی بات کے کستی نہتے۔
حب بنی امید کا دور سلطنت ختم ہوا اسوقت احد تو نے دینا میں ایک رحمت نا زل
زائی سنی ابوسلم مروزی نے خواسان سے خورج کیا۔ اور تا ئیدائی کے ساتھ مروانیوں سے
اور تا بھڑتا اور جنگ ومقا اور کرتا اور شکستوں پڑ کستیں دیا ہوا کو فر سپونیا۔ اور کو فد بی
اس اس نے ابوالدیاس سفل کو تخت سلطنت پڑ شکن کیا۔ مفلح سے دین وو نیا کے کا
ق کم ہمے ۔ اور خلافت کا جو طوز کو خلفا واربعہ کے حسد میں تھا وہی اِس کے عمد می تا کی اولاد سے ہے۔ یہ کو فو کے الرا
موا۔ اس لیے کسفاح حضرت عباس بن عبد الطلب کی اولاد سے ہے۔ یہ کو فو کے الرا
اور خلافت کا امر قائم ہوا۔
اور خلافت کا امر قائم ہوا۔

لیس اے طالب ہم نے اس کتاب میں جوج علمی اشارات اور امور مختف الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ ان میں فوب فور کرم اور کا فن فکروتا ل کے ساتھ ان کو سجھر۔ یہ میں نے اُن امرادیں سے ظاہر کیے ہیں جن کوفعا و نرتعالی نے معن اپنے کمال نغمت اور لطف و کرم سے میرے قلب پر منکشف کیا۔

می نے اپنے فکر کے فزائد میں ہر فن کا زیرہ اور خلاصہ جمع کرد کھاہے۔ کیونکہ ہر ایک کلام ہرام کے واسطے ہر مقام کے واسطے شایاں ہنیں ہے۔ اور ہر ایک سکے واسطے اس کے کرنچو الے مخصوص ہیں۔

اگرمنصف براج اور بخرید کارشخص باس کتاب کامطالعد کریگا۔ خروراس سے محظوظ برکا ساور اگر ماسد روطنیت باس کودیکھے گا۔ تو دہ سواے طمن و کشنیے اور کی نہیدگا۔

گریں نے لوگوں کے اچھا جُرا کینے کی کچے پرداہ نہیں کی برکیز کر لوگوں کی رضا گیا۔ ایک ایسی لانمایت چیزہے جس کو کوئی حاصل نہیں کرسکا۔ یں نے صرف ای تحس کی تعدد انی پر تشاعت کی ہے۔ جو اس گوہر گرانمایہ کومیسا کہ پیچا نما جلسیے پہنچا نما ہے۔ خدا و در تقالی نے بھے کے قواب جزل کا وعدہ فرایا ہے۔ اور یقینا میں خدا در در دل پرایان لانیوالوں میں سے ہوں (لہذا مجھ کو اُس کے وعدہ پر لوراا عنماد ہے) چانچہ وہ فرما ہے مات اُلگا ہے مات اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا کے اُلگا بینے ہے اُلگا ہے کہ اُلگا کے اُلگا بینے ہے اُلگا ہے کہ اُلگا کے اُلگا کے اُلگا ہے اور نیک کام کے بیں ۔ بیٹ ہم اُسٹننس کا تواب منائع ہیں کرتے جو ایسا علی کرتا ہے جہ اُلگا کا ایسا کا میں کرتے جو ایسا علی کرتا ہے جہ

اے خوا توائی سے بڑھ کرے کہ تھے کو یا گئیڈو کہیں۔ اور تواسس سے بھی بالاتر ہو

کہ جھد کو کیا عُرِلی کہیں بے شک او کرم رہیم ہے تونے اپنے لطف اور مربانی کی نمبینیں

اپنے بندول میں سے ایک حقیر تریں بندو پر فرمائی ہیں۔ نوجوا دغیر معلول اور کریم غیر الول

ہے۔ تیری رقمت کی گھٹا طالبوں کی روحوں پر برستی ہے۔ اور تیری رافت کی چا ور

عارفوں کے دلوں کو ڈھانگ نیتی ہے۔ نیری تونیق کے راہم موصوری کے فکر کی اندوسی راتوں میں رہنمائی کرتے ہیں ہے۔

لیں توانی انیت میں دہی ہے جو تواپنی ہو تیت میں ہے۔ پس تورہ ہے اور وہ تو ہے اور منیں کہا جاتا ۔ گراستارہ میں ۔ اور نہیں کیٹر ہوتا ہے مگرعبارت میں

بس اے دہ فرات جس کا جلال تام نخیلات اور بخیلات سے سر او ہے۔ توہی ہے
حس نے اس ضعیف اور فیتہ بندہ کوعین عنفو ان شعبا بہیں ایسی توفیق دی ۔ جس
کے سب کے اس نے تیری علمی کمنو نات میں سے تیرے ملے کے لطا ایف ظاہر کئے ۔ اور نوٹے ہی اس کی کمنو نات میں سے تیرے ملے کے لطا ایف ظاہر کئے ۔ اور نوٹے ہی اس کمین محوم اپنی جمالت کے متو کوالیسی ہوایت کی جس کے باعث سے
اس نے تیرے بدیع اسراروں کو کھول دبلہے اور جو کیچے تونے اس کی لوح روج پر کھیا
اس نے تیرے بدیع اسراروں کو کھول دبلہے اور جو کیچے تونے اس کی لوح روج پر کھیا
منفا وہ اُس نے منفوات اور ای پر ثبت کیا ۔ بس اے پرورد کا رجب کر تونے مجھے پر ایسا کرم
کہا ہے ۔ نوٹیری جھوٹی سے جھوٹی خطائیں بھی دور اوا اور بیرے ان و شقوں کو عاسدوں
گیا جستبرد اور اُن کے ظلم سے محفوظ رکھ

اے عارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت یں عذاب نارسے بیا دنیا میں عذاب نار سے بیا دنیا میں عذاب نار محاوی اور ما یوسی ہے - نار کا امیا اور آخرت میں عذاب نار محروی اور ما یوسی ہے - اب میں نے اس کتا ہوں کو کسس

وَتَدُواْ السَّعَعْوَقَدَهُ اور المَّسِيده ركبو-اودا تَّضَ كوبرُّرُ دُ فَعَلايُو بَ بِي جِسْ المَّ الْحَصَ كوبرُّرُ دُ فَعَلايُو بَ بِي جِسْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بد الحدكة رئي تاريخ كياره او شعبان العظم سندتيره سواتها أمين عمرى وزجها وخشناس كاب كارته بين المائل المنظم سنديره سندي والمحت المستدرين والمحت المستدرين والمنظم الدين اوليا سلطان المنظام في المنظم الدين اوليا سلطان المنظم في المنظم المنظم في المنظم المنظم



war the same of th appeared to the graduation of the complete the him in the state of the state o was all the to de in war in the many of the same in



## هاری جند دیگر مطبوعا

ببرت صطفا • صنبت على كرم الله وجد كي زبان مصصفور باك كي سيرت بيعكه وانتخاب حضرت بوسف عدياسلام معلانا عردج احدقادري يقلم كاشامكار فقت بديست قرآن كي روشني بي منعیمات نبوی می الد علید دستم مرم . گلاستدامادیش سے چند خوبسورت مجدول کا انتخاب تذكره أوليات ياك وسند المحمد عند على المال المحمد المال المحمد المال الما

أدوحاني عيلاج

وى كيسردلى الدين في مرجارى كاعلاج قرآن كى دوشنى مي كيا ہے -رطت نبوي

تندرست رہیے اور بیادیوں سے بیچنے کے لیے اس خُولبورت کم کی مطالع کی ت ميرى نماز

من زيمونوع پرايك بهتري كاب م

مولانا البراييم دهلوى ف إس كتاب بين قرآن پاک كي سور تول الدائينول كے خواص دعليات دَرج كيے گئے ہيں۔

## Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org